

المن المنافعة المنافع

(جلد دوم ترحبن أردو)

مؤلِّف بي

مولوی سید ماشمی صاحب فرمدایا دی

ركن شعبهٔ تالیف وترجیه جامعهٔ عثلانیه

المساهم المستان م ما المام





| فيج             | غلط.                     | سطر | صفحه |
|-----------------|--------------------------|-----|------|
| تثار            | سنار                     | 14  | ir   |
| منار            | سؤار                     | ۴   | 10   |
| ثغلقى           | شغلق                     | 17  | 14   |
| بہرام<br>کازامے | ارائیم<br>• نامے<br>نامے | 14  | ۲.   |
| كازاك           | 26                       | 9   | וז   |
| وماعي           | وفاعي                    | J•  | ro   |

بالنی خشکه کوتخت اری معرکے سفر بانسی یههه خالد شخت شخت DY 16 U 44 يا ايبر تعركے مف " 11

11

10

4

علادوم جب ایک چوکی پر پیچیس تومیور سے گھوٹروں پر سوار ہردکر تحریر کو دو سری ڈاک جو گ ک

ہرنجائیں جنائجہ ایک شبآزروزمیں کاس کوس ماستہ ہے ہوتا تھاا دراگے۔ احَدْ الرَّكِرِاتُ الله بالجِيرِ وزير خربه وَنَغْ عِلْقَ تَنَى حِبِ اللهِ يَكُولُ عُن با وَشِاه كے

حضور سے ہیں اور جاتا یا کہیں سے بازگا ہ شاہی میں حاضر ہوتاا ورائے سے جار نفرکی نزلیں

مے کرنا ہوتیں تو کواک چوکی سے گھوڑوں پر سوار ہو کرداستہ طے کرنا تھا۔ جار ہزار میورے جو ب<sup>ی</sup>ے تیزرونتھے شاہی ملازم تھے اکثرانیا ہوا ہے ک*رمی*ورے نے دس روزئی سات مہا<sup>ی</sup>

زمین بیا ده پایلے کی ہے۔ بادشاہ کے اُشاہ کے اُسانے برجیے ن*راز ب*انغیبوں سے زیا دہ اور اُنج نرار سے کرنمین سے اور یہ بات پورے طور پر ٹائٹ سے کیسی بادشا و دہل کے

أشاني يراس قدر التي نبين جوم عرش أشياني سے باقى تىروكات كى نېرست سبايلى ١١) روبيه . دس كرورغلا كي -

(۲) معل فاصد ایک كرداس كوم دشاه نے خود اپنے ماتھوں سے مبداكيا تيا. ۲۷) سوناغیرسکوک وس من نخته

(م) عاندی غیرسکوک ستایمن نجته.

(۵) يل سياه - ساطهمن نيته ـ (٧) تنگه - پایخ ارب-

(ع) محورے۔ اره نزار۔ (٨) إلتى - يي بزار-

(9) ہرن-مایج شرار (۱۰) ھتے۔ ایک ہزار

موفین ت<u>صفیمی کو</u>ترگشیانی کیچتیو*ل کی تعالیمی ایک ہزار کینیں ہوئی ۔* بارشا ہ نے ابرا توشش كى كەبرجا نوريورے بزار بوجائر كىكىن تىن بەرداا درىب كۇس كى تعدا دۇسوستەز يادە ر موجاتی فتی توان می دبانیدی و رنبراتک دیرونیتے تھے عرس شیانی مے شروکات کی فیرست ایک درت ب ھى بىدئى ملى جويراً ن مندىج كونگى ناظرىيا بىن كى قىق كىيں خاقان اكبرى دفات كا مَارِيْنَ تَلْوَسْدِيل ہے-

طِللُ الدين مخرّسسفِ أواكبر إله زونيا كشت موع فلدلزي چورخوال ديد حيال شدكاي كسيت به ندا آمرك يك لل الني ارابیم ما دل شاه نے بی فدست شاہی میں گزران کرصلے کی درخواست کی عرش بشیانی نے عا دل شاه کی درخواست منظور کرلی ا درائس کی مٹی ملیم سلطان کوشا نبرا درہ دانیا آپ کیلیے طلب نسرايا عرش انشاني نص ميرجال الدبين اتجو كوجوا يك مقتبرا ميرتفاد طن اوريكيري لان سمے کیے میں اور اسیروبرہان پوراور احتر کراور برارشا نبرادہ دانیال کوعنایت فرمایا اورعبدالرميم فان فأنال كوشا نراده كا آناليق مقرركيا اور خود كامياب وبامرا دوا إلخلافت والیں آئے۔ اوال سناند میں آگرہ برو کر بادشا منے تام مالک محروسہ میں فتح نامے روانه كيم ملااكم مين تيخ الواففال بوحب فران بادشاه كي عفور مين روانه مهدا نرور کے نواح میں اور جے کے راجیوتوں کا ایک گروہ مال کی طبع میں الفضل برحلة ورہوا اوراس كوتل كروالا اوراس مع مال واسباب برفالفن بوكليا ماه صفرستك أنه مين ميرجال الدين الجوجو بيا يورروا ندكيا كيا تفاعروس اومشكش اورارابهم عادل شاه مي المی کوہماہ لیکردالیس آیا اور دریا کے گوداوری کے کنارے مؤتی ٹیل سے پاس حبّن شادی منعقد کریمے میرجال الدین نے عوس کوشا نیرارہ وانیال کے سپرد کیا ا درخو د آگرہ والیس آیا ا در رقع مشکیش جواس سے پہلے دکن سے بھی نہ آئی تھی بادشاہ کے للضفير گزراني اس سند كيا اوائل زي الجرمي شأنرا ده دانيال تثرت شارب خواري كي وجسے برہان پورس بیار برگر دنیا سے رخصت ہوا عرش ہنیانی دونوں فرزندوں کی بیقست موست سے بی گئین ادر آزردہ ہوئے ادرروزبروزبادشاہ کی متخراب ہونی شروع ہوئی بہاں مک کہ تیرہ جا دی الاول سال ایک کوچہارشنبہ سے ون باوشاہ نے یمی دنیا کوخیراً دکہا عرش آنیانی نے اکا وین سال کچھ جنگننے فرانروائی کی نوت اکبرشہ عرش استیانی کی ناریخ وفات ہے یہ بادشاہ اگر چیاتی طرح لکھ پڑھ نہسکتا تھالیکن بھی تھی شعركتا تقااورعلم تارنج سے بہت اچی واتفیت رکھتا تھا اور بہندوستان تے صوب سے

خوب آگاه تفا الميرمتره كا قصر حب ميت بين سونسالهٔ دانشانبي مين ا در من كو درباراكبري انشا پر داروں نے نظم و تشریر عبارت میں نالیف کرے اُس کو باتصور مرتب کیا ہے اس عالی جاہ فرانرواکی ایکا دہے۔ عرش آشیانی نے شارع عام میں بائخ بآن کوس سے فاصلے سے دوکھوڑے اور ان کو عام اصطلاح میں ڈاک چوکی کہتے تھے اس اسطام کامقصد بیٹھاکہ شاہی فرمان اور امیروں کے معروضے

تارمنج فرشته

حليواوم

فرمائی عِرْس مِنیانی نے عبدالرحیم کی مٹی جانا ں بھیر کا شاہزاد ؛ دانیال کیے سابھ

تحاح کردیاا درخان خانا ں اور شآلنراد ه ودنوں کو دکن کی ممیرر واند کیا عرش شان مے تنا ہزارہ کی روائی کے بعد وسط سشندائہ میں خود بھی جمن کا مفرکیا۔ با دشا ہ نے

ممالك محردسه كانتظام شانبراده سلطان مخرسليم سميه ركياا ورفو دوكن روانه بوے خان خانان أورشا نبرادهٔ 'دانيال دكن ببوينيمه اوراك كومعلوم دواكه بهبسا ورخان

کیسر*داجہ علی فا*ں فاروقی اپنے باہر سمیے خلات با دشا برکا مطبع ہیں ہے اپنال

ا درخان خانال قلوز امبر ہیوینے اور مونئی تین سے قریب دریائے گوردا وری سے کنارے قیام کرکھے بہا درفال کوم وار کرنے میں کوشاں موے کے اس زیائے میں

عرش آشیا نی کمی مندو بیویخ گئے بادشاہ نسے خاپن خاباں اورشا نیزادہ دانیال کویہ ہر کہ بہا درخاں کی نبیبر نود بادشاہ کر دیگا قلط حد گر کو نتم کرنے کیے کیے روانہ کیا۔

عبدالرحيم فال مبين بزار سوارول كى تبعيت مصر احد گرروا ندة وا ابنك فانعشى اور دومرے بانقہ اِرامیر بالراہے ہوئے قلعے سے ہماگ سکٹے اور شاہی فوج سنے

تطع کام اصر کرلیا عرش آنیا تی نے پہلے تومیا درخاب کونسیت کی کہ اِ دشاء کی اطاعت تبول کرے میمن جب دیکیا کڑھیےت کارگزنہیں ہوتی توبا دشاہ خو د مند ہے

بر إن بور آیا اور شامی امیر خلعهٔ اسر سے نتح کرنے می*ں مرکزم ہ*وئے. محاصرہ کی م<del>رسے</del>

طول تحنیا او خلقت خدا کے بچوم کی وجہ سے قلیے میں کنڈگی پیدا ہوئی اور کوگ، بیاری کی وجہ سے ضائع ہونے گئے۔ بہا درخاں فاروقی با وجود علہ موجو د ہونے اور

تلعے کے متعکم ہونے اور فوج کی کثرت کے خو ن زو و ہوا۔ چو کر ہمورے می دنوں می<sup>کوی</sup> جیساکھیل سے بعد کو بیان کیا جائیگا خواجہ ابواس ترمذی شاہرادہ دانیا ل کے ميرديوان كى كوشش سے اوائل سكننائير ميں احد نگر كا قلعہ نتم ہواتو ہما درخال اور

زیادہ پرنشیان ہوا بہا درخاں نہے جان کی امان عاب*ی اورامیر کا بے نظیر قلعہ اسی* بندی با دشای امیروں کے میروکیا تلفے سے تمام خزانے اور دفینے اور تقیت ما*ل وجواہرات ا ورساز د*سا ما*ن خبکا شاد کرنا عال ہے ب*ا دُشاہ مساحب اقبال شیمے

<u> قبضة مِن أياً عبدالرحيم فان فاناب اورشا نبرارهٔ دانيال بمي شابي حكم كمه موانق بربان پور</u> م کے ادر ان لیگوں کنے بھی احدَّمُر کا مال عنیت باوشاہ کے ملا خطہ میں بیٹ س کیا۔

MAI

جسقدر مكن مروسكا اینا پراگنده لشكر معیر حبع كیا مرات حتم مرونی ا ورصبح كوبیل فال تے دس یا ار منزار سواروں کی مجیت سے فان فا ان لیر حکم کیا فان فاناں نے فی غدا پر محروسہ کریمے مین یا جار نبرار سواروں سے ممراہ حربیت سے مقا بلہ کیا۔ ایم شدیدا در مور مزاط ای سے بعدیل خاں نے چند گاری زخم کھا ہے اوراینے گھوڑے سے نیچے گرامہل خان سے قدیم نوکروں نے اپنے مجروح آ قاکو اُٹھا یا اوراً سے مھوڑے پر سٹھا کر دونوں طرن کسے اُس سے پاز دیکر لینے اور اُسسے میدان فیگ سے باہر لیے آئے میزراعبدالرحم جومعرکہ کوجبیت سے المنے میں تنهرهٔ آ فاتن بھا اس عیبی قتح سے بیرخوش ہوا اور تطوز ہے دنوں سمے بعد شاہ پور والیس آیا۔عرش آشیانی نے عبداللہ خاں اور بک کے مرتب کی خبر نمادرالاہور سے اگرہ تشریب لائے اوراس فتح کی فیرسکر بیدخوش ہوئے یا دشا دیسے فان فاناں کے لیئے گھوڑااور فلعت فاخرہ بھیجا ۔ تفوّر سے دنوں کے بعد صادق مجد فال کے نفاق سے شاہرادہ ماداورعبدار قیم فان فاناپ کے درمیان کچھ رکنس بیلاہوگی عرش آشانی نے سید بوسف خاں بشہدلی اور شیخ ابواضل کو شا نبرارہ نے یاس جمیجکر عبدالرحيم فال كوستنشائكرين اينيه ياس بلالبياا وردثمنول كي غماري اور بدُّكو لي كي دجم سے مقور کے دنوں عبدار میم سے با راض رہے عبدار میم خان خاناں کی والیسی مے بعد سید بوسعت فان شبردی اور شلیخ الواصل نے مرقالہ کما دیل اور کھرل کے شہور قلعے ملکت برارس مرسی اوران فتومات کے بعد بادشاہ ی فدمت یں عافرونے اس درمیان مین شا مَراده مراد مرض شدیدمین گرفتار مودا ورماه شوال سنناکمین مراد نے اس عالم سے کوچ کیا شائرادہ کی لاش پہلے توشا ہ پورس دفن کی کی اسکادہ جنازه ولمي لاياكيا اورشا براده عي اينه دا داجنت آشاني كي برلوس ونن كياكيسا شا نزاده کی وفات کامصرحهٔ تاریخی به بیسے زرگشن اقبال منها کیے ست و محم بُو عرش آشیانی کو بڑوان بیٹیے کی موت کا بید صدمہ مروا ور دکن کے فتح کرنے میں اوار زیا وہ کوشاں ہوئے . نظام شاہی امیروں نے قوت مال کرکھے شیرخواج ماکھ ہا فتكسست دى اورشرركا محاصره كرليا سيديوسعت خات سبيدى اورتيني الجففل تطام تسامل مے سامنے ند کھر کتے تھے بادشاہ نے عبدالرحم فان فا ماں پر تھے توجہ اور مہر مانی

تاريخ نرشته تبلدد وم

میں کوئی ! تی ندرا میل میں ہوا کہ اس نبے خان نیا نا*ں کو یوری شک* 

آگے بڑھا۔میزراعبدالرحیکوراج علی فاں وغیرہ سے قبل زیوجانے کی خبر یہ تنی۔ نان فانال بھی حرایث سے الطرف سرکے لیے استھے حیال اہل دکن فلوں کی المرت جو باربرداری سے

جانوروں کو تیار کیے ہوئے کمڑے تھے بڑھے ادر اراج کرنے مین شفول ہوئے وکنیوں نے ماک غنیمت حال کرکے اینے کو فائتے ہجما اور ال غنیت کی حفاظت

میائے ابنی سرحد کی طرت جلد سے جلدروا نہ ہوئے سبل فال ایک ملیل کردہ کے ساتھ انی ننزل برمقیم *بواج* که اسوقت مشعل نرخی ا دراندهیرے کی وجہ ہے ایک کو

رے کی جو جرزی این خار ای ادکی میں عظیم اوا تھے۔ میزا عبدالزیم نے جی چؤکد ڈشمن کوسامنے سے ہٹا دیا تھا ہی گئے اُس شعام بھ آیا ہوا ک دھمن سے

عرابسے نصب مقعے فان خاناں بھی اند بیری رات میں ایک جگر متیم ہوا بنل ساہموں کا ایک بہت بڑاگروواپنے کوشکست خور دہ مجکر سیان جنگ سے سائلا ورشاہ پوریں ہوئیج کرائس نبے دم لیا۔اس درمیان میں چنڈ شعلیں بل خاں کے ہاتھ آگئیں اور کمیے

روتنی منو دار ہولی میزراعبدالرحیم نیے دریا نت حال سے بدحب معلوم کرلیاکہ انال أنبي كلم ديأكه جوتومي اورضرب زن بار ددست بوي

ہوئی ہیںا ور قیمن نسے بی ہیں اُن کااُڑج ہیل خان سے نشکر کی طرت بیپردیا جائے اوراُن کی توہی خود ہمیں پر سرکی جائیں۔ توپ کا گزار کی خاں سے لشکریں گرا

رِسامِیوں میں اِن کی جی میہال فاں نے یہ جان کر کہ دشمن سیدان میں موجود ہے مَامَ معیں خاموش کرادیں اور اپنے قبیام گاہ کی حکمہ مبی برل دی اور لوگوں کوادِ مُرْدِ بمحكرا فيم متفرق اوريراكنه ولشركوا يك خكرجيع كيا يميزرا عبدالزميم كوعي تعين موكياكم حرایت آمبی معرکهٔ کارزار میں موجو دہیے فان فاناں نے بھی نقارہ اورکرٰاکی آواز

سے اینے سیامیوں کو حمج کرنے کا ارادہ کیا۔ باجوں کی آواز سنکر شاہی سیامی جو ادِ حرا کُوسر یزائندہ ہو گئے تھے گروہ کے گروہ خان خاناں کے یاس تیع ہونے لگے حب دَّنت کُونی سرداریا نوج خان غاناں سے یاس آن تقی توفوجی کرنا بیونک کر

التهدائلة كي أواز للبندكرت تقدينا نياسي خردرت محد ليد ايك رات مي ئياره مرتبه كزاميون كأكياميل فال نصيمي داتول راست آدميول كواد حراُ دح تمجيكا

بران نظام شاہ سے پوتے بہا در نظام شاہ سے زیر حکومت رہیے اس شرطیر ہ مل ہوگئی اور میزراعب الرحیم اور شا نزاوہ برار روانہ ہوسے اور بالاہور کے اِس کیے۔ ماں میں میں استعمال میں الرحیم اور شا نزاوہ برار روانہ ہوسے اور بالاہور کے اِس کیے بنایا ا در اُسے شا ہ کوریے نام سے موسوم کیا اسی شہرمی قیام ندیر ہوئے اسی زبانے م*ىي شاېرادهٔ مِراد نىنچىشن شافى مىنىقەد كەسلىھ بېرا در خان خار*وق*ى كى بىيى سىيخ* كاح كيا اوربرا رسے پر گئے اپنے امیروں میں تقسیم کردیے۔اسی زمانے میں تنہ با زُکنبوہ جنامی ثناہی امیر تفاشا نراده سے دیخیده ہوکر الوه چلاکیا جاندبی بی نیے بہا در نظام شاء کو احذ گرکا با دشاه بنایا . ایمنگ خار صشی بمجرد و باره صاحب اختیار نمکی و مالی بردا - اس مهردار نے جاند بی بی ک*ی مرضی سے خلاف* عاِ دل شاہیوں اور تطب شاہیوں سے مدد کے *کم* : بچاس نرارسواروں کی حبصیت اکھ ٹاکی اور نفل امیروں سے لڑنے سمے لیے مرار ر بوا. میرزاعبدالرحیم نبے شانبرارہ ا درصا دق عمد خا*س کو شاہ پوریں چیوڈ*را ا ورخود شاہج بڑا اور داج مکی خان فار وقی حاکم بر ہان پور کے ساتھ کیسی بزار سوار دن کی فیٹے ہمراہ نے کر دکنیوں سے الٹرنے کے لیے دریائے گنگا کے کناریے سوین تبت کے قریب آیا۔ غان غاناں نے چندروزسون بیت میں قیام کیا۔اور دکنیوں کی وضع اوراُن *گاطرقیہ* اجِي طرح معلوم كرليا عبدالرحم نب دريات كُلكاكوس كاياني اس وقت زانو تك بخا عبوركيا اورمته طعوي جا ديالتاني مصنام كوبهل خان نشكر عادل شاي كا إف ایک بڑی نوج ہمراہ نے کرمقابلے میں <sup>ہ</sup>ا اسہل خاں نیے زظام شاہی امیروں کو بینیے اور قطب شاہمیوں کومیسرہ برمتفرر کیا اورخو دبڑے نے درا در *انگرے ساتھ میدا*ن میں آکر رمقابل کا طلبگارم و ایسلے میزاعبدالریم نے خود میل فاس کا مقابلکیا سكن بعدكودا حبطى خال فاردقي ادرراجه رأم جيندرا ورو دسرے راجبوت ايرون كو سہیلِ فاں سے مقابلے کے بیے مقرر کیا۔ ان امیروں نے ہیل فال سے مقدر کیا۔ يراگنده كرديا اورخو دبيل خال برحله آور أو سيختهيل خان نيم بيليخ توتويول ادر نبدو توں اورتفنگ اور بان سے بہت مسے راجیوت ادرائل خابڈیں کو بلاک کیا اوراس کے بعد عرابوں سے نیچے سے کل اور دکنیوں کو اپنے ساتھ لیکر مردانہ وارمیدان جنگ میں کیا راجعلی خاں اور راج راجیندر وغیرہ تین نہرار سواروں کے ساتھ اط اُن میں کام آئے اورشام سے قربیب جب کہ دوگھڑی دن سے زیادہ ندر کمیا تھا ہمل خال سے امقالجے

تاريخ ندشته

تكدووم 441 جِوْرُكر خود مع احد نظام اور سركاري توب خا نديء عادل شابي سرعدى طرف بحاكا شاہرادہ مراداورمیزالحبدالرحم دکن بیو بنے اورجبیاک شالان دکن سے حالات بین رقوم ہے رسیم انٹانی سین احمد مل احر نگر میونی قلعه کا محاصر برکیا اور نقب کمھ و نے اور مرکوب تیار کرنے میں شغول ہوئے۔ جاندبی بی نے مردانہ داراک کی مانعت کی اور عادل شام اورفطب شاہ سے مدوطنب کی تین مہینے کے بعدنقب تبارموکرین سے نیے برز گئی تلفے کے لوگ نقب کے تیار مونے سے وانف ہو گئے ا در تلفے سے اندران لوگوں نے دونقب بیشگا ت دیگراس کی بارو دنکال ہی اور دوسری نقب کے مُرْصُونِدُ نے میں شغول ہوئے . شا ہزاوہ اور خرصا دق خاں بلاا طلاع خان فاار کے سلح او کمل موکراس خیال سے کرنتم ان کوکوں سے نام موغرہ ماہ رجب کوجھ کے دن قلعے سے پاس بیوینے اور انھوں نے نقبول میں آگ نگا دی تمین نقبوں میں مارد دموجود تنی یزتقب از بی اور کیاس گزیمے قربیب دیوار موامی از گئی ا در بیت بڑا راسته بیا م کیا. یدلوگ تقبید دونقبوں نمے فالی ہوجانے سے نا دا تعن تھے اور امی انتظار میں تھے کہ بقیہ دونقب بھی آگ کیزلیں تو قلعے سے اندر دائل ہوں چاند بی بی کوموتع مل گیا اور برقع اوٹرھ کر رخنہ کیے یاس آئی ا دراس نے توہیں اور بہرت سی بندقویں اُس رخنہیں نگادیں۔ ہرجیننل ساہمیوں نے کوشش کانکن فلنے کے اندر نہ داخل ہو سکے اور رات کو بے بل مرام اپنے قیام کا ہ پروائیں آئے۔ بیاند بی بی تام دابت دفنہ سے باس کارہی ادر قلعے کے چھوٹے اور بڑے اورعورت اور مردسب کو رفنہ کے بند کرنے پراس نے مقرركيا إورصبي بوني بك بتيرمطي ا ورمروه آ دميون كمية سم كو ديوار مي بوكرز تذنبدكرديا اورتقىرىياً تىن گر ديوار ملىند كردى گئى . اسى دوران مى يەخبرىشىپورلېونى كەسېل خان خواجەرا عا دل شاہی نشکر کا افسے زخام شاہی اور تطلب شاہی سیاجیوں اور سواروں کوساتھ لیکر تقریباً ستر زرار فوج سے ہماً ہ الحذگر آر اہے۔ اور باونتا ہی نشکر میں غلہ کی گرانی کی وج سے اربرداری اورسواری کے جانور کر درا در اے طاقت ہوگئے تھے اورا وحرط نمرلی کی علا*مره كانغ*يون الزيكليفون سية تنكّب أهكي تنى ميرراع بالرحيم ني صلح وحسب حال مجعكر اوائی موتوت کی چاندبی بی نے بی صلح قبول کی اور اقرار کیا کربر ان نظام شاہ سے

وعده کے موافق برار برشا برادہ مرا د کا قبضہ رہے اور احمد مگر سے مضافات کے

أس مستندي عاكم قندهار ميزاسليم بن سلطان حيين ميزابن ببرام ميرزابن شاه أمليل صفوي البينيء بمعاني كي مخالفت اورا وزيب كيے غلبہ سيے تُنگ اُرْتيامي لأرَّت میں عاً غربرواً میزرانے تلعهٔ قدمهار بادشا دیسے میردکیا اورخوذیجزاری امیروں میں وأقل بروكيا أورملتان كاحاكم مقرركياكيا ابي سال ميزراً عبدالرميم غان خانا ب مندويبري بران نظام شاہ بحری نے اس سے پنیتہ خودیا دشاہ کی خدمت کیں حاضر ہوکر اس ہات کا اقرار کیا کہ تلعد برا رعرش اشیانی سے میر دکرو ذاکا چنانچ برہان نطام شا ہنے اس وقت بى عنايت فال شيراري كوفان فالاسكي ياس بميكر اطاعت كاأوادكيا كين بربان نظام شاه وفع بارمرد كرستان اليمير راسي ككي عدم جوا بربان نظام كا مِثْيا ابرامِ بِمِ نظام شِاله باب كا قائم مقام موكرابرا بيم عا دل شاه كى جُنگ بيس اراگيسك<sup>ا</sup> ـ میان نیموناں جاگی نے جونظام شاہراں کا میشوا تھا احد ام ایک از کیے وفاندان نظام شاہ سے منسوب کرسے اس کواپٹا با دشالہ تسلیم کرمیائین امیروں نیے احدی اطاعت ہے انجار كرك الرائى كا إزار كم مي يجيوفان الران الحد كرسه مقابله من ند البرسكا اوراء د مكرمين تلد بند مردكيا منجوفال ني أياب قاصد شابراه كامرادي فدمست مي احدابا درواندكيا ادرشا براده كوبيغام دياكه نظام شاي كومست كاشيرازه بمدركيات اكرشا براده جلد مصعبد احدُكُريبِوبَ إِجَائِكُ تُومِي قلعه شَا مِرَاوهُ مرادكيم ميروكرد ونْكَارانِي دوران ين شا مُراد حكم إل خودمجی وکن کی مہم سرکہ نے کا نران آجکا تقابنی فاک کا پیغام سنتے ہی شاہزادہ مرازا کے نظر مواروں کے ساتھ احمد نگر روا نہ ہوگیا۔ میرز اعبدالرحیماس زیانے میں مندوہ ہیں تیام نیریجا چونکہ خان خاناں بی موقع کا متعظر تھا اُس نے یہ خبر کینتے ہی شاہرخ میزرا کے لشکرا در شبها ذخال كنبوا ور راجه كلناته راجه مان شكيه راجه در كا ورراجه رام چندر وغيروام برزن يم ہمراہ دکن کا بخ کیا۔ فان خاناں نے راہ علی فان والی خاندلیں کو بھی حسن تدبیہے مع يايخ يا يور نزار سوار ول كيمه اينه ساته ليا اور قلعهُ گاکنه ميه نواح مين جي<sup>ما</sup>کت دُن ک مرحد ہے۔ شا بڑا دہ مراد سے جا ملاتام شاہی ارائین ل کر جلد سے جلدا حیز کردوانہوے اس ورمیاں میں مجھو خان نے مخالف امیروں کی سرکوبی کرسے اپنے کوسنبھال لیا تھا اوراب شا مزاده كوبلانے سے دل بی شرمَنده بروامنجه وفال نے قلعہ اور آزوقه كو جاندبی بی دخرسین نظام شاه بحری سے سیر دکیا ادر اینے معتدامیر جاند بی بی کے اِس

جلردوم تاريخ فرشته 127 غروراه رنكرست أس نواح برحكومت كرر بإنقالشكرشي كي فان علم في ترسيس كام ليا ا در منظفر شا و كجراني وأبيت ساحه ليكراحيرة با وروانه وا ينظفر شاه لنه راست ثيب د فعوکرنے کا بہا نرکیا اورکشکرے عدام وکرا کیس گوشہ میں آیا اور ایک استرہ سے ب کو اسی دن سے بیے ہمیشہ اپنے یاس رکھتا تھا خودشی کرنی خان بنظر نے اس کا مرفکر کے بادشاه کے پاس بھیجد یا اورخود احدا با دہرنیا۔اس سندمیں راجہان سنگے وار راجیمبران لاات تنكوا نغان تنے بیٹوں آ در بھائیوں سے مغرکہ الائی کی اور ڈمنوں پرفتم عالی کی اور افتی افغانوں سے عال کیے اوران افتیوں کو اوشاہ کی خدمت میں روانہ کر دیا عرش آثیانی نے وس برس سے فان اعظم کونہیں دیکھیا تھا۔ اس یسے اُسے اپنے اِس

الرئيد سے ملک يرجو ولايت بالكاله كى انتہائى مديرواقع بيت نبغه كركے ايك منبي

بلا يأخان أظلم عرصه سعه حربين شرفعين كي زيار الحياكا حوام شمن رتفا با وشاء كا فبإن بشتري ا بنے اہل وعیال کوہمراہ کیکشتی میں بیٹھا اور سفر حجا زکیے لیے روانہ ہوا۔عرش آنیا آئے

يه نبر نشا نبرا دهٔ مرا دکو مالوه سے گیرات کی حکومت پر برتفرر کیا ا ورصا رق مخسب دهال و

تنا نبرا ده كي نوكالت يرنا مزدكياا ورنتا مرخ ميزرا كوحاكم الوه نبأ كرنسيبازها ك لنبوكوجو

تین سال سے تیدمیں تھا آزاد کرکے اُس کا کیل مقراکیا۔ ابن زمانے سے کھے میشتہ عِلا لهبرمبرروشا في تورستان فيبريه بهاك كرعبد التُدخان ا وزبك كي إس عِلِالَّيا تَعَالَكِينَ اُس وَمْتِ بِهِرْخِيرِ آيا ور مِندوسًان اور كالل كاراشه اس نے بند كرديا

ميزراحبفر قنزديني جوسال كذشته أصف فاكر كيه فطاب سيء تمرفرار مواقعا طاليكي مريروانه كياكيا مصف فال في والمروشكست دى اورجلاله كي الى وعيال ا در اُس کے بھائی می واحد علی اور اُس کے اور عزیزوں کو گزنیار کرکے قریب چارسو

آدميون كي بادشاء كي بارگاه مي بجها ديا-ابي دوران مين شابي قاصد جووكن رواند ہو کے تھے بادشاہ کی خدمت میں عاضر بریے اور انفوں نے سف بان دکن کی عدم اطاعت کی خر اِ دشاہ کوسائی عربی آشانی نے دکن فتح کرنے کامصم ارا دہ کہا

اورشا نبرارة دانيال كومحرم ستناك ميس دكن كي نيرك يب رواندكيا شانراداه البوري سلطان پورپیونیالیکن با دشاه کی رائے دفتہ بدل کئی ادر عرش آثیا نی نے شاہرادہ کو

راستے سے وائیں بلالیا ا درمیزرا عبدالرم کوشا نرا دہ کے لئیکر کے ساتھ رکن رواندکیا۔

الرنيخ فترششه F6.0 جلددوح من فان مشردی با دشای حکم کے موافق ائینے صوفے بھالی یا دکارمیزرا کوشمیرمی چیوزگر حود با دشاه کی خدمت میں حاصر بود- یا دکارمیزرانے کشمیر سے ۔ بہت بڑے نرینداری اڑی سمے ساتھ شادی کی اور ال شہری اوا و سے غلب عامل کرشمے یا د گار میزرانے بنیا دے کی اورشمیر کا خطبہ وسکہ اپنے نام کا جاری کیا ا درسا ان ولشکرے جن کرنے میں مصروت ہوا۔ قانی علی میردیوان کشمیراوس مگریشی تحصيلدار نب جوكشمير سمي خراج كدار تقعه يا د كارميزا سعي جناك چينيردي : فاضي على لا اي میں مارا گیاا ورحسن میگ کشمیرسے با سر ملاگیا عرش آشیانی نیے این دا تعالت کی خبر نی اور چونکه میزایا و کارگنجا تھا عرش آشیانی نیے بیشنسر طریھا۔ کلاه خبروی زاج شایی بر بهرکل کیم رسدحاتها و کلا ا دتاہ نے دہلی سے میج زادم فرید کشی کو اسروں سے ایک گروہ کے ساتھ کھر ک مهم برروانه فرمایا میرزایا وگارمی ایک برسی فوج کیرشیخ فرید سے مقابل من آلک رات گذر نے کیے بعد اکبری اقبال نے اینا کا م کیا اور صادق بیک اور ارارہ میک گؤ جوبوسف فان مشهدی کے قدیم نوکر تھے منصب اور تقسیم ما ما شہر میزایا دگار۔ ربخیده مبوکراس برحله اورمبوے میرزایا دگار پیشورس کرخمید اسے باسرنطلا اور ایک حَبُّلُ كَي طرِف بِعِالِكا- يا دِكَار ميرزااسِ نَتَكِل مِي ايك بتيمري ٱ<sup>ل</sup>ومين تيمب ريا- مبيح كو مِا دَق بِیکَ اور ایراہیم بیگ نے اُس کو گرنتار کرسے اُس کامر فلم کڑوالا اور سر کو ہے بورکشمہر روابا رہ شاہی فبضہ تیج نرید دہاوی کی خدمت میں بھیدیا۔ اس واقعہ سے ہوگیا۔عرش آنیانی دوسری بارتشمیری سیرکونشرین بیے گئیے اور خالسیں روز مشسیر کا مير زناشا ويكينه مين مرت كئے۔ بادشاہ نے دونس زین لائا اور سلطان زین العابین کی بناکردہ عارتوں کا اور برٹ کیے برسنے کا تماشا دیکھا۔ سیرسے فارغ ہوکر ہا وشاہ نے ميري حكومت يوسف فال كوعنايت كي اورخود ينجاب اورريتاس روانهوا إمي رمانے میں میزراعبدالرحیم فان فاناں اور میزرا جانی والی سندھ نے سان کے میں هد سے روانہ مور یا دشال کی قدیبوس عال کی۔ میزدا جانی سد بزاری امیرو اس وال كيا كيا اورسنده برشايي قبضه بوكيا اسى سال فان اظم ميزراعز بركوكه في گرات شکے سب سے بڑے زمیندار کھنگار پر جو نطفے شاہ کجراتی کو اپنے پاس بناہ دیکم

تاريخ فنرشته جلاووم مهايمها ليكرونگيون اور تشنيون اور تويخا نهيك ساخة خان انظم كى طرف برصا ميزرا عانى ني

سات کوس راه طے کی اورسودور آگیاں اور دوسوکشتیاں تیراندازوں اور تو بھی<del>ت</del> بھری ہوئی آگیے روانہ کیں۔میزراعب الزیم سے پاس اگرچہ صرف کیسی اور نگیال نیس للكِن الس نے قیمن كامقا باركيا اوراكيك اشبانه رورارا اي جاري رہي اورفان فالمالے حربیت کی سات دونگیاں گرفتار کمیں ادر درسوسیا ہیوں کونٹل کیا ہا تی مشتبیاں بینیل مرام میزرا جانی والی سندھ کھے پاس والبر گئیں۔میزرا جانی ماہ بحرم سناگ میں دریائے کسندھ سے کنارے بہونیا اورزمین برحس سے کنارے یانی اور کیے انتخصا أتراميراعبدالرحيم ميرا وانى كے برابراكوست ارامواا وراس كا محاصره كراياً-رو میننے کال طرفیل سے جنگ جاری رہی اور فرتقین کے بہت سے آدی میلانگا میں کام آئے۔ای زانے یں سندھ کے لوگوں نے فان فانا ل کے شکوس غلمی آمد و شد ابند کردی اور ایک رونی کی قیمت دبان سیم بھی زیا وہ گزاں ہوگئی خار خال اس وجے ایک گروہ کو قلعے کے محاصرہ میں شغول رکھا اور خود مُصْلُمہ کی جانب روانہ مَرُولْیاً میزرا جانی والی سندھ نے الی سہوات کوٹلیل کردہ خیال کر کے اُن پر دھاواکیا خان خانا پ کواس حلم کی اطلاع ہوئی ا درائس نے اپنے سیدسالار دولت فال لودی کو امی امیرون کی ایک جاعت کے ساتھ الی سبوان کی دوکورواندکیا۔ دولت فال ر زرانا تاسی کوس زمین کھے کرنا ہوا سروان بیونیا اور میزرا جانی نے اس کشرکو فستبداد راندہ سمجا وورسے دن مانچ بزارسواروں کو آنینے ہمراہ لیس ا وراڑائی متروع کردی دولت فاں اودی کے پاس دو مرارسواروں سے زیادہ کی جیست زخی لیکن س بی اُس نے دلین کا متا برکیا اور میزرا جانی کوشکست دی میزرا جانی نے دیا کے کنارے موضع اِلْکُوکٹی تیام کرکے اپنے گردایک قلعد بنایا ۔ ایک طرن سے میرزاعبدالرجم نے اورائے اسکونے دوسر می شمت سے بیونکر میزرا عانی کو درمیان میں گھرلیا اور غلہا درادوقہ کا راستہ ایسا اس پربندکیا کہ میزرا جانی سے ساہی گھوڑے اورادنت وج كرك كماني لك ميزاجاني نف عاجز موكوسكم كالفت وخنيد تروع ك اورانی بٹی کومیزرا ایرج بیسرمیزراعبدالرقیم کے عاج میں دیا آوراس بات کا آذار کیا كرموسم برسات كزرني كي بعدميرزا جانى عرش آثيا ني كي مصورتيس حا ضربوكا

اب درمیان میں عبداللہ فاں اذر بکے بنطشاں کو فتح کرکیے کابل کرتاک مگائے میماتها عرش انتیانی نے عبداللہ اور بک سے خیال سے کئی سال لاہورا دائس کے نواح میں تیام کیا جیونکراس زمانسے میں میزاجانی والی پندھ با وجوداسِ تدرز دیکی اور بروس سے عرش اشیانی کے طلب کرنے مریمی باوشاہ کی فدست عاضریں ہوئتا

حلددوم

با دشاه نے میزداعبدالرحیم فان فا ناں کوشا ہ بیگ فاں کابلی ۔ فریدول بیگ برلاس محرفان نيازي الورسيد بهإءالدين بخاري دغيرونامي اميرون تحييه بمراه سوباتعي

اوربہت بڑے توخانے کے ساتھ سندھ کونتح اور بلوٹیوں کو تباہ کرنے کے لیے روا ذکیا سطوق میں شماب الدین نے الوہ میں ونایت بائی مرش آشائی نے چار قامید دمحن سمے ہر حیار رمحن کے ایس روا نہ سیے۔ نیٹے قیقی شاعر *اسیاد ربر*ان پور

گیااورخواجامین احد نگرمیرخ<sub>دا</sub>مین مشهری بیا پیرا در میزدام <sub>و دیم</sub>آل گرروا نرسیه سیم ان امیروں سے عقب میں شانبرادہ مرا دالشور بدبہاری کوحاکم الوہ بناکرشہاب الدین کی عَكِر بهي اور الميل قلى غار شا بزاد و كا آاليق مقرر بوكر شا بزاده مسي براه تعين كياليا-شا برادته مرادگوالیارسے نواح میں بیونیا ورسنا کدائس نواح کاسب سے براز میندار

مسی محرن شامی برگنول بردست اندازی کرایے شا نراده نے اس زمینداری طرن أنح كيا يفكرن مي فوج ليكرسا مني إلىكن شكست كها كفكل مين جاجيا اورابي درمیان میں مرکبیا۔ موکن کا بیٹا رام چندرانیے باہب کا جائٹین ہوا رام جندر نے شاہی اطاعت کا قرار کیا اور شا نبرا دہ کی خدمت میں جا ضربوا اور شا نبرا دہ مراد نیے اس مقام سے کوج کیا۔ فان اظم میزراعز برکوکہ نے سناکہ دولت فال ایرامن فائے جواس سلے پہلے زخمی ہوکرجز نا گڑھ ولا گیا تھا وفات یائی فان بنظم نے جو نا گڑھ فتم کرنیکا

ارا ده كيا اورأس طرت روانه بهوا . فأن أظر نصة للعدُّ جو أكَّرُه كا فحا فره كرليا اورساتِ مبینے سے بعد قلعہ کو مرکیا اِسی سندس میزالی الرحم نے قلعهٔ سہواں کا جو درائے مندھیے تنارسے واقع متنا محامرہ کیا میزرا جانی والی سندھ آلس نواح کے زمینداروں کوساتھ

بلددوح

جوعبدار بيم خان خانا ل سيمه بعد گجرات كا حاكم مقرركيا كميا تبيا با دشاه كى قدم بوي كمليم عامز بوالمبليوي جاوى الثانى سنف في كروش آشانى في ميرم بركاجس كالعراعة سرخام دعام کی زباں پر جاری تھی ارا دہ کیا۔ اِ دشاہ بہنچہ کہ پیزیاسی مگر وبسان سمیر کاسلسار شروع ہواہے عرش آتیانی نے شا بزادہ مرا د کومعہ بهرمن حجيومراا ورخو وتشميرك دادانحلافت ر فتح المد شیرازی نے جرکجرات سے دائیں اگرایں سفرمیں بادشاہ سے ہمراہ رکار میرمی دنیاسے رطب کی . با دشاہ کوعلامہ شیازی کی دفات کا براصدمہ ہوا۔ شيخ فيفى نبيه شيرازى كامرتبيد كعكور تركيب بند نظم كيا عزش آشا في تشمير كي ميرسي فارخ موکر کال روزند ہوئے با دشاہ سفری منرلس طے کرنا مواحلا جا کا تھا کہ دعنہ می*ر حکیم الوانقتح کیلانی نبے جو*با دشاہ کا مصاحب اور جم شین تھا اور دہنیہ بارشاہ کی ت من ركز عرش اشاني كواينے علوص ارا دت مسے خوش كياكر اتحام فرازت اختياركيا اور با أحسن ا بال مي دفن كيا كيا با دشا ه ذنك رمتاس بيونيا درشيا زخان لنبوكوبوسف رئى افغانون كى مركوبى سم كيندروا زكيا ادرفو دملد سے ملدكالى مريخ ميرمىدر رببال البانقيح كيلاني كابيائي جوامي موكرعبدا لتدفاب اوربكسب سكيع بإس ا درادالبرکیا ہوا تھا عبدالشدفاں ا ذربک سے الجی سے ہمراہ کالی میں بادشاہ کی درت میں حاضر بوا عرش آثیانی نے کال اورائس کئے باغات اور عارتوں کی سیرمیں دومسينے صرف كيئے اور اسفے انعام واحسان سے إلى كالى كوسرفراز ومنون فرايا-إوشاه كومعلوم بواكر راج بحبكوان دامل اور راجد نو دراً في المورمي ابر ونيا-دج کیا ہے عرش آشانی نے محرّ قاسم خاں بحری کوجوسے نبراری امیر تھا کابل کا حاکم مقررکیاا ور توخته بیگ کواس کی موسلے لئے کابل میں جھوڈ کرخود ۲۰ بر مفرشات کیے کو لا مور دایس آئے۔ بادشاہ نے گجرات کی حکومت فاں انظم میزرا عزیز کوکہ کوغیایت کی اورائيے ابوہ سے گجات ر داند کیا اور شہاب الدین اند خال کو الوہ کا جا کم تقرر کیا۔ فان الخطم كموات بيونيا أورأس في كرات سن ايك زيندارسي جام بريشكر كشي كي جام زريندارُ عن دولت خال ولدامين خال ڪيم سائقہ جن<sub>وا مين</sub>ے بايب کي جُگُه جو ناگرُ *ڪا* عاكم تقابيس نرارسوارول كوبهمراه ليكرفان عظم كيرمقا بلرنس مسف أرابوا فرقين

داخل ہوئے اور اُنفوں نے اسانی سے شہر رقبضہ کر لیا۔ اسی ساک شاہر خ میز آ دا داسکیا ب میزرانے کالی سے لاہور آگر با دشاہ سے ملاقات کی عرش آشانی نے عبدالله خاں اور تبک اوشاہ توران کے المی کوجواس سے پہلے اُنگ رہناس میں با دشاہ کی فدمت میں عاضرہوا تھا عکیم الوائق تمیلانی ادر میرصدر جہا ت نئوی کے بمراه شي بها تحقول سے ساتھ من کی قیمت تقریباً ڈیڑھ لاکھ روپریبروی بیے توران كي طرف زعصت كيا سناد وترمي علاله روشاني نهيه بيم علبه مال كيااور سید جاند بخاری گجاتی کونتل کرے روشنائی نے کنورمان سنگھ کونگششنتی طرف عَبْكًا وَيالِهِ بِادِشَا وَ نَيْ عِيدِالْمُطلبِ فال مَحْدَقِلَى سِيِّكِ اور حِمْرِهِ مِيْكِ تَرْحُانَ كُو جلالہ کی مہم بررواندکیا ۔ ان امیروں نے جلا لیکو عاجز کرکے اس سے اکثر بیروکارول کو فَتُلْ كِيا ـ البِي سنديتي سكطاب خسروولد شافرادة سليم راجر عبكوان داس كي بي كے ن سے پیدا ہوا۔ عرش ہشانی اس سب سے پہلے پواتے کے پیدا ہونے سے جوشا بزاد مسلیم ابرا فرزند تنا بحدثوش ہوئے اوراس مسرت کے اظہار کے بہت براحشن علیہ منعقد کیا جھرصا دیں نے اسی زمانے میں با دشاری عکم مصواتی تلئيسبوان سندكا محامره كياجاني سيك ماكم تفقه نسه عاجز سرد كراليميون كومع تخفدا در مدید سے بارگاہ شاہی میں روانہ کیا اور اطاعات اور فرما نبرداری کا اقرار کیا بخرصاد ہے بادشابي عكم مع موافق محاصره سے واقعه الحایا ورب كرروا ند بروگیا اس سأل اه رسيالانى مے شروع میل زمین خال کوکہ کال کا حاکم مقرر کیا گیا۔ اور کنور مان شکھ لاہور دائیں ایا اور رمیج اِلثانی کے آخریب میزراعبدالرحیم خان خاناں اور علائذر ال مرتبح الله شیرانی فرمان مبارک کے موافق گجرات کے لاہورائے اور بادشاہ کی ملاقات سے *مرواز ہوئے* اسی طرح مخیدصا دّق فال مجمکر سے آیا اور خدمت سلطانی بیں حاضر ہوا عرش آثیانی نے بنور ما ن سنگ*ے بسیر داجہ محبگ*وان داس کو بہارا ور حاجی پورا در مٹینہ کی حکومت عنامت کرے ائس طرت ردا ذبیا ا در سید بوسعت خال مشهدی کوشمیری حکومت بر فاکز کر سے محمد قاسم خاں کالمی کو دکشمیر کے زمینداروں سے عاجز ہوگیا تھا اپنے حضور میں بلالیا۔ بادشا ونے مخرصاً دق فال كوليسف رئى افغانوں كى تنبير كسے ليے سواد دىجوركى ہم برنامزد فرایا اور اعلی خال کوسوا و رکھ پر سے بلاکر گجرات روانہ کیا اور تلیے خال

تاريخ نرشته

WZ.

وكردوم

ایک دستانوچ سے ساتندسوا دو بچور کیے انبا اول سے مقالمہیں رواز کیااورکنواٹ کھ ولدرا جریجگوان داس کوا فغانان روشنائی کی سرکوبی سے میسے جو کفروزند قدمین مہور اناق مے بیر میں اس فرقد کا مختر مال یہ سیرے کہ ایک مندوسالی نقیر س نے انیے کو بیرروشان کے نام سے موسوم کررکھا تھا افغانوں میں جاکر آباد ہوا اس نقير نبع انغانوں كوانيا مريزكيا ادرائس كيے مرينے كے بيدائس كا بيٹا حلالہ نام چوره برس کے سن میں با دشا ہے حضور میں حاضر ہوا۔ جالا اہتمور سے دنوں مے ابلا شاہی بارگا ہ سے بھاگ کرا نہا نون میں جار ہا ورایک مبیت بڑے کروہ کوانے ماتھ للكراس فيصاكا ل اور مبندوستان كي را ه كو بندكر ديا- با وشأ ه كوسوا د وكيور سنتيمه انغانوں کے صبح حالات معلوم ہج ہے اورسعید خاں کھکر شیخ بینی شاعرلاشیری نیام اورصالح عامل وغيره زبن فال كوكه كي مدد كوسوا و ديجور روانه سيم كئير إن اميرون عم عقب میں باوشا و نے میم ابوالفتح گیلانی کوی بہا در امیروں سے ایک گروہ کے ساتھ زین فاں کی مدد کیے لیے امرد کیا۔ شاہی امیردر نے با وجود اس کثرت نوج کے افغالوں سے شکست کھائی ا در تھا جہ عزت کجنٹی راجہ بیرل ملاشیری وغیرہ امیر مع '' تُقد ہزار سیام بیوں سمے میدان جنگ میں کام آیے۔ زین فا*ں کو کہ انگیرا بھی آبیا*نی بڑی شکلوں سے جان بجا کرمٹر کہ کارزارسے جاگے اور انکب رہرتا میں کمنے تلعے میں مقطقتر میں بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوگئے کنور مان سگرد نے تک فیرمیں انغانان روشنانی ہے جنگ کرے بہتوں کوقتل کیا۔ بادشاہ ایک رہتاس سے لاہور آیا اور کنور ما ن سنگھ کو کال کی حکومت اور خیری افغانوں کی مرکولی کے لیے مقرركيا أسى سأل بادشاه كي حكم ہے ايك متبر مزند واميررائے سنگھ كي مثي كانتا نظرا ملیرے ساتھ نکاح ہوا۔ شاہرخ میرزا اور راج بھگوان داس کشمیری بہم پر روانہوے تع ان امروں نے برت باری اور بارش اور نیز غلہ کے تحط سے ننگ اگلتم پروں سے صلح کربی اور زعفول اداور دارا تفریب شمیر کو فالصنهٔ با وشامی میں داخل کریمیے الیں آرِئے۔ بادشاہ نے اس صلح کوقبول نہ کیا آور محمد قاسم ہاں امیر جرکابل کو دوبار ہشمیر فَتْ كُرِنْ كُم يَدِي رواندكيا -اس مهم كا حال سلاطين كثير كے بياً ن ميث مل مرقوم ب حب كامخفراحال يدب كوال شميراليس ك خا وجنگيوس مبلا تعصفاي *اكيثريل* 

بنا زنس سيحانكين اس كالجيداثر ندبوها مرتضى نيظام نتباه بجري سميه امير ا در ببزاداً آنک راج علی خا ب سے ساتھ ہوکرخا ن عظم میزراً عزیر کو کہ سے ول مرائع كي فان عظم ميزا عزيركوكه في جودلايت مندسيديم قيم ها الأني يصلحت نہ وہمی اور دوسرے رائتے سے دکن میں داخل ہوکرالحیور سونج کیا۔فال اعظم نے نمن روز برابرشهر کوغارسته ۱ ور نباه کیا .میزرا مخارقی بنرا داللک آ در را جالی خال بزریه سے لوط کرا کیے ورمیوینے فان عظر نے اپنے میں مقابلہ ک طاقت نہا کی اور ندربار کے راستہ سے دکن کی سرود کے بالزکل آیا ۔اس زمانے میں میرزا عبدار قیم کو بادشاہ ف طلب كياعبدالرهيم كجرات سے أكره رواند بروا منطفر شا ه كوموق ملااورو وبراللك کے پاس جوعام طور پر براول الملک سے نام سے شہور تھا بہؤی اور نشکر حمیے گرنا شروع كيا مقلفه شاه نط سائت ښرارسواروں اور دمیل سرار بیا دوں کی جمعیت ہم ہونگائی ادر حتى الوسع ا دِمرا ُ وهر با خفر يا وُس ما رسيلين كيد كاربراري نه يروني اورجَا جأجُعاكُتْ بِعِلْ اس سال شاہرخ میزرا ماکم برخشاں عبدالتارخان ا در باب سے غلبہ سے برایشان ہوکہ با دبنیا ه کی غدرست میں حاضر مواا در شاہی امیروں سے گردہ میں داخل کیا گیا آری ال عرض آشانی نے شن شادی منفقد کر کے شاہزاد کو سلطان سلیم کا راہ بھگوات داس کی بٹی سے کام کردیا سیک<u>ا 99میں</u> ایام سابقہ کی طرحشن نوروز کی گلب*ں ٹری ش*ان ڈسمو کے ساتھ ترمیب وی کئی اوراس سال بادشا و کے بھائی محد عکم میرزانے کالل میں وفات بائی۔عرش آشانی نے میزاعبدالرحم کو گجرات کا حاکم اور میرنتے اللہ شیرازی کو آس صوبه كا صدر مقرركيا اور دونول اميرول كوكجرات روانه كرديا عرش آشياني نے فودنیاب کاسفرکیا . بادشاه نے راستدس صادق فرفال کومکری حکومت عطاک اور كنور مان سنگه كبيررا ديجگوان داس كوكابل هيا- راجه مان سنگيرمز ظيم ميرزا كسي بیوں کو جوابھی خرد سال نفے فریدوں خاں اِور تکمیم میزرا کیے دو سرے امیروں کے بمراه كابل سے لامور لايا وراينے فرزندكو خواجمس الدين محرفانى سے براه كابل ميں عجبورًا عرش انیاتی الک رستانس میں جوخود عرش انیانی کا نباکردہ تھا پہونچے اور شا ہرخ میزارا جبعگوان داس شاوتلی فاب محرم اور دوسرے امیرول کو تقریباً بالخ مزار سواروں کے ساتھ ولاست کشمیر فتح کرنے پرنا مزوکیا ا درزی فال کوکہ کو

تاريخ فرتشته 244

حبرودم

برسر میکار ہوا۔ میزما خاب کی توپ کا گولہ منظفر شاہ کے قول پر ٹریا اور حین راوی مظفرشاہ گجراتی کے ضائع ہوئے اُس سمے یا نؤں میدان جنگ سے اکٹر سکئے

ا وروہ نا دوست سے فرار موکر جو نہ گڑھ کھے فریب عام کے وامن میں نیا اگزی کا میرناعبدالرم نے بلیج خال کو فکر بھر وج کے محاصرے کئے رواند کیا اور خود احرا باد

والس آیا۔ نصیرفال نے جومظفرشاہ کاسالا اور قلعہ عظر دیج کا حاکم تھا سات مینے

تلعد بندر سنے سے بعد دکن کی راہ نی ا در قلعے برقابی خال کا قبضہ ہوگیا منطفیرا ہے نے

جام اورامین خاب حاکم جوز گذره کی مدوسے فوج حمع کی اور ایک ورتفام پر بوسا میکوس

احداثا وسے دور ہے مقلم ہوا میزاعبد ارضم شہرسے باسر تکلا اور منطفہ شاہ کی طرف بڑھا۔

منطفرتنا و میزاک آنے کسے خوت زوہ ہواا ورایک نگل میں جاکرائس نے بناہ لی۔ منطفرتنا وتخور سے دنوں کے بعاثیل کونی اور کراس کی موافقت سے نظل سے

إبركالا ورسرائيس بادشابي فوي سے برسرمقابله بروا منطفرشاه كواس الرائي

بی شکست ہوئی اوراس نے مالے سنگھ را جہ علوارہ سے دامن میں بیٹ ہوگی۔ میزراعبدالرحم یائج مهینے کے بعد فرمان شاہی کے مطابق بادشاہ کے حضور میں حافرہوا

پونکر میزراعبدار تیم نے منطفر شاہ کوشکست دیکر شہرت طال کرلی تھی با وشاہ نے عبدارحيم وفان فالل كصفطاب سعم فرراز كرك بجراس كبرات وابس كرديا

اسی سال بران نظام شاہ بحری اپنے بھائی مُرفئی نظام شاہ سے پاس ہے جاگ کر باوشاه کی بارگاه میں حاضر برحاا ورشانی ملازم بروگیا اور شا ه فتح الله شیرازی نے بجی جو اینے وقت کا بہت بڑا فال تا دین سے ہندوستان ببرگیر با دشاہ کی المازمت انتیار کی

ستكفاشمين سيدم ترفنكي سنرداري اور غدا وند فاحتشبي صلابت فال ترك سيضكت كحاكم بارگاہ اکبری میں نیاہ کیکرآئے۔ با دشاہ نے جو ہویشہ دکن کو زیر کرنے کی فکر میں رہزاتھا

ان ایروں کوخان عظم میزراعزیر کوکے یاس مالوہ سیکرخان عظم کو دکن فتح کرتے کا عكم دیاعرش آشیانی نے افتح اللہ شیزری کوعضدالدولہ کے خطاب کے سرفراز فراکرائے مہات وکن سرانجام دینے کے لئے خان اظم کے باس مالوہ بھیجدیا۔ فال اُظمُ مرزاعزیر

سرعد الوه برآيا - فان المظمر نے جب ديجهاكر راج على خار ، فاروقى حاكم خارس الله دري طرف بأل ب تواس أن شاه فتح الله خيراري كوراج على فال كولفيت كرفي لي جلدوو

ركفني تقيع بدسيابهي سفرى مشقست كونه بردانست كرسك اورشهاب الدين كوجهو لأكر مظفرتنا و گران سے گردمی ہو گئے منطقرشاہ سے پاس بہت بڑی جمیت فراہم ہوگئی ا در اس نے احرابا دیر قبضہ کرلیا اعماد خال نے بڑے احرار سے ساتھ شہاب الدین کو اپنے ساتھ لیا اوراحرا بادروانہ ہوا منطفر شا دہمی مقابلے کے لینے محلاا دراغیاد خاں اور شهاب الدین کوشکست دیکر دونوں کومیلان جنگ سے بھا دیا۔ اعتا دخاں اور شهاب الدين دونور مين بهو مخيدا دران اميرون نيدايك عريف با دشاه كي فديت سي روانه كيا اور حقيقت حال سے اطلاع دى عرش اتنانى نے ميرزا عبدالرحم ولد بیرم خاں کوجو میزرا خاں کے نام سے شہور تھا اجہر سے جاگیر دار امیروں نے ساتھ مظفرشا وسے فتنے کو فروکرنے کے لیئے گجرات کی جم یک یا مزوکیا میزراء براز حرامی گجرت ببونجاسي ندنفاك مظفرشاه ني قطب الدين فال أكله جا كيرواد بيطروج كوفلعه بذكرك اُس کا عامرہ کیا اور اس بیافتے حال کرنی تھی منطفہ شاہ قطب الدین کوفٹل کریے۔ دس لاکھ روپ نے سرکاری اور قطب الدین کے تام سامان برسب کی قیمت وس کرور روپیہ سے بی زائد تنی قالبنس ہوگیا تھا منظفر شا داب احد آبا دہبر مجر خیل وحشم کے جمع كرين مسروت تفاء ميزراع والرحيم الشهور بدميزرا خال مثبن ببونجا ورشهاب اربي اور دوسرے امیروں کو جمع کرے آٹھ شرارسواروں کی جبیت سے احری با دروان ہوا میزرا خال موضع سرتج میں جشہر سے تین کوس در سے بہونجا منطفر شاہ گجرانی نے بنيد رحوس ميرهم سليه ومركو ربيندارول اورتح إنتيول يستنس برازفل اورراحيوت سوارون کا ایک نشکر مراه لیکرانی فیس آراستگیس طفین سے سیامیوں نے ایک دورسر سے پرحملہ کیا اور نیٹر نے اور تیر سے اپنے اپنے ترلفوں کو مجروح وتفیل كرنے لگے ۔اس معركة كارزارمي طرفين سے بے شار آدی قبل ہوئے ليكن آخركار عبدالرميم فان كوفتع روني اور منطفه شاه ميدان جنكب يدع بعا كا وراحد آبادي راه لي عبدالرجيم فال في منطفر كا تعاقب كيا ا ورخودي احرآبا دبيرونيا منطفرشاه اب كسي اورطرت چلاگیا۔ اس درمیان میں قلیج فاں مالوہ کے امیروں کے ہمراہ فرالرحم مے پاس بیزنج کیا اور دونوں امیر ظفر تناوی سے تناقب میں کفیابیت کی طرف رواند مروستي منظفرشاه في كورستان الروست مي اقيام كيا اور دبي وسمن مي

عنابیت نرماکراسے شا با نه نوازشوں سے سر زراز کیا مطفر کجا تی عرصے سے با دشاہ کی دات میونی کے بعد شہاب الدین ف احدا بارکو توجور و انکین سامان سفر درست کرنے کے کیئے اُس نے چندروز ٹین میں تیام کیا۔ شہاب! لدین سے اکثر کھنکری حیال وافوال

تاريخ فبرشته 770 ہو گئے۔ اگرچہ نبگانے اور بہار میں فسا دہریا تھا مگر عرش انتیانی نے اُس کا کجو خیال ندکیا اور کابل روانه موسئے۔ مرافکیم میرزا کا گان تھا کہ افغانوں کی رکثی کی وجہ سے بادشاہ

پنجاب کارخ نه کرسگالین با دشاه کسے سفر کالی کی خبر سنتے ہی فوراً خود بھی کالی روا نہ ہوگیا۔ ہادشاہ نواح سربرند میں پیرونیا ادر اسے معلوم ہوا کہ شا ہنصور شیرازی <u>نے</u> کیم میزا کے ساتھ ووسٹان خط وکتاب کا سلسلہ جاری کیا سے عرش آرتیالی نے شیراز کی کو بھانسی برحیڑھا یا اور کال کی طرف بڑھتے ہوئے رہا اسس بہو ہے

جلددوم

بیدادسف فا مشہدی نے با دشاہ کی ملازمت حال کی۔اس زمانے میں دریامیں "ملاطم زیادہ تفاحس کی وجہ سے یاتی پرلی نہ بندھ مکاعرش انتیاتی ہے مثنا ہزادوں اور نوج کے ہمرا کشتی میں چھیکر دریا کوعبورکیا ۔ باوشا ہے دریا کوعبورکرتے ہی مخد علیم میزرا

کے گاشتے جو نیشا پورا دراس کے حدد دہیں تھے اپنی اپنی جگہسے فرا رموس بادشاہ کی سواری جلال آباد میریجی اور عرش آشیانی نے جلال آباد میں شاہراد ہلیم حیموز ۱۱ ورشنبرا دهٔ مراد کومینتیبر د لفنکر مق*رر کریے آمینته خرامی کے ساتھ* کالی رواز ہو کے شا نېراد که مراد شهر کرون جو کالل سیّے بیندر ه کوس سے بېونیا اور فریدوں خال بہار کے

سات سوسوار دل کے ساتھ تھیں تکیم میزرا نیے تعین کیا تھا شاہرا دہ مراد کے لشکر ہے شخون ارا اورببت سا ال عنبرت لورط کر ہے گیا . محر حکم میزرانے ووسری صفر کو تشکر استه کرمے شا نبرا دهٔ مرا دیے مقاطبے میں اپنی فیس بھی درست کیں۔ نورک فال کر ادر کنوران سکمنے انقیوں کواسے بٹھا کرمیزراک فیج برحلہ کیا اور نبور سے جو

ہاتھیوں پر تھے انھیں کم ہار کی سرکیا محتمر ہے کہ ایک گولی میزاسے ایک السیطنگری کے ا تھی جو خود میزرا کے ماس کھڑا ہوا تھا گولی اس نفس کی مبیٹ سے طری کئی اس مجروح کے علاوہ تیں بی اور بھی اس کوئی سے مارے کئے عکیم میزا ید حال دعیت می معرکہ کازرار

سے بھا کا شاہی اشکرنے میزرا کا تعیا قب کیا اوراُس کے ہبت سے باقی سرداروں کو فل کیا۔ بادشاہ نے منزل سرخات میں اس فتح کی خبرشی اور بیبا توہیں ماہ ندکور کو

كابل ببوبجے عليم ميرزاغور بندس بناه كزين تفا إدشاه نے سيخص كوهن كليف د وي فره عمر مرزان اوشاه ي خدمت مين المي سيكرا بني تصوري معافي جايي-عرش اشیانی لنے برزا کا قصور معامت کیا اور ال کابل کو آینے احسان وانعام سے

[ ، ضاحب شوکت واستقلال ہوا اجمیز ترجی سے اِ دشاہ نے دبلی کاسفرکیا اور دبلی سے کالی رو ، نہ ہوا امری زما تے میں مغرب کی طرف رم دارستارہ منودار ہوا۔ با دشاہ اجود هن شربیت بیونیاا ورحفرت شیخ فرردالدین شکر تنج رحته الندعلیه کی زیارت سے فراغت کر مے

كابن مانے كارادہ ركھنا تعالكين جونكم صلحت نتقى باوشاہ نے كال كاسفرلتوى کیا اور دارالیٰ افت بہونیا نتح پورسیکری کی جامع مسجد *مب کی نباست<sup>46 می</sup>ر میں بڑ*ی تقی

"مّام وکال تیار دوگی سنن<u>ه و کر</u>نس والی خاندس <u>نے منط</u>فرسین میزرا ولدا براہم میزراکو ہوشاہی تکم سے مطابق والی فا رسی سے یاس تفاقید کرسے مع اُس کی ماں ک

بادشاه کی خدمت میں بھیدیا عرش آشیانی نے متعلقرسین میزرایہ بیدہ ہر بانی فسرائی اوراني مي شا براده خانم أس كوبياً ه دى داسي سالت بين قلي خال الخاطب برخان جيال

نے جو بخبزاری ایر تعانبالالیں ابنی مرک طبی سے رملت کی میدو میں نتے دوسیری ے نواش خانیں آگ نگی اس آگ سے جیمے اور سرایہ دے کل اور زر بافت وغیرہ

مے ا درزرفقی قالمین اور و *در سے میتی قیمت سامان مین کاحساب شکل ہے جار*کر فاک میاہ ہو گئے۔ اس سال عش آنتیانی اجبیر گئے ادر اجبیر شربیت سے دائیں آکے

بھر فتح پورسیکری میں اسلے صین قلی خا*ں کے مرنے کے بعد منبگال اور ہیس*ار پر انغانوں نے صاحب طاقت ہو کرخوب سراتھا یا عرش شیاتی نبے خان عظم فیراع زرادکا

بتربن امیروں کے ساتھ اُس طرف روا ٹدکیا ایں زمانے میں مخت کیم میزر انے وقع ا اور نشکرغاں مقدم کی ترغیب سے لاہور کے تشخ کرنے کا اس نے ا<sup>را</sup> دہ گیب

میزانے پیلے اپنے کوکہ شا دمان میزاکو مقدمہ لشکر نباکر نبرار سواروں کے ساتم روا دکیا۔ شا دمان کوکہ نے دریا کے سندھ کوعبودکیا اور کنور مان سنگھا میرنجا سے رینگے بڑھکرشا دمان میرزا کوشکست دی *اس لڑائی میں* شا دمان کے بہت تنے دمی مارے گئے اوراکشرغرت دریا ہو کیے میں وتت مخاطکیم میزرا رشیا*س کے* نواح میں ہونچاتو

کنور مان منگه سید بوسف فال مشهدی حاکم قلعهٔ رشاس کے یاس حلاگیا اور جنب دنول سے بعدلا ہور آیا۔ یوسف خاب شبدی نے مخرطیم میزرای موافقت نیکی لمکہ

ائس سے حلوں کو روکتاً رہا اس لیے عکیم میزاسیدھا لاہوریٹری کیا جکیم میزانے گیا رحویں محرم سويه ميم كولا موركا محاصره كيا - سعيد لهال بعبكوان داس ا درراحيه مان سنك<sub>ية</sub> فلعه نبد

"اريخ فرشته שתנפק ٣٧٣ معصوم فال قصمت باكر تطفى ديواركوتوركر بالبحل ايا ادركال ببالم سعاد في مشغول مبوا ایازنام ایک باقلی نے جو کا لاپہاڑ کا نظی باتنی تفامعتنوم خاں سے كھوڑے كوائي سوئلمين وبايا ا درمعصوم خان كوجمور آ كھوڑے سے نيے اتر نايرا ایس درمیان نیس معصوم خال کیے تیراندازوں نے تیروں کی بوچھاڑ \_ فیلبان کو ہلاک کیا ہاتھ <sup>ا</sup> ہلا *فیلب*ان کے خود اپنی ہی فیج برحلہ اور ہوا اور ہیت سے افغانوں کواس مے ہلاک كروالا۔ افغانوں كوشكست ہوئى اور كالايبار ماراكيا ا در ایاز انتی می گرفتار ہوا منطفر فاں رہتا س بیری ایس سال شہراز فا ک نبونے قلبِهُ مُتَّاتِهِ مِن الرَّهِ وَرَاحِهِ جِيْرُرسِين ولد مالديو سيتعلق تنها سركيا اوراس مے بعد شہباز**ا** راچ تنونی کی سرونی کا ظم دیا گیا اس راجه کا مکب بهارا در شکالے سے سرداہ واقع تعا ہبازخال نے راچکوایک تنجان بی ہاک کیا اور شیر کڑھ سے قلعے کوجو راجَرِجَ فَي مِي مِنْ كَ عَضِيمِي عَمَا رَبِيا. شَهِا زَفَالِ اسِ مَعَ بِعِدِ رَبِيَاسِ كَاقِلْعِي فن كرف كے لئے ماموركيا كيا۔ شہبا درستاس رواند موااوراس نے قلب كامام کرلیا اور منطفر فال نے اُس نواح کیے افغانوں کی طرت توجہ کی۔ جوا فغانی کاتدوہ فلع نصے وہ محامرے کی طوالت سے تیک آگئے ان افغانیوں سے جان کی امان مال ک اور قلطینتهبار کے سپر دکر دیاشہبار خار کنبو<u>ن</u>ے قلعہ اسپنے بھائیو*ں کے سپر دکھیا اور* خور بادشاه کی فرمت میں روانہ ہوا۔ اسی سال بادشاہ عراج برشراف گیا اورس نے نہباز فاں کو تلکہ بل میرے مرکزنے پر امروکیا یہ تلقہ را ایک زیر حکومت مفا شہارخاں کہ اس میربیونیا اور آسانی سے اُس نے قلعہ سرکرلیا۔ بادشاہ اجمیر شریف سے بانسوالاادرمندوك كوبرتان من آيا اورشكار كهياتا بواوين كى مرحد كما أيا - أس زمانے میں مرتفعی نظام شاہِ دالی احد تگر د بیانہ موکز خاوت گزیں ہو کیا تھا با دشاہ نے احد مرتع کرنے کوارا وہ کیالکر ایف ایس ایس ایس مانع آئیں کیارا وہ پورانہ سوسکا بإ د شاه نے پہاں سے فتح یورسکری کافئے کیا سیشٹ کیمیں عشق شیانی پیرام نیریٹ منتئ احد این مشب عا درت ایک کوس سے با یا دہ موکر منت خواج غرب نواز علیہ الوت ے متانے پرحافر ہوئے اور روضنہ ماک کی زیارت سے بین یا ب ہونے منطفرخان فدمت شاہی میں حاضر ہوا اور دزارت کے مرتبے پر سرفراز ہوک

444

حليدوم بادشاه ابهيشرليث عا ضرمهواا ورحضرت ننوا جهبنده نوازكي زيارت كركيصيم وسالم والبيس آليا البي حسين ملي خال كويوري كاميابي نهروني تن كه داووين سليمان تنه مهارا اور منبكاك مع افغانول سے ایکا كركے خواص بوراناندو بردها واكيا شاہى اميرداؤوكا مقابله مذكر سكے اورسب سے سب خواص پورچیو رکرشہرے با برحل ہے۔ والودنے خواص پورا وراُس کے مفنا فات پر قبضہ کرلیا اور قربیب کیاس نبرار افغانی اس کے گروج*ے ہوئے کے حی*ن قلی خاں نے تام شاہی امیر*دں کو جُمع کرنسے گر*ھی پر حمار کیسا اور يهليهى حليمين أستخفح كركيااس لزاني مين يندكره سوافغاني مثل سوينياس كيعد سین قلی خان نے دارد کے تیار کا دیرحلہ کیانواجہ منطفہ علی بہار ترمیث ورمای اور الكرك سانة حسين فلي سع الإيند رصوي رميع الثاني سند ذكوركو ووشنبه كون شابی امیرون نے اپنی فنیں ورست کیں واؤ دبن سیان نے بی کیاس ہرارانعانوں مے ساتھ جواطرات وجوانب سے اُس کی دروکو آئے تھے اشکرشا ہی سے مقاطر س اینے برے جائے سب سے پہلے کالا بیا (جودا ودکے اسروں میں تفاحسین فلی فال مع جزانفار برحله وربوا اورأس ك الشنري ورسم ورسم كرديا نوا مر اطفرن واورك برانغاریرحد کیا ادراس کی مفیر پرانیان کردیں کئی درلیان میں خان جہال نیے دا و کے نول پر حمام کیا اِس حلے سے لڑا ئی ہیجہ سخت ہوئی او*ر کثرت سے نوگ ا*زنبریج لاک ہوئے اور میدان میں شتو*ں کے بیشتے لگ گئے آ*ٹر کارشا ہی نشکر کو فتم ہوئی اور دا کو بن سلیان شکست کها کرمیدان تبنگ سیم بها کا شاسی سوارون نے اس کا بیجیا کیا اور اسے زندہ گرفتار کرلائے خان جہاں نے واُود کا سرتن سے تلر کروایا۔ داوو کا مِیّا فَیْدِرْخِی موکرمیدان حِنگ سے جاگا در و تین روز کے بعد مرکیا فال جہاں نے نبکالے کیے،اُن تام ملکوں پرجوانفانوں کیے اِس تھے تبغہ کیا اور ال غنیمت کے الخفى اورودسري تمام چنزين با دشاه كے حضور ميں روايد كيں ينطفه خال بينه رواند موا اورسم المعمر میں رمبان کا تامہ فتح کرنے کے لیے آگے بڑھا موڈ مصوم خان کوراتے سے قسین خاب افغان کے *سربر جواس* نواح میں تھا روانہ کیا ۔ مخدمعصوم نے *صین خال کو* شكست دے كواس كويرايشان كرديا اورائس كى جاگرمي خود فركش بوا. كا لابسار سات یا تحسوسوارول کی تجیبت سے ساتوجو رہناس میں تیم تھے معبوم فال برخلادریا

ووبارہ دسمن برحلکیا حسن الفاق سے ایک ٹیرگور کے نگااور دہ اس مے صدفے

الک ہوگیا داور کو جرکے مارے جانے سے بیدل ہوگیا اور اس نے بیدان جگت

فرارا فتیار کیاغلیم کے مافقی خواجہ نظفر کے ماتھ آئے راجہ ٹوڈرل اور دوسرے

سائتی امیرول کنے واو د کا تعاقب کیا ۔ داود بن سلیان دریا کے جین کے نواح میں

بہونے اور اب اُسے بھاگنے کی راہ نہلی۔ واود نے اپنے اہل وعبال کو قلع میں جیورا

اورخودتنی وكفن باند حكرار نے كے ليك تيار موال و درال نے كل مقيقت سے

ننوا دِمنظفر کواطلاع دی خواجہ نظفر ہا دجو درخی ہونے سے خو د میدان جگی ہیں

آیا۔ واکودسکیان اُس سے ملاقات کرنے آیا اور کر بنید و خنجر و شمشے مرصع اور میتی جواہرات اُس کو دیئے اور اڑلیب و گنگب اور بنارس کی حکومت اُس سے معیرد کرے

خود دایس گیا پرانے زمانے میں مخرنجتیا زلجی سے عہدسے شیرشاہ سے وقت تأک

ستاہان بنگالہ کا یا کے تحت شہر کور تھالیکن آب وہواک خرابی کی وجہ سے افغانوں ہے

بْكُلْكِ الله مدرِمقام فوام إيور مانده مقرر كرديا تفاف فواجه مظفر كوشير كورك آيا دكرف كا

فكردامنكيربوني اوركوربي يحيراس ني شهركوا درمرنوتهم يركيا اوراسي اينا صدرمقام تقركيا

شہری آب دہوا کی نزانی سے خواجہ خلفہ بیار پڑا اور آمیں رجب سفالی کو اس نے

رصت كى . با دشاه نيحسين فلى كوخان جهاك كاخطاب دير نبطاليكا عاكم مقرركيالس

زمانے میں سلیمان میرزا حاکم برخشاں آیئے یوتے شاہ کرنے میزراکی محالفت کی دجہ سے

جلاوطن بوكر باركاه اكبري ميل بيونيا اور تعييور سيكري مي با دشاه ي خدمت مين عاخر بوا

تقور کے دنوں کے بدسلیان میزا با دشاہ سے اجازت کیکر کر مظمہ روا نہ ہوا اور

عَانُهُ فَدَاكَ رُبارت سن فيفياب بحراسى راست سے برختال بدونيا اور بيراني كمك

عمران ہوا۔اسی دوران میں جیدخو و غرض لوگوں نے باوشیاہ کوتین ولا یا کرخان المرمزرا

عزیرکوکری نمیت برسے باوشاہ نے ایس فران اس کی طلب میں روا نہیا ۔

عزز ميردا كاول صاف تفابا دشاه كافران ما تنه بي بار كاه بي عاخر بوااور جند ذو

اس نے قید کی مصیدے جمیلی شہاب الدین احزیشا بوری ماکم مجرات مقربوا ابی سال

حكدودم

مقالمے میں آیا گوجمنے چندرم کاری خواج مطفر کے نگائے خواج مطفر جنگ کرماہو

میدان سے علحدہ ہوگیا مظفر کا پراگندہ لشکر پیراس کے گروجیج ہواا دراس نے

تاريخ زشته

77.

تاريخ فرشته تبدد وم خان عالم كومين نبرارسوار وس كي ساتھ جاجي بور كا قلعه نتم كرنے كے ليك روانركيا

فان عالم نے مہم رہ بہونے کر قلعے کو سرکیا اور فتح خال کوشکست دی۔ داؤ داس فبرسے

بجدريشان موااورأس نع إدشاوي إركادمي فاسدروا ندكرم اينتصوري ماني عامی - با دشاہ نے جواب دیا کہ شاہی بارگاہ میں حاخر ہونے سے ببد عفو تقعیری امید

رِیمنتی ہے اوراگر تومیرے ففوریں حاخر نبروگاتو با وجو داس کے کہتجہ سے ہزاروں نوکرمیری بارگاہ کے مازم ہیں مگرمی تنہائجہ سے مقابلہ کرونگا اس اڑائی میں جس کو فتح بوگی وی قلعے کا مالک بوکا وارواس جواب سے اورزیا دہ پریشان موااوردات بیت

گڑھی سے دردازے سے میں میں میں میں میں میں اور از موگیا عرش امتیانی نے ماہیوں سے

عال كرنے كے ليے صبح كے وقت واو دكا تعاقب كيا اور كيس كوس مات الح كرنے كراجد جارسوباتی قال کیے اوراس کے بعد وایس ہوئے با دشاہ کے بٹند کا اسطام مع خال

کے سپردکیاا ور کامیاب وبامرا داگرہ وابس اسے خان اُلمر گجرات سے اور خان اُلا لاہور سے مبارک با دے لیے تنہا حاضرہ ہے ادر اپنی ایی جاگیروں کو واپس سے

ایس درمیان میں خواجین طفر علی ترمزی میرم خال کا ایک مازم مینا آور نبرکالے سے علعے کی فتح کے لیئے روانہ کیا گیا اور إو شاہ نے توبیب دولاکھ نقد دعنس سے

حفرت فحواج بزرگوارمعين الدين اجيري اورخواج بنگ سوار رحمته التدعليها مسم أشانوں کے خادموں اور ووسرے تھوں میں تقسیم کیا ا در اگرہ پیونچے نیوا بینافرلی

المحاطب منطفرفا ن بنكاكي مهم يه جلام طفرفال بنكاتي مع درواز و قلَّه كرمي رسومًا واووبن سلیان مظفر خال سے سامنے نہ کھیرسکاا ورافرسید بھاگ گیارا جہ ٹوورل اور وومرے اور نامی امیرا ٹرسید مبویجے فنید دسیر دانو دیے وو مرتب ان امیرول کو تنگست دی آخرمظفر فاک خو دا زلید پیونجا اوراس نے دانودسے لڑائی چھٹیردی.

داؤد كامراول كوجرام افغان تعاجوانني شجاعت اورمردانتي كى وجه مصر مبتلل تحا يكور في مظفر خال كے ہراول خان عالم برحله كيا اور فان عالم ازائي ميں كام آيا

ہولوگ کہ تول اور مبراول کے درمیان تھے اوہ بھی اس علے سے درہم و برہم ہو۔ إِدْرِ قُول مِیں آکرنیاہ گزیں ہوئے ان لوگوں کی پریشانی سے قول کی فنس کی منتریز مُرِکِیں جواجہ منطفرایک قلیل گردہ کے ساتھ میدان جنگ میں رنگیا بنطفرخال کرتے

تاريخ فرشته جلدروم 429 حا خربرد کر با دنشیا ہ کی ملازمت کی عرش آشیائی اسی روز احرا با دمیں داخل ہوئے اور محبات كي مهات سلطنت كو بيتنور فان اعظم ميزراء زيركوكه ميے سيرد كر كيے اجمبير لي کے راستے سے جلد سے حالد دارالحلافت کائیج کیا یا دشاہ اگرہ سے قریب بہونیاادر بادشاہ اوراس کے تمام ہمراہی برجیے باتھوں میں لیے ہوئے آگرہ میں وال بولے امی سال داؤ دبن سلیمان افغان کرانی حاکم نبگاله نیے بفادت کی بارشاہ سے م خاں کو اُس کے مقامعے میں بھی اجیند لڑائیوں کے بیان عمراور دا دیکے ورمیان صلح مولئ ۔ با وشا ہ نے اس صلح کومنظور نہ کیا اور راجہ ٹوٹورل کونباگانے کا حاکم مقرر کرے راجکونع خال کیے یاس رواند کیا تا کہ دونوں امپرل کردا و دکو تیا ہ کریں یا اُس سے خاج وصول کریں۔ واؤ د من سلیما ن کا ایک خانگی تیمن کو دھی نام افغان ملک کے اندر بيدا ہوگیا تفا اس کے اس نے بجبوراً خراج دینا قبول کیا اور لودھی افغاں کوتدبیروں اینے ہاتھ میں لاکوش کروالا دار و نے ایناعبر تورع والا ورصاحب طاقت مونے سطح دریا کے سون کے کٹارے پردی اورسون اور گنگا کے سنگم برشعم خال سے اُس نے لِطُا بِيٰ كَا بِارْارِگُرم كِيها داؤُد نَنْے چِنْدَشتيا ل تَعْمَن پِر دوٹرافيل تيكن اس *لڑائي ہيں اُسے* سننكست مهونی اور ووریجاگ گیامنعم خال نب دریا ئے سول کوعبور کرکے مٹینہ کے قلعے کا محاصرہ کولیا عرش انشیانی سم کی کے کہ انجیر خود کئے ہوئے قلعے کا فتح کرنا حمن نہیں ہے۔ با دنشاه تام شرزادوں اور امبروں سے ہماہ دریاسے روانسوا دریا میں نبرار کشتیا ہے ھے وار کی اور شنیو ں پر رنگ برنگ کی ہو تشن واکٹیس عرش امنیانی نے بن برسائے روسم میں اس نواح کا مفرنیا قلونہ چٹا رکیے مقابلے میں جند کشتیاں مہاکہ بھنور می*ں گر*قبار ہوگئیں لیکن سلامت کنارے تک بیونج کئیں اور با دشیاہ نے بنارس میں قیام کیسا جِس دقت که فوج خوشکی کی را ہ سے روا نہ کی گئی تھی پہرونج کئی تو ہا وشا دیے شہرادےاور مبکیول کو چنبپورمبحد ریا اور نو و مٹینہ روا نہ ہوا۔اسی زبانے میں کبیرخا ں نبے جو بحکر *نو*تح کرنے سے لیئے مبحاکیا تھافتے تامہ بادشاہ کی خدمت میں رواند کیا بادشاہ اس نتح کو فال نیک سجها اور دریائے راستے سعے میٹنہ کیے حوالی میں بہونچا عرش اشیانی کومعلوم ہواکھیلی فان فایع جوانفانوں کا ایک معتبرامیر مقا قلعے سے کل کر معمقال سے معرکہ ارابواا وروشمن کے ا تھے اراگیا اور دور رک ال طعد بھا گئے کی تدبیری کر سنے ہیں۔ باوشاہ نے

تاريخ فرشنه

MAN

جكددوح كيمها نيفه مخرحيين ميرزا برحكه كيا مخاصين ميزدا بادشاه كانام سنتقربي بدحواس بوكيااور میدان جنگ سے بھا کا برانبغارا ورجرانغار سے امیروں نے مخدسین میزا کو فراری دیکھرا بنی سلامتی بھی اسی میں و<sup>ک</sup>ھی کہ میران جنگ سے منھ موڑیں جماز حسین میزاگے ساريرا بيب زخم نكاخفا اورأس كالحمورابعي زخم فور ده قعا بمخر حسين ميزابعاكتے وتت زقوم نے ایک جھڑ پر بیونیا میزانے جا ایکھوڑے کوکوداکر بوتا رقوم کو ارکر جائے لکین گھوڑے کی بے طافی کی وجہ سے ایسانہ کرسکامیزا گھوڑے سے منجے کرا بادشابی بیا دے میزراکوگرفتا رکرمے اُسے با دشاہ سے سامنے ہے اے اور شِرْفُونے وعوے کرنا شروع کیا کہ اس نے میزراکو گرفتار کیا ہے۔ با دشاہ نے خود میزراے اُس کے گرتار کرنیوالے کا نام نوچیا میرزانے جواب دیا کہ مجھے با دشاہ کے نک سے سوا اور سی نے گرفتار نہیں کیا۔ اوشا واکستعمل گردہ کے ساتھ جو دوسوسواروں سے ترارہ کا نہ تھا جوالی بنگ گاہ کے ایک میشتے کے نیچے گجراتی نوج کا انتظار کرر اِتھا کہ دورسے ایک بڑالشکر غودار مواجو کریالشکر بادشاہی فوج سے دور تفاتماہی اشکرمی ایک برلینانی بیدا بوتی ایک شخص تق قال کے لیے گیا اوراس نے اگریہ بیان کیا کہ افتیادالملک شکست کی فرشکرشاہی شکرسے مقابلکرنے کے لیے آر اسے ما وشاہ نے انے دوسوسوارول کو حکمرویا کہ تیرکی ضرب سے ان لوگوں کو سامنے سے بھا دیا جائے تفاریبوں کے بہوش وجواس جا حکے تھے با دشاہ نے خوداک کو وازدی إدر انس نقاره بجانے سے منع کیا۔ اختیار الملک نے حب بُسناکہ ارشاہ می اس السکرس موجود ہے تو خوب زود ہوکرسائے سے فرار موکیا غرفکر مختمین ارام محسین میزرا اور علی قلی سیسالی اوربها ورخال کے واقعات نے اتن تمبرت یائی لوگوں نے یہ کمنا خردع کیا کہ ہا دشاہ نے علی سے دریعے سے اقتاب کومنخر کرلیا ہے اس لیکے اس کے ڈیمن اکبرکا نام سنتے ہی سامنے سے بھاگ جاتے ہیں اور اس دجہ سے بیرکوئی عرش آشانی کے مقالمے میں نہ آیاجی زبانے میں کہ ما وشاہ اللکے دفع كررانتا رائع سنكه يخصين ميزاكو لإحكر شائ قرالا اوراختيا الملك بھی بھاگنے دقت رقوم کے ایکے نگل سے گزراا ورکھوڑرا کو اتبے وقت زمین برگرا اور با دشاہ کے ایک نوکرے ہاتھ سے ماراگیا۔میزراعزیزکوکدکوراستالا وراس نے

طِددوم شرع كى قول برميزاعبدالرحم ولدبيرم خال مقرركيا كيا ابى طرح جرانغارا وربرا نغار وہرا ول رہی امیروں کومتفرر کرکھے خود سوسواروں کے ساتھ علیٰدہ ہوکر احرا یا دروانہ ہوئے۔ با دشاہ نے ایک قراول کو گرات رواند کیا اک شاہی لشکر کے نردیک ہوننے کا مرْدہ اور گجات کے نشکر کے عاضر ہونے کا حکم شاکے جب احد ہمیا وروکوس رہ گیاتو تقارہ ونفیری بجانی کئی مختصین میزرا اور اختیاراللک با دشاہ سے وہا وہ سے سے بے خبر تھے کوس شاہی کی آوار سنتے ہی پر بشان ہوئے اور سامان جنگ کو درست اکرنے لگے مخدسین میزرا معاملے کی تقیق سے لئے دویا تین نبرار سبوار در سے ساتھ وربائے احدا بادی کنارے آیا اور سبان علی فال نامی ایک شخص سے جوباد شاہ کی طرت سے دریاکے کنارے آجا تھا پوچھا کہ کیس کانشر ہے اور اس نشکر کا افریوں م سبحان قلی فاں نے کہا یہ شاہی فوج ہے اور کوکٹہ شاہی بھی تشکر کیے ساتھ سیے فرنسین لباكة آج دسوا ب روز مع كرمير ب جاسوسوس في ميد يدخر بيونيانى كه با دشا ه آگره میں ہے اگر یہ فوج با دشاہی موتی تو اعتی جیسی با دشاہ کی سواری سے جدانہیں ہوتے ضرورنشکرے ساتھ ہوتے۔ سباق می فان نے کہاکہ آج نواں روز سبے کہ با وشا م آگرہ سے سوار برواہے اور بی وج معلوم بروتی ہے کہ جلدی اور تیزی کے سب سے التي سائه نهيس ركھے محرصين ميزرا الدينيه مند موااورائس فيصفيس درست كرنى شروع کیں میزرانے افتیاراللک کویائج نبرار سواروں کے ساتھ درواز مُسشبر کی مانظت کے لئے چیوڑ ااور خو دشیرخان فولادی کے ساتھ سات نراطشی عل اور راجیوت سوارول کومیماه لیکر بادشاه سے المنے کے لیئے اسمے بڑھا۔ بادشا ہے وریائے کنادے کھوے بوکر کوات کے نظر کے بیرونینے کا بہت دیر ک انتظار کیا۔ چونکه شهرسے دروازے وہمنوں سے تعضیس تھے شاہی شکر گرات سے اوشاہ کا نہ آسکا عرش آشیابی نے دریا کوعبور کیا اور میدان جنگ میں آئے مختصین میزانے ڈیڑھ سوسواروں کے ساتھ حوسب کے سب ازمودہ کارا ورمردان روزگار تھے باوشاه كي براول يرحله كياحسين ميزداك ساته بي سائع شاه ميزاجرانفاريداور تعبتیوں اور گرانیوں نے شاہی برانعار برحل کرے اطانی کی آگ سفل کردی۔ دونوں

نرتی ایک دورے سے دست وگریباں تھے کہ بادشاہ نے مثیراندانیے سوسواروں

تاريخ ذرشته . 444

فينودومم راستے سے اپنے کو بھالیوں بک بیونیا وسے جسین قلی فال نے مگر کوٹ کا ما در قرک کردیاسیدلوسف فاں اور بسب علی فاں وغیرہ کے ساب<sub>ق</sub> ابراہم جسین کے نعاقب میں رواز بوائیسین فلی محمد کے نواح میں ابراہی سین کے لشکرسے جا ماتیسین فلی کومعام مالک میزرانسکارکے لیے گیا ہے اب اوگول نے اگرائیجسین سے انشکر رحل کیامسووسین میزا حان سے باقد وحور رشمن کے مقابلے میں آیا اور اپنے بھائی کے یابش اُس نے خبر کھیواُئی کہ تومن سے دست وگرمیاں ہے لیکن بھائی سے بیو نیچے سے آب ایک شدید لڑالی کے بعدسو وسین قمن سے ہاتھ میں گرنتار ہوا ادرائس سے بیٹیا رساہی میدان میں کام آئے۔ ابرابرج میں شکارگاہ سے ہوٹا اور اس نے لشکر کا یہ حال دکیما بیزدا ابربرنے بھی جان سے اتنہ رحکومیا اور حربیت سے لڑنے برآبادہ ہواایک خونر بزمعرکہ آرائی کے بند اباتيم كوشكست بهوني اوروه ملمان روانه وكيا بلوجيون فيصرراه ابرابيم كامقا بله كيا ا ورا کے زخی کرمے مجبور کردیا میزرانے عاجز زوکرایک بدی سے دامن میں بنا ، ل۔ محفوص خاں حاکم متان نے میزراکو بلوج سے حال کیا اوراس کا مرتن سے جاکرے حمین فی کے ہمراہ آگرہ آیا دونوں مرداروں نے یا دشاہ کے حضور میں اپنے ہدیے بیتیں کیئے با دنشاہ نے ابراہیم کا مرقلعه اگرہ سے دروازے براٹنکا یا ا ورسو دربرزا کوگوالیا کے تق*یمی قید کر*دیامسود نے اسی قیدیں وفات یا ئی اسی سال دسیع الا ول میں خاط *اُ*م مزا عزيز كوكه كى عزننى با وشاه كمي حضور مين آني حب كانضمون بيرتعا كه اختيارا للك گجراتي اور مخمد حسین میزمانے اہم اتفاق کرکے گجات کے اکثر شہروں پر قبضہ کرلیا ہے اوراب یہ دونوں ایک مبہت بڑی جعیبت کے ساتھ احدا باوائے ہیں ا در شہر کا محاصرہ کئے ہوئے میں اگر ہا وشاہ خودان رونوں کی سرکوبی سے لئے توجہ فرائیں توہرطرح بتبريح يؤكمه يدموسم برسات كاتحاا وربهت بزاكث كرحلدنهس مأسكتا نفا عرش آشیاً تی نے دولنرار بہا ور اتخاب کیئے اور اُن کو تنہا سراول کشکر نباکرروا نہ کیا ا ورخودان کے پیچیے تین سوا دمیوں کے ساتھ جن میں اکثر نافی امیرا در منصبدار تھے تررفنارا دنٹوں برسوارموكردوا فدہوئے باوشاد نصوارى كے كھوروں كوكول ساتوركا ا ورجار منزلوں کی ایک منزل کر کے مین گجرات میں اینے مقدم کہ نشکر سے جا ملاس طوریز ین نرارسوار با دشاہ سے گروجیم مروے اورعرش آشیالی نے فوج کی ترتیب

ولددوم.

لا مور کی ہم کوملتوی کیا اور اللہ ہوئا۔ محمد مین میزرانشاہ میزرا ورشیرخاں فولادی نے أتھ نبرارسواروں کے ساتھ سیدا خرفاں بار رہ کامٹن میں محاصرہ کرلیا۔خان عظم میزرا ر نرکوکہیں سے ان سے دفع کرنے کے لیئے اسٹے طرحان اغلم میں سے اپنی کور ، قاصلے رہیونیا اور شمن بنی آگے بڑھے اور لڑائی شروع ہوئی شہر میرا ور وزرزال کے بعد خان انظر کا جران فار اور برانغار دونون منشر سوئے کیے نسکین خو د میزرا عزمز\_ نابت قدمی سے کام لیا اورمیان جنگ میں جا رہا۔ اس درمیان میں رستم غا<u>ل</u> اورمطلب فال في ايني كونتيها لا او در ليث يردوباره حله ورموف اور ترسين فيراكي فوج كويرنينان كرميه وتمن كودكن كي طرحت بجركا ديا-اس دربيان مي قلعهورت كا مركوب بمي تيار بوكيا ا درابل حصار في جأن كي المان طلب كرسية فلعُر شابي ملازون برد کردیا۔ عرش آشیانی کا میاب احد آباد واپس آئے۔ اس زمانے ی*ی راج ب*جاربیو حاکم نبکلانہ نبے جو سرعد دکن کے سب سے بڑے راجا کو ں میں تماشون الرّبيّب بنزلا جودس سال پہلے ناگور سے بھاگ کروکن گیا تھا اور مخالفت کی وجہ سے دہاں تھی قیام ندکرسکا تعاادر براجیو کے کوستان سے کل کر کر حسین میزرا سے باس جانا جا ہوا تقارَّنار کیا اور اسے بادشاہ کے حضور میں ہے آیا یا دشاہ نے شرف الدین کوکوڑے لگوائے اور بڑی بے عزتی کے سانھ شرف الدس کو فلفہ گوالیار میں قید کیااور س ائسی حالت میں وفات یائی بٹیکنرخاں کی ماں سررا ہ فسریاد دئیرا ٹی اور اپنے میٹے کے 'فعا*ص کی طلبگار*ہوئی۔اس سگ<sub>ھ</sub>نے مشی فا*ل پرمطالبہ کیا ک<sup>ھابن</sup>ی فال اُس کے* زکے کا قائل سے عرش آمنیا تی انے جومشی خا*ل سے قبل کا بہ*انے ڈھوٹھ *ھر ہے* تھے منتی خال کو اِنتی مے بیر کیے نیچے یا ما*ل کریا* یا دشاہ تام *ولایت گجرات کواس* لرتام جاگیردارمیزرا عزنرکوکہ کیے رشتہ دارا در اس کے بی خواہ تھے قیرکرکے اعمیرین کے لیے دوربری صفر سلم اسم کو وارالخلافت والیس آئے - ارام تھیان اورأس نے سُناک بنیاب کے امیر مین فلی خار سے ساتھ منیاب ملسے کوم بہونج محکے میں اوران لوگوں نے مرکوس سے فلے کاعماصرہ کرلیا ہے الرام حمین يه خيال كرك كراس وقت نيجاب كالمك سرليت سنه خالي بهي اوراس يرقب فع لزنا آسان ہے اس طرف روانہ ہوا ابراہیم کا مقصد یہ تھا کہ پنجاب بیرو تھ کرسندہ سمے

زقوم کی آڈمیں کھرا ہوا تیراندازی کررہا تھا اُس نے راجہ بھگوان داس کی مرد گھوڑا دوڑا یا جربیت بادشاہ کیے حلے کی تا ب نہ لاسکا اور اپنے ساتھی کے ساتھ بھاگا۔ راج بھاگوان داس سے بھائی نیے حرایت برحلہ کرکھے اپنی بہا دری دکھائی مرتهم واسفندیاری داشتانین دل سے محورتیئیں اور نها بہتو*ں کو خاک وخو*ن میں للايا اولر آخر كارخود مجى لراني ميس كام آيا. اس وفست با دشاه تيراندار ول اورراجيةول ائفه زقوم کی آرسے باسرآیا اور ابراہیج سین سیزرا پر علی ورمبوا اتبال کری نے اپنا کام کیا اور ابرام جسین بلاس سے کہ میان کی زمین اُس پر تنگ ہوساہنے سے بھا گا۔ جب سے کہ تاریخ کا پتا دلیا ہے اس وقت سے لیکرآئ تک سواعرش آتیال کے اورکسی با دشاہ کے بارے میں نہیں سُنا گیا کہ اُس نبے دریائے مواج سالشکر جیو 'رکم ت کے ساتھ اس طرح ایسے توی ڈمن پر حلوکر کے اپنے کو ۔ عظیرانشان خطر کیب دالارد اس داننے سمیے بعد عرش آشیانی اپنے مشکر میں ہویخے اور قلی سورت کی تسخیر توجه کی کلخ بیم و ختر کامران میزرا نے جوابرا بیم مین میزرا کی زوجہتی قلعجنگی افسرون کے سیردگیا اڈرایئے بیٹے مظفر میزراکے ساتھ کئن روا نہ ہوگئی۔شاہی نشکر قلعے تک بہونیا اورائس پر قابض ہوگیا ۔میرزاوں کا گروہ بین ہیں يجابواا وآليس مي مشوره مونف كا بالآخريد لله ياكه ابرامنيم سين ميزا اين چھوٹے بھائی مسعود حسین میرزاکے ساتھ نجاب جائے اور وال نتنہ بیدا کرسے ادر مختصین میزاا در شاه میزباشیرخان نولا دی سے ل کرئین پرحمله آ در زوں شاید اس تركيب سے سورت كا قلعه محاص سے آزا و بوجائے اس مشورے كے لعب ابرامیم سین میرزا ناگور میزی رائے ساکھ حاکم جو دھیور نے اس کا تعاقب کیا ادر شام کے وفت ميزات حالله أس نواح مي جويالي تخاأس برابراز يجسين ميزرا قبف رحيكا مُقا طرفين مصارًا في من ارى كي ابراجيم من ميزوا كالحور ارخى موا ميزوا كوشكست مولى ادرساميول نع بعالمناشرع كياا برام مرضين ميزابيا ده تعوري دورجا كخا كرافي ايك طازم سے دوچار مہوا اور اُس سمے گھوڑ کے پر سوار ہوکر میدان سے با ہرکل گیا میرزا وہلی لیوی اور وہاں چندروز تیام کرکے کشکراورسا ان حرب جنے کیا اُس سے

"اریخ نرشته س

صاحب اختیار تنا دریائے جنائی طرت بعاک گیا تفااس کیے تام گجراتی ابریتر بیطی افتارس کیے تام گجراتی ابریتر بیطی افظر نبدکر دیئے گئے۔ بادشاہ کی سواری بندر کھیا بیت بیوی اور عرش اشیائی نے فان اعظم میزرا عزیز کو کہ کواحد آباد گجرات کا حاکم مقرر کیا۔ ابراہم میں میزرانے مادشاہ کی امراس اور اس کرکسن رسم خاس رومی آوشاہ کی خدیت مادشاہ کی اور اس اور سے کرکسن رسم خاس رومی آوشاہ کی خدیث

فان اعظم میزرا عزیز لولہ تواحدا ہا دھرات کا حاء مقرریا۔ ابر ہم یں بیر اسے باوشا ہ کی خدمت با دشا ہ کی ہمد کی خبر منی اور اس در سے کہرین رشم خاں رومی با دشا ہ کی خدمت میں نہ چلا جائے اسے قبل کر والا ابراہی سین نے چا ہا کہ شاہی شکرسے چالیس کوئر سے فاصلے سے گزرتا ہوا پنجاب روانہ ہوا ور وہاں نتنہ و فسا دہریا کہ سے عزش آئیا تی

ے ایک بہررات گزرنے کے بعد یہ خبرشی اورخواجُہ جہاں اور فیلیے فال کوتما ہزا ڈوہلیم کی خدمت میں نشکر کے انتظام کے لیئے جیوڑا اورخودایک فلیل جاعت کے ساتھ ابراہیم سین میرزاکی بینیہ کے لئے بہت طلدروا نہ ہوئے دوسرے دن

ی مدس میں میرزای بنید کے لئے بہت طدروانہ ہوئے دورے دن سانصا اراہیم سین میرزای بنید کے لئے بہت طدروانہ ہوئے دورے دن عالیس سواروں سے ساتھ دریائے دہزرزی کے کنارے جو قلو ہمتر ایل میں بہا ہے بہوئے گئے اراہیم سین کے ساتھ جو نکہ نہرارسوار تھے وہ اپنی حکہ سے نہا

با دشاہ نے بھوڑی دیر اسٹار کیا اس در میانی سی سید مخد فاں راجہ میکوات داس راجہان کے شاہ فلی فال محم اور سور میں راجہ رفعبور وغیرہ امراجو سورت کی مہم پر مقرر کئے گئے تھے شاہی حکم سے مطابق راستے سے دیئے کے تشرسواروں کے ہمراہ با دشاہ کی خدمت میں بہونج گئے اگر با دشاہ ایک لخطہ اور صبر کر ٹا تو گردہ کا گروہ نوجوں کا اس سے گرد جم ہوجا کا لیکن عرش آشیا تی نے حکہ کرنے میں حلدی کی اور

اپنے قابل کشکر سے ساتھ جو ڈوٹرہ سوسواروں سے زائد نہ تھا اراہے میں سے جنگ کرنے کے لئے اسے بڑھے۔ بادشا ہ نے راجان سکے کو ہراول کسٹار مقرر کر کے دریا کو بھور کیا اور قلعے سے حوالی میں حریت سے حسب کے پاس نمار سواروں سے زیادہ کی فوج تھی لڑائی شروع کر دی۔ ابراہم حسین میزدا نے حلہ کرنے تیراندازوں کو درہم و برہم کردیا۔ بادشارہ کی فوج سے کراجیو توں سے ساتھ ایک ایسی شاک مگر کردیا موارد اس ساتھ ایک ایسی شاک مگر کردیا موارد اسے دونوں طریت رقوم کی دیوارشی ادر مین سواروں سے زیادہ

فگر بر کھٹا ہوا تھا جس کے دونوں طرف رقوم کی دیوار تنی اور بین سواروں سے رادہ اس کا بھٹر کھٹا ہوا تھا ہما ہوسکتے تھے حربیت سے نشکرسے بین سوارہ ہما ہمتہ اس کا میں گئے ہوئے سے ان اس کی آئیں گئے ہوئے کے دائوں تھا راجہ مجلوان داس نے برجھے سے ان میں سے ایک کا مقابلہ کیا اور اُس کو عواکہ و درسرے کی طرف متوجہ ہوا۔ با دشاہ میں سے ایک کا مقابلہ کیا اور اُس کو عواکہ کو درسرے کی طرف متوجہ ہوا۔ با دشاہ

*سارک ثابت ہوا تھا اس لیئے* یا دشاہ نے اسی سال اُس گ*ادایک بڑھے ٹبر*کی بٹا ڈالی اور اُسے تمل کیا اسی درمیان میں گرات نتم ہواا وربادشاہ نے اس نگے ہر کو فتح پور کے نام سے موسوم کیا اس کافصیلی بیان یہ ہے کہ جب معنز ش<sup>دی</sup>میں

ملک گیرات میں فلل اور فسا دیرا ہوا توبا دشاہ نے اس شہری سخیر کا ارا دہ کیسا۔ عرش اشانی کا گزراحمبرشریت نسے ہواا و باوشا ہ نے خواجہ منتوثین خمک سوار

رجته الترعليه كى روح يزنتوح سے مدوطاب كى حضرت فئات سوار جناب ا مام سجا دعلبهانسلام کی اولا دیسے تھے عرش انتیا نی نصحفرٹ میڈسین رنتہ اندالیہ

ہے برض حال کرہے خان کلاں کو سراول نشکر نباکر گجیا ت روا نہ کیے اور رائے سکیے کو مالد ہو کے وطن شہر حو دھیور کا حاکم مقرر کرکے جود بھی گجرات روانہ

موسئے . ناگورسے دومنرل پر اِ دشاہ کومعلوم واکر حضرت تینے دانیال وین کروکے منر*ل شربی*ٹ میں با دشاہ کے گھرمیں دوسری خادی الاول شب جہارست نبہ رزند بیدا ہواعرش آنیانی نے اس لڑکے کا نام دانیال رکھاا در مفرکتے ہوئے مین گجرات میں دار دموے فرزناں فولادی جو گجرات کے نامی امبردامیں

تفاشکل سے جاگ کرجان سلامت ہے گیا ایک ہفتہ سے بعد سیرا حمد فار مین گیرات کا حاکم مقرر کیا گیا اور ثنای اشکرا حمد آبا دروا ندموا - با دشا ، بنے ابھی وومنرل می ند ملے کیے تھے کہ میزرا ابوتراب نے جو شراز کا باشندہ ادر گرات مین تنبی صاحب اعتبار امیرتها سلطان منطفر تحباتی کے ساتھ واخر ہوکر ارتبادگی

قدموی کا ترون عاصل کیا ۔ دوسرے دن اعتماد خا*ں سببدیا ندخا*ں أقتيا رالملك مكك انسرت وجيه الملك التف خال صبني دور عجاز خان مبني وغيره بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے جو کھشیوں سے جہرہ سے منافقیت ہے ہنار

نایاں تھے یہ لوگ تید کردیئے گئے اور احراکا دسانیے نظیر تہر بلاجنگ کیے ہوئے نتح ہوگیا جبیا کہ شا ہا ن گجرات سے حالات میں تقیل کے ساتھ مرقوم ہے اس

زمانے میں ابراہیم میزرا بہروج سمے نواح میں اور مخرصین میزماسورت سمے اطرات میں نیام کئے ہوئے تھے عرش آتیائی ان رونوں کی مرکوبی سے لئے ادھر شوجہ

ہوئے اس زانے میں چوکہ افتیاراللک جوگجراتی امیروں میں سب سے زیادہ

ماريخ فرشته 101

جلدووم براً مراوا - اس تعيده كامطلع يرب بندا لحداني وا وجلال شهريار. گوہر مجداز مجیط عدل آمد در کنار عرش آشیاتی کے اپنی ندر پوری کی اور فرزند مسمے تولدمون يمرإيا ده حضرت خواجه غربيب نواز رحمته التدعليه كي آستا نه بوسسي حال کی اور راسته میں روبیہ اور اشرفیوں کی بوعیا رکرتے اور شکار کھیلتے ہوئے ولمی کے راستہ سنے آگرہ وائیس آئے اس رہا نے میں راجہ رام چندوالی قلعہ كالنجر نيحس فلعسمة نتح كرنيه بب شيرشاه نياني جان كنوا كي فق ادر وسُكم شاه کے بدر کھرسندووں کے قبضہ میں علاکیا تھا طبیور کے واقعہ سے خوت زوہ سالوكر كالبخرك فلن كوبلا لرب إ وشاه كي سيروكرديا . تنبيري محرم شدا كه كو دومرا بليا شیخ سلیم کے مکان میں بیدا ہوا با دشاہ نے اس اپنے بیٹے کا نام محرم اور کھااور بہاری اس کا تقب مقرر کیا۔ اس سال بھی با وشاد نے اجمیر شرمین کاسفر کیا اور مرکے گردایک حصار حوثے اور تبجر کا تیا رکہ کے ناگور کیا چندر سین ولد ما لدایوا ور رائے کلیا بن ل راجہ سکانیر باوشاہ کی خدمست میں جا ضربوبے اور دونوں تے برست معقبلين بادشاه سيء ملاحظيمي كذرا في عرش آشا في في راجبها نيري لڑکی کو اپنے عمل میں دال کیا اور شکار کھیلتے ہوئے اجو ڈٹن عافر زوئے ابورٹ میں باوشا ہ نے حفرت شیخ فرردالدین شکر آنج رحتداللد کید کے روشد مبارک کی ر باریت کی ا در اجودهن سے دیبالیورنشریف لائے۔میزراعزیزکوکہ جاکیداروسالیو نبي حشن شا دى منعقد كيا اوريش قبنت تخففه بأ دشاه سيح صوري ميثيب سيكم عرش إشياني لا بروربير تيخي حسنت قلى خاب تركاب حاكم لا برور ني بحي ميز اعزيري طرح مفیش شاہی ملاحظے میں گزرانے عرش آنیانی ملی صفر الم عیم کو حسار فیرون کا تاشد و کھنے تشریف سے سکئے اور حصار فیروزہ سے بھراجمیز سریف والیں ہے۔ اور حفرت سلطان البندرهمية الشدعليه كي زيارت سيفيض بأب بهوكرا كره واس آئے اس زمانے میں منعم فاں فان فاناں نے سکندر فان اور مکسے کوجو نبگا لہ کے دبگلوں میں پریتیا ہن بھررہا تھا یا دشا ہے حضور میں حا خرکیا اوراُس کے كناه معات فرماني كى سفارش كى باوشاه ني خان خانان كى ورخواست ير سکندرخاں گائقص پر کومعان فرایا جونکہ سیری کامقام عرش اُشیانی کے لیکے

ا *ور جانور الماک کیا گیا . اہل نشکر نے با* وشاہ کی سلامتی جان پر بیچینز کرکیاء ترکی ثیانی أكر ميرو نجيا ورعقواب ونول كي بعد معلوم واكدابراتريمسين ميس مخرصین میزراجگیرخال گجراتی سے برگشتہ *ہوکر عی*ر آلوہ *آگئے ہ*ی اورا دبین ِ محاصره مين شَفُول ميرِي ما وثنًا و نُه يَلِيج خال اندخاً ني ا ورخوا حَد غيايتُ الدينُ بْنِي زُكِيٍّ اُن کے مقابلہ میں روا ندکیا۔ دونوں میرزا دریائے نربداکی طرب سِیا کہ سینے اور یرمیٹانی کے عالم میں دریا کوعبور کرکے بہرگرات ہوئے۔ رجب سنت ہیں میں غرش آشانی نے دارالخلافت سے تلعہ رَّعنبور پر دُھا واکیا۔ با دشا و نتکار کھیلمارا رتعنبور بيوتخا واجسورين سيدار تلف كوليم شأه كم غلام جازفال سنزياتا تلعه بند بنور با دشاه ک وافعت کرنے نگا۔ شاہی کشکرنے تلیے ما محاسرہ کرئے آروشکا راسته نبدكرد بأادرشاي حكرمي وانق كوهِ مدن ير توقلف ہے قريب ہے بركوب بيار رکے چند توپ اور ضرب اُرن برازیر ہے گئے عالانکہ ایس سے بیانے برا رکی بندی ک دبه سيم كوئى أوشاه أس يرتوب ندايم جاسكاتنا . ايب توب من مربون. بہت سے مکان خراب اور تباہ مہ جائے تھے موزین نے عاجز ہوکرا ا<sup>اں چ</sup>اپی اور انے ال وعیال کو ساتھ لیکر تلعے سے بار کئل گیا تلدث خزانوں اور دخیروں سے إ دشاہ کے قبضہ میں آگیا۔ عرش آنٹیانی رقصبور کا بھی کرسے اہمیرشریف واضر ہوئے اور حضرت خواج غریب نواز معیش آلدم جنتی رشته ابند علید سے انتیانے کی زیارت لرسم أأره وابس آئے۔ آگرہ بربخکر با رشا ، حضرت شیم ایمشتی رئید الله علیہ کی تدبیبی یئے تصبیر سیکری گیا۔ اس سے پہلے عرش آنیانی سے الفریس بندار کے بیداہو کر رکیے تھے۔ شیخ سلیر دھتہ اللہ علیہ نے زندہ رسنے دامے لڑکوں کے بیدا ہونے کی خوشخری سانی ۔ انفاق سے اُسی زائے میں سکیم کو اتارش ظاہر ہوئے اور سرحوی رہیجالا دل س<u>ط ک</u>ے کہ کا رشنبہ کے دبن عیج کو جب آفتاب برج میزان کے درجہ ين تحاشا بزاده سلطان مليم حضرت شيخ كيدمكان تعببه سيري مي سيب دابوا فاقان اكرنے اس عطائية اللي الكے شكرا فرس تام مالک محروسہ سے فيس بول كو آزادكيا خواجسين مالى نے تبنيت مي ايك تصيد دنظم كيا س كاشمارك بہلے مصرعہ سے سن حلوم ب اکبری اور دومرے مصرعوں سے سنہ دلادتِ شا ہرا دیا

ملدوه

نه وال مؤسكے اوراس روز فلعہ فتح نه ہوا۔ اس حا و تدكيے بعد و دبري ساباط نيار كيكي ایب دن با دشاه اس جگه کیفرے مرور جہاں کہ دہ مہلک سا باطبنائی کئی تنی جنگ کا تا نشه دیجه را تناکشل المستایی جوالی قلعه کا سردارا در را نا کا عزیز فرریب تفاتهام دن فلدیک گردابتهام سمیر بینے گشست رنگانا رہتا تھا۔ شکر عشاکی ٹازیکیے وقعت فاصر کی مورک شاہی کے سامنے آیا اور روشنی میں اس کا چبرہ اور آنکھ وکھائی دینے گی بازشا دیے فاصدی تفک جواس کے القرش تھی روشی کے برابرلاکراس میں اگ سکا کی ِ اتفان سے بندو*ق کی گو*لی جمل کی بیٹیا نی پرنگی اور راجیوٹ اُس کی طرب سے ہلک ہوا الی قلعہ نے جب دیجہ ماکہ سردار ہلاک ہوگیا تولڑائی سے کٹارہ شراہوگئے ا ورسلے علی کا برن آگ کے ندر کیا اور اپنے گھروں کو واس کیکے راجوتوں نے اینے اہل دعیال اور مال واسباب کو حلاکر خاکشتر کیا۔ آگٹ کی روشنی میں جب بہ معادم مواكم بندورون نے جوہركيا ہے لينے اپنے اہل وعيال اور مال واساب سب کواگ کے نزر کر دیا ہے تومسلمان ساہی اسی راست حصار کی طرف بڑھے چونکہ مسلانوں کا کوئی مزاحم نہ ہوا یہ لوگ اطبیان شے ساتھ ڈفلے میں داخل ہو گئے۔ اونشاہ مجی سیج کو باقتی برسوار مروکرتمام امیرون اور امیرزا دون کے ساتھ جوبیادہ یا بادشاہ کے ساتھ تھے قلعے میں داخل ہوا بہا درہزرووں کا ایک گروہ جو اپنے گھرول اور مضبوط بنا نور میں بنا وگزیں موگیا تھا اینے تیام گا ہے سے کل کرمسلما نوں سے کونے سگا ہندو وں نے ای سرفروتی کی کرنصف دن مک قربیب وس برار کے کام آکے اور باوشناہی نشکر میں سوا کے نصرت علی نواجی سے اور کوئی ہلاک نہیں ہوائین کن سے بدر اوشا ہ نے فلعہ کی حکومت تصف فار سروی سے سردی اور خود کامیاب ادر بامرا و دابیں ہوا۔ راستہ میں ایکب جہیب شیردزخوں سے سائی سے نھے سے

ادر بامراد دائیں ہوا۔ راستہ میں ایک ہیب شیر درختوں سے سائیہ سے نیجے سے باہر آیا با دشاہ نے لوگوں کو حکم دیا کہ کو کی شخص اس جا نور کا مراحم ندہو عرش آنیا نی نے خود ایک مترجہ خود ایک مترجہ بنچے حلاکیا بادشاہ نے ایکی مرتبہ بندوتی چلائی ابادشاہ نے ایکی مرتبہ بندوتی چلائی نائین اس برجی جا نور کے زخم کا ری ندنگا اور شیرغضناک ہوکر بادشاہ کی بندوتی چلائی نائین اس برجی جا نور کے زخم کا ری ندنگا اور شیرغضناک ہوکر بادشاہ کی

طرف بڑھا اس درمیان میں عادل نام ایک فیص نے جان نتاری کی اور ٹیرے تریب جاکراس کا مقابلہ کیا غرض کہ عادل کے بہونجتے ہی دوسرے اوک بھی شیرک بہونجے کئے

سیردی اور کاکرون سے مانا کی تنبیہ کے لیے آگے ٹرھے۔ رانا ہی اٹھے نبرارتجربہ کار راجيوت ادربسيار فغيرة طعد حيويس جربيار سيء أيروا تع به وركرا ينال وليال مے ساتھ ایک تن داخ مقام پرتقیم ہوا۔ بادشاہ نے تلعہ پر دھا داکیا اور ای برار برتنی سنتراش لو اركه ون وان المركلكارا ورمزدورون نوسا إط تيار كرن كى ليك جو صوص الى بندكا قاعدہ سے تقرر كيا۔ بالوك ساباط تيار كرنے اور نقب كونے میں مشغول مرو کے ساباط سے مراد و وربواریں ہیں جن بیں ایک نفیک انداز کا فاصلہ ہوتاہے یہ دونوں دیواری کی تدر فاصلہ سے بنائی جاتی ہی اور تحقوں اور مزدور کانے کی کھال سے منڈھے ٹوکروں کی بنا ہیں رکراُن دبیواروں کو تلعے کے وربیاک برون اسم ادراتس بازا ورنقب کھورنے والے اب دونوں دیواروں سے كَتَا ده راسته سے اطبیان کے ساتھ تلعے سے نیچے آن کرنقب کھ و دنے میں شغول ہوتے میں بارود نقب میں بھرکراس نقب کوآگ سے اڑاتے میں تلہے کی دیوار کواس طرح اور کرساباطی راہ سے سیای زحنہ ویوار کس بیریکر تلف سے اندر وال ہوتے ہیں۔ دونوں ساباط تیار بوئیں اور د بقین برج سے نیجے بھے سیان سور کئیں دونوں تقبین اردد سے صری گئیں اور بارددمیں آگ لگا دی گئی۔ آنفاق سے ایک نقب میں آگ جل لگ گئی اوراس کے نیچے کا برج ازگیا اور قلعے کی دیوارمی ایک بہت زا وامته بیدا بوگیا. د دیزار میای دومنام وکسی گاه مین چیے موٹے تھے میجاکه دونوں ساباط سے مصاری طرف ووڑھے۔ایک نبرار آدمی رَحندُ اول پر بیونجگر راجید توں سے وست وگریباں ہوئے اورایک سرار دو سرے برج کے پاس بیونچے ابن ساہوںنے جب اس برج میں رضد نہ دیکھا توصل نوسی مدسر سے بلٹ اے اور مضول سے ال قلعد الشف تك عين الواكى سے وقت نقب نے اگ يكوى اور برج آگ سے الل ا درط نین کے سیامیوں کے اعتباء بدن مکر ہے مکڑے موکر میدان جنگ میں ادھاُرہ گرے اس حادثہ میں شاہی امیروں میں سیدجال الدین بار بداور مردان تعلی شاہ وفیرہ ببت درہ ای امیراوز پانج سونتخب سوار کام آئے اور اہل تلسہ سے بھی بیٹیار آدی ضالع موے۔اس واتعمد اس ووسرے رفند کے وراید سے سابی قلنے کے اندر

فليدودم اینے تھوڑے آدمیوں کے ساتھ رات کو دریا کوعبور نے کرنگا اس لیئے دونوں بھائی آب پینے اور ناج دیکھنے میں شغول تھے ۔ شاہی نشکر کا ایک آدمی فان زماں سے ہے قریب بہونیا اورائس نے حیلاً کرکہا کہ غافلہ با دشاہ دریا کو عبور کرے تھی ہر سْرادینے کے لیئے پہاں بیونج گیاہے۔ فان زماں دغیرہ ارتضف کی آواز کو بھی اصف فان اورمنون خاب كى جبله سازى سمحه كر دنعتد نقاره شاي سمه بجنه كى ا وازان کے کانوں کوئٹائی دی۔ یہ ابل گرنته امیر بدحواس اپنی محلب سے اُنھے اورصف آرائی میں شغول ہوسئے زی الجیسٹائے شکی کہانی ارتج کو دوشنبہ کے دن عاشت سے وقت ازائی شروع ہوئی۔ با باخاں قا قشال جوبا وشاہی سراول ہتسا اُس نے حربیت کے ایک گردہ کوجواس کے مقابلہ کے لیئے سلمنے آیا تھا ہیا کے عی تلی فار کی نوج ککسے بھٹا دیا۔ بہا درخاں نے اس وقست علی قاقشال برحزایا اور قانشال کی فوج کومبنون کی صف تک بہونیا دیا۔ با دجود یکہ سیا درخا ں کی فوج میں بیے ترتیبی واقع ہوگئی تھی کین اس نے بلائنی خیال سے مبنون خاں کی مثابہ حلی اوراس نوج کو درہم و برہم کرے اُس نے ارادہ کیا کہ فوج خاصد برجو کرے اس میں ورمیان میں چند مقبر امیروں نے بہادر فان کی مافعت کی کوشس کی۔ إرتباء التى برسوار تيا اورأس كار دنيف غان الظم عزز كوكه تحاء عرش اشياني احتيا الانيارك سے اُترکے وڑے پرسوار ہوئے ۔غرفسکہ عزان نعمت نے اینا کام کیا دیرا دفائ كه وُراتير كازخم كما كرزمين بير رابها درخال بيا ده بروگيا منوزيه خبر با دشاه كوانه بيزي عَيَ كم عرش آنیانی کنے بنات نو دجنگ کا ارا دھ رکے اپنے اہتیوں کو یکبار کی مانی نائی ب سے پہلے ہیرانند ام شاہی ہائتی علی تلی خار ک نوچ کی طرت وورُارودیا نه نام ایک ہائی تربیت کی طرف کسے شاہ میں کے مقابلہ میں آیا۔ میرانند نسے روڈیا نہ کواہی صرب، رکا کی کہ رودیا نہ فورا زمین برگر ٹڑا۔اس ہاتھی کے کرتھے ہی طاقین سے سوارا وربیاً ووں نے وشمنوں پر تلد شرع کردیا اور اڑا کی کی آگ جَرِكُ أَنَّقِي - إِنَّفَاقَ سِي ايك تيرِ عِلَى قلى خال كِ لِكَاعَى قلى خال تيراني بدن سي كال ربائقاً كدومرا تیرائی کے گھوڑے کے لگا کھوڑا تیرک کرابیا کردرہ اکہ علی فال اُس کی بیاہے اُٹرا یا علی کے ایک بی خواہ نے دومرا تعیٰدائس کے لیئے حاضر کیا اور جا یا کہ

جايردوحم بغادت کی اور دوبلوں اور کمینوں کا ایک گروہ اپنے گردجی کرکے وست اندازی كىنے لگے۔اُس نواح كے جاگيردار دِس نے ميزراُوں كوننلوپ كركے نفس الوه كيلان به کا دیا اس زمانے میں ما نوہ میں کوئی صاحب اقتدار جا کم نه تھا۔ فراری میزراما لوہ رِ ٔ قابض ہو گئے منعم فاں فان فانا *ں نے مخدسلطان میزرا کو ارکائی*فل سے گرتا رکرکے بیانے تلعے میں قید کردیا مخرسلطان - نیے اسی قید میں وفات یائی ۔اسی طب رح علی قلی خان سیستانی سکندر بران ا در بک اور دوسرے امیروں نے حکیم میزرا کیے ور و دلا ہورکی خبر منی ادر پیمان میں کر کھے اپنی اپنی جاگیر کور دا نہ ہو گئے۔ان امیراک نے تنوح ا دراد دهم ا در دو سرے ملکول ادر برگنول پر فیضہ کرکے بہت بڑی جبیت ہم بہونیائی۔ عرش آمٹیانی ان امیروں کی سرکونی سٹے لیے لاہورسے اگرہ بہونے اور تشكركو فأضرموني كاحكر دياءعرش آنتياني دوبنرار باقيبون اورايك جرإرات كركي سياته جونبورروا نه موسے فالن زماں نے سید یوسف مبدی کا فلو میر *کونو میں عامرہ کونط*ا تھا اُرس نے بادشاہ کی آمری خرمنی جؤ مکہ اُسے تقین نہ تھا کہ عرش آشیائی اس قدر جلزوں ا جائینے برحواس موکر میرگڈھ سے روانہ ہوا اور پہا درخاں کے اس کڑھ انگ پور يبونج كيا-بيا درفال تف كره مير مجنون فال فاقشال كامحا صره كيا تماع ش أثياني خان زمار کا تعاقب کیا اورکڑہ روانہ ہو کئے۔ بادشاہ پرگنڈرائے بریکی بیونجا-اوراسے معلوم ہواکہ فان زماں نے دریائے گنگا کوعبور کرکے مالوہ پردھا واکرنے کا الادہ کیا ہے *غان زلماں کامقصد بیرتھا کہ مخرسلطان میزراکی اولا دسے لی کرائسی نواح پراینا قب*فر كرے اور اگراُسے كھے مدول جائے توثنا ہان دكن سے پاس جاكر نیار گزیں ہو عرف آنالیٰ رات کے وقت کو م الکیور کے گھاسے پرمپریٹے ۔اس وقت کو ایکٹنتی موجودندھی با دشاه ایک تیز بانقی مندر نام برسوار موا بروید امیرون نے منع کیا نکین بادشاہ نے نسی کی زمنی اور خدا پر عجم وسد کرنے گنگاسی بائتی دال دیا۔ با دشاہ کے اتبال سے دریا یا یاب مواا ور ماهی کو تیرنے کی خرورت زمود کی بادشاہ کوہ بیکر الحیوں اور سوسواروں کے ساتھ دریا کے اس پار بیونے گیا اور صبح کیے قریب علی قلی فال سے تشكريه عايبونجا اسى وقت أصعف خاب اورمبنون غان أيك برسي نشكر كيساته با دشاه کی خدمت میں عاضر ہوئے علی نلی خاں اور بہا درخاں جانتے تھے کہ با دشا ہ

تاریخ نرشته

تبلدد ومم فاصله روكيا ہے جكيم ميزرا فوراً لامورسے كالى ردانه موكيا . جذكه مردى كا آغاز مديركا قا سليمان ميزراكا أب جيوركر بدخشار ببونج جيئا تفاحكيم ميزرا نسے ميدان فالى بإيادركالرك

حكومت يرتانع بروكيا بإ دشاه لاموريبونخا اورأس نواح مين قمرغه سي شركار كصينے

میں مصروف ہوا دزیر فان نے شکار گاہ میں بادشاہ سے ملاتات کی اور آصعت فأن كى خطامعات فرانے كى درفياست كى برش اشيانى نے اسف فاكا

قصورمعان فرایا اور وزمیرخان کونیمزاری امیردن میں دال کیا۔ بادشا ہے<u>۔</u> تکم دیا کہ سعن خاُں سردی مبنوں خان تا قشال کے ساتھ کڑھ مانک پوریں قیام

کرکے اُس نواح کی محافظت کرہے۔ بادشاء نے پنجاب کے سفر کا ارا دہ کیا اور مخرسلطان ميرزاك اولاوني قنبذ ونسا دبريا كزناشرع كياسليان ميرزاكا اميرتميور

صاحبّهان کی اولاد میں ہونا اور میزما کا نسب نامہ حضرت نبردوس مکا نی سیمے مالات میں عیل سے بیان مرویکا ہے اسلطان میزداک السلطات میں کی بیٹی تھی جسین میزدانے جنت آشیانی کے زمانے میں نکب دامیا رکس کین بادشاہ نے مبرمرتبهٔ س کا تصورمعات کیا۔میرزا کا ٹرابٹیا انع میزرا نبرار ہی لڑائی میں کا لیمیں

اراگیا اوراس کے چھوٹے فرزندشاہ میزانے انی موت سے وفات إلى الغ ميزا نے روبینے اپنی یا دگار جھوڑ سے جن سے نام سکندرسلطان اور محدوسلطان میں جنت آثیانی نے سکندرسلطان کو انع میزدا اور محدوسلطان کوشاہ میزداکے نام سے موسوم کرکے وونوں کی تربیعت کی مخمرسلطان میزرا بنی تمام اولاد کے سیاجتے

سنه علوس میں بھر ہندوستان آیا ورسر کارمنجل میں پرگنہ آدم بیورائس کی مدرماتس كصي ليك عنايت كياليا -اس برديا بي من آدم بورس عزرساطان كے جاربیتے بيدا م و مع محرصین میزا-ابرامیم میزرامسعود میزرا اور عاقل میزدایه چاروس بهائی مبنوز خردسال ہی تھے کہ بادشاہ انے اُن کی ترمیت کرکے جاروں کوگروہ امرامیں جل

کیا اور جبی پورکی پورش کے بعد ہا دشاہ ہے اجازت کیکر جا روں بھائی این جا گیرکو سنطل رواز ہو گئے جس زمانے میں کہ باوشا ہ کیم میزرا کے نتب کو فروکرنے کے لئے بجاب ردانن باتوان جاروب بعاميوس ني ايني بجيرك بعاليون سكندرسلطان ادر

محووسلطان كے ساتھ جوانع ميزرااورشاه ميزراتے نام سے موسوم تھے ايک دل ہوكر

بمجددوتم ابوالمعالى سية فل سمي بعدسليان ميزان كالل من اليني نام كاخطبد جاري كياب ا در میزراسلطان نام ایک شخص کوانی طرف سے کابل کا حاکم تقریر کے خود بیشاں دائس گیاہے ، مونکیم کیزرانے میرزانسلطان کو کابل سیے یا ہزگال دیاہے ا يُسْأَكِيا ہے كُسِلِمان ميزاكال برطكرني سے ليئے نوج حبح كرراہے أكر سوتت لیم میرزاکی مددی جائے تو درہ بروری سے بعید ند ہوگا عوش آشانی سنے امرا ليئه بنجاب كيے نام فرامين جاري كئے اور مخاتفي خاب حاكم لٽيان ولكھا كہ سليمان ميزرائسيه كابل كيروها واكرشيه بي مخرقلي و إن ميز كيسليل ن ميزا كالمقابله کہے۔ فریدُوں خاں کا بی جوشاہی امیرا در محرّ حکیم میزرانی کا موں تھا بارشاہ سے رخصت ہوکر مخت میرزا کے پاس کابل روا نہوا گاکہ وہاں پیونیکر حکیم میرزاکی مدد مصلین قبل اس کے کہ تیاہی فرامین امیروں سے نام بیرتجیں سلیان برزانے كابل يرونجكر قلعه كامحاصره كرليا عكبم ميزراسليوان كامفابله ندكر سكا اورسند كهمير تهكر یناہ گزیں ہوا۔ فرمدوں فیاں نے دریائے سندھ سکے کنارے ملیم مبرزا سے للآفات من ا ورائست مجها ویاکه اندنون با دشاه علی تلی خان ا درد وسرای اوزبک اميروں كيے متنوں ميں گرفتار ہے اورائسے لا ہورآنيكا باكل موقع نتبيں۔ مناسب بيربيه كرتم لابهور بيونج كأشهر برقبضه كروا ورنيجاب ميمه اميرون توانيا بتأكم سلیان میزرای سرکوبی کی برتبرین تدبیر رو حکیم میزرا فریب میں گرفتا رہوکرلامورردا نہ مروا قطب الدين محرفا ب رتكها ورمير محدفان وغيره ا مراش الاسود تلعه بندم وكك ادر اُنفوں نے مدافعت شروع کی محدثکیم میزرانے فہدی قاسم سے باغ میں قیام کرکیے ہر دیندکوشش کی کہ امرائے بنجاب اُس کا ساتھ دیں تسکین کامیا بی نہروئی ! دشائح عی فلی خاں سے بہات کا سرانجام چندے ملتوی رکھا اور آگرہ منعم خال کے سیرد كركيه خودجا دي الاول سيح فيهم كي خيودهوين رات كوعبلدست عبلدانا بورروا نيمونية با دشا ہ سرمندسے ابھی گذرہے بھی نہ تھے کہ آن کے آنے کی خبرلامور ہوئے گئی تلصه بندور نسے نقارت شادیا نہ بجوا ناشرہے کیا عکیم میزر اسور م تحاتیا ۔۵ کی وارشا جاگا اورشا دیا ند کے بھنے کی وجد بیجھی لوگوں نے کہا کہ باوشاہ دھا واکہا ہوا آرہا ہے اور سرويك برمونج كيا مع مرزامجهاكدلاموراور بادشا هك ورميان سرف آيكوس

تاريخ فبرشته

یناه لی اوربها درخاب ادرسکندرخاب اور ابرازیم خاب جلدسے جلد راست سکے وقیت جونیور پہویئنے اور زینر رکٹا کر فلعہ سمے اندر ہی<sub>و س</sub>نے اور اپنی ما*ں کو* تیہ ہے تیزاکر تربیفال کو

كرفتاركيا اور بنارس روادم وكف مرش اتنانى يه خرسكر ونبوري ويخاور با وثناء نے تام مالك محرسه كي نشكركوها غربون كا فران صادركيا - فان زمار في خون زده بهوراد وباره عاجزى كيے ساتھ تقصيري معاني جائي بادشا ه جيزكه بہا درخاں كوبين ہے

بھائی کہتا تھا اور علی قلی خار کو بھی اس کی سابقہ خدمتوں کی وجہ سے مبید دوست كريحتنا نتفا اورنه بيابتنا تفاكه دونون كوبائحل تباه ا دربر با دكرے إس يئے عرب تتيا تي

اس مرتبه می دونون بعائبون کا تصور معات کیا اور اُن کی جاگیری اُن کوعنایت كىيىم تىركتابوں يى لكھا ہے كە تدىم زمانه كاايك نىرانزداكها كرائتا كەلگراپگوں كو

معلوم موجائے کہ گناموں کے معاف کرنے میں جھے کیا رزت متی ہے تولوک گناہوں کا تحفہ لیکرمیرے یاس آیس اور حرب گناہوں کومیری نزیکی کا وسا بنایس

عرش آنیانی نے فان زماں کا تصور معان کرے اُس کو اپنے سامنے دانے بیکا فكم ديا - نفان زمال نے خوات اور شرمندگی کو نه آنے کا سبب تبایا اورکہاکہ بابناہ سے تشریف ہے جانے کے بعد فان زماں اپنے بھائی کے ہمراہ آسانہ ہوں کے لیے

عاضر ہو گا۔ عرش آنیانی نے خان زماں کا غدر قبول کیا اور آس سے قسم کی زوراً گرہ روانہ ہوئے عرش اشیانی آگرہ بہرینے اور بہدی قاسم فال کو عیار سرابلواروں کے ساتھ ہم صف فاں ہروی کی سرکوبی اور گذھدی تکومت سنے بنے روازی علی قلی خاں نے حس سمے دل میں اب تک مخالفت کا ما دہ موجو ریخیا أصف خال كوجونيورس افي سے ملاليالكن أصف خال على على كے تكرادر

غرور کی وجہ سے چھہ میننے کئے بعدائس سے نا راض ہوکر اپنے بھائی وزیر فال مے ساتھ گذور کی طرف بھاگا۔ بہا ور فار سیسانی نے اُس کا تعاقب کیاا ور تصفیف فاں مروی کے ساتھ خباک کرے اسے شکست دی دریرفاں نے وقع بأكربها درخال يرحله كيا اورأس كويسيا كرك اينے نيم جان عباني كوتيدسے

أنرا وكراما أوروونول ساقه بهوكر كده يوني اوروان مين ر حکیم میرزا کے الی کابل سے سندوستان آئے اور بادشاہ سے عرض کیا کہ

تاريخ فرشته على قلى خال نے سكندر خار اور بها درخار كوميان دوآب بھي آلك دونوں آگره تک سارا لک تاخت و ماراج کرے اُس نواح میں بدامنی بیدا کرویں۔ یا دشاہ نسے شاہ بداغ خاب اوراُس سمیے بیٹیے مطلب خاں اوراقیال خاں ننگ اورسين غال اورسعيدخال اور راجه لو درل اورمخدامين وبواندا ورمحسب مدخال ا نفان سورا در مخرم معسوم فاں اور لشکر فائے شبی کومشہد مقدس کے ایک نامی گرامی سيداميرمعزا للكسب كى مأتخى ملى بهاورفان سيت أى كي مقابله كوروا دركيا -اس وقب على قلى خار نصنعم خان خانال كوابني كنامور كاشفيع بناكر باوشاه سيما ينتصورك معاقی حاری ا وراینی مال ا ورا براهیم خال اور بک کوجیے بچائے اپنیے چا کے بھاتھا کو دسکر بإنقيول شميه سافقه با دشاه كى باركاه ميں رواندكيا۔عرش آشياني نف على قلى كخطا معات کی اور چونبور کو پیشنوراس کی جاگیرمی بجال رکھا۔ میرمفزالماک سا درخاں سکندرخاں کے سرریہونے گیا اورائس نے معرکہ ارائی کا ارادہ کیالیکن سا ڈرخاں نے معنراللک کوسٹیام دیا کہ تبیرے بھائی نے اپنی والدہ کو بادشاہ کے حضور میں بھیجکر انی خطاکی معانی مانگی ہے شاہی جواب منے تاس معرکد آرائی کولتوی رکھنامباسیے مغرالملك في بها درخال كى درخواست كوقبول ندكيا ا درجناك كي مفيل أراستكين اور ڈیمن کے مقدمہ لشائینی سکندر خاں اوز بک برحلہ کر کھے اُس کی فوج کورہم وہم کرویا سکندرخان سامنے سے بھا گا اورائس کے بہت سے سیاہی سیدان جنگ میں کام آئے۔ بہا در فاں جو اُس وقت تک اپنی فوج کو ساتھ لیئے ہوئے فامیں کھڑا تھا سکندر فاٹ کو فراری ا دراس سے سیا ہیوں کو مقتول دیکھے کر شاہی فوج پر طدا ورموا- بها درخاں سے علے نے شاہی فوج کو درہم درہم کردیا میرمزاللک میدان جنگ سے قنوج بھا گا اور بہا درخاں ا دراس کے سیام یول کو بشیار مال عیت ا اس درمیان میں صلح مرکئی ا در عرش ایشیا نی جونپورعلی قلی کی والدہ کو عنایت کر سے خود برکے بیئے قلعہ طیارا ور نبارس کی طرف رواند مروثے علی قلی خاں نے سکندر فالی ترغیب سے دریائے گنگا کوعبورکیا ا در فازی یورا ور دومرے برگنوب برتبضد کرلیا **با ونشاه نسه على قل برعناب مراكر حكم ديا كه اخترون خال جينيور حاً كرعلي فل كي والددكو** تيدكرك اورخود حلدسے جلد غازي پور راوا ندموا على قلى خار نے ايك كنجا جيكا مي

تاريخ نرشته حكدووم علاوہ ایک سوایک گنگال ان کے کے طلائی اشرفیوں سے بھرے ہوئے رانی کی سرکارسے آصف فال کے القدائے۔ آصف فال نے پیدر وسو ہاتھیوں میں سے صرف مین سو ہاتھی با دشا ہے گئے روانہ کئے اور باتھی تنسام چیروں پرخود فالض ہوگیا عرش آشانی شکار کھیلتے ہوئے گڈھ کے جواریں وارد موے ہواکی گرمی اور با د مخالف کے اثرے یا دشاہ بیار ہوئے اور آگرہ والیک کے اشرن فان منشى ا در رشكرى فا رئينى كى با تون سے فالفوں كو تجفين بيد ندرونى اور شاہى تکم کے موانق شاہم خاں حلایر شاہ مداغ خاں اور مخرد بیا نہ وغیرہ حبواس نواح کے جاگیروار تھے سکندر فاں اور ابرائرم مفال کی سرکو بی کے لیئے روا مذہوئے۔ عین لڑائی کے وقت بہا درخاں بھی سکنار وغیرہ سے 'آ ملا۔ شاہم خال کوشکست ہوئی اور بداغ خاں اور مخرامین و شمنوں کے مائتہ میں گرفتا رمرو سلکے عرش انتیا لی واب وا تعات کی اطلاع ہوئی ا در اِدشا ہ نیضنعم خایں فانخا اُل کوایک جرّار فوج کے بمراه بطور مقدع كشكر رواندكي اورخو دهي شوال التلطيخ وسمس اس طرمت برواندبيوا عُرْشُ آشانی فنوج ہنتیے اور (نشکر گاہ) سے جدام دکر سکندر خاں اور عبب پر جوجنو کی کے تلعمين قيم تفا دصا واكياسكندرخال اوزبك كوانِ واقعات كي اطلاع مروكي ور اس نے مکھناوتی سے بھاگ کرخان رہاں سے اس پنا ہ لی علی قبل خاں دربیا دخال زمین گفاف کی طرف کئے اور دریائے کنگا کے اُس بارا ترے ۔ با وشاہ بھی جونیورمیونیا معت فاں ہروی نے اوشاہ کی اطاعت کی اور مجنون فان قاقشال جاگیردار کڑھ انک پور کے ساتھ با دشاہ کی المازمت کے لیئے حاضرا ورثنا بانوازش مع سرنم زر در المام المام المام المام المام المام المام المراد المام المرام الم وومرس معتبراميروس كي ساته مركشون كتنبيدك يئي مقرركيا كيا أصف خال نزمبن گھائے بیونیا اور علی قل کے کشکر کے مقابل خیمہ زن ہواا درا پنے اِطوار اور دل فربان سے معامل كوليت وال ميں وال رباتھا۔ بادشا وكوان طالات كى اللاع بون اوراس نے آصف فال کی جاگریں نغیر دنیدل کیا۔ آصف فاب أوى لات كوافي جناني وزيرخال كے ساتھ لشكرسے كدھ روا ندموكيا عِرْ لَا قَالَ ا

متعم خال خانجا بال كوأس كي فوث كير ساتحه أصف خال كي جگه برروا خركيا.

حكدووم نے کوئی اور کی مرام سیخماور اِ کی گروہ کے سردار میں گئے۔ آست فال بروی کی جاگیری سیستانیوں کے پر دس میں تقی یہ امیری خزانوں کے واقعہ کو دل میں م حکه دیمرسیشنانی امیردن سے *ل گی*ا در قربیب تیبن بنراز تخب اور آزمو و ه کار سواروں نے کیارگی نالفت کا اعلان کردیا اور میں قدر الکسد پر ہوسکا قاعنی آبوگئے۔عرش اشیانی کی عادست تھی کرمہارت سلطننت انجام دینے می<sup>ر ت</sup>یجیل سے کام نہ لیتے تھے۔ ہا دشاہ نے ان وا تعاسف سے ہا ہے میں ایک حرف بھی رہاں سے ونكالا عرش اتنياني اسى سال شكار كهلن بيانه سع زور كناصر واندروف ارشاه خود شرکار کرنے میں معروت ہوا اور اخریت خان شی کو سکندر خاں اور بک کھے پاس بیجا ماکه اُسے دلاساً دکیر با دشاہ کئے باس سے آئے اور نشکرخاں خبنی کو المهن فإن مروى مے پاس سے اکرخزانوں اور مال عنیمت میں سے بندکھ با دشاہ کی شکش سے لائتی ہو دہ آصف خاب سے لیکر حبار واپس آئے۔ مُذکورہ بالا نیزانوں کی حکامیت بیہ کہ آصف فاں بروی بینراری امیراور کراہ مانک یورکا جاً كِير دارمقرر بهوا - أصف فان كيه يروس مي كَذُه كَي سلطينت نَقي اُس جوار كي وبست اصعب فال نے گدر کوجواس سے سلے سی سلمان بادشاہ سے قع نه ہوا تھا تھے کرنا جا ہا۔ گذھہ کی حاکم ایک عورت مما ہ رانی درگا و تی تھی یہ رانی حسن سیرت و صور سند سے آ را سنتہ تھی ۔ اصف خاں نے بھی مرسر لینسکرانی کی مرود يريحيا أور كمك كوافيي طرح تاخست وناراج كيا آخرس آصف خان خود مانج ياجيار سوارول كي جعيدت كيم ما تقد كله هدير حلدة ورموا را في بيندر مهو بالتيبول اور آغه نبرارسوارا ورمیا دوں کی مبعیت سے آصف خاں سے مقابلہ میں اُکی نترینا ک ايك شديدا ورخونريز الله أيوى أنفاق مع ايك تيردانى كى أكهوس سط أي اب جنگ سے دست بر دار ہوئی اوراپنے ناموس سی حفاظت کونفد مسمجھا کہیں ابسانہ ہوکہ ذمن کے التحدیث گرفتار ہوکراٹسس نے بنی جان۔ باتمه دصومًا ورشل بأن من فنجر بسكرا بينه كوملاك كروالا أصف خال كُدُوركم قلعهمين جراني كامسكن تفا دال بروا- مانى كاخرد سال مالي بحوم خلات مي بيرون م نیے کیکر لاک ہوا جوا ہرات سونے کی تصویروں ا ورفیس اور مرصع فیردل کے

. علدووم تاریخ نرشته tahay. مندوروان موسے مخرفاں نیشایوی عاکم سازگ بورنے با دشاہ کی طازمت عال کی عرش آشیانی ادھین دار دہوئے اور عبدالتند فان اوربک خوت زدہ دور انبيال دعيال اوراساب محسمراه كجرات كى طرف بعالاً- إرتفا و نع عبدالله غال کے تعاقب میں میں کوس کا وصا واکیا۔ بادشاہ کا ہرا ول عبدالشد فال تک بروکیکیا عبدالله فان نے جب کوئی اور جا بھ کارنہ ویکھا تولیٹ کے لڑنے کو تبار موا اس الڑانی میں عبداللہ فان کوفتے ہوئی ادر وہ اطبیان کے ساتھ مجرات روانہ ہوا عرس آنیانی مندویلے کئے اور تبہر میں دافل ہوکر شایا ب فلی کی بناکردہ عارتوں کا تاشه دیکھنے میں شغول ہو گئے۔ سیاں مبارک شاہ فاروٹی واٹی برہان بور نسے با وشاه کی اطاعت کی اور این بنی با دشاه کے حرم میں وافل کی مندو کی حکومت توامیا در فان سے میر دی گئی اور با دشاہ آگرہ روا نہرو کے راستہ میں تصبیمری کارٹ مے نزدیک افتیوں کا ایک جننڈ کل کرآیا اس جرکہ میں ایک مست کوہ بیکر انتی جی تفاءال بشكر شابي ظم سيم مطابق بالخيول كوم كاكر فلندميري كلارس كما اندرك أنح نیل سنت قلعه کی دیوار کو نور کرننگل میں بھاگا۔ ایک خاصه کا بانتی سرراه اسس فیل مست کے مقابر میں جیور دیا گیا قبل مست نے فاصر کے باتھی سے لائی کی اوراس طرح كرفيار مواسيم المي من حول بكيم كابها كي خواجه فظم جو با دشاه كا خالو ہوا تھاسی ہے اعتدالی کی وجہ سے گرفار کرسے نید کیا گیا خواج معظم نے ای تيديرس وفات بإنى ارس سال آگره كا قلد حوكي انيٽوں كا بنا بِوايھا تِيْرُر از سرنو سنگ سرخ كا بنا يا گيا قلعه كى عارت جارسال ميں يورى تعمير كى كئ-

عبدالتدفان اوربك كي واقتدك بعدعام طورير بيمشهور موكياكه إدشاهاوزي امیروں سے اس قدرنا راض سے کسب کو بکیارگی اِلّٰک اور تباہ کرنا جا ہتا ہے اس افواہ سے سکندرخان اور کا اور ابراہیم خان اور بک وغیرہ امیروں نے جوبها راورجونپور کے صوبہ میں صاحب منصب و ٰجاگہ ہے باوتنا ہ کی اَطاعت سے

ائخراف کیا علی قلی خان سیستانی اور بیها درخان سیستانی نیے بھی اگرچه اُک کی ماں اصفہانی تھی اور دہ خود عراق میں سیدا ہوئے تھے نسکین چڑکہ اُک کے اً با واحدا داوز بک تھے اور نیزانی کیلی اغزشوں پر دل میں خوت ز د ہ بھی تھے جب احدسگ اور ریست بیگ حربیت سے بائل غافل ہوکرسامنے سے گزرے تو ابوالمعالى نف حلدكرك وونول توقل كروالا بأوشاه منوسر بورسي شكارهيل ربائفا اس نے ابن دا تعات کی فرسنتے ہی اپنے امیروں کے ایک گروہ کوا بوالعالی کی نبيهه سمے لئے مقررکیا۔ شاہ ابوا کمعالی نیجاب روا زُرموگیا اور پنجاب سے مرکھ عکیومیزرا سے پاس کالی بیونیا مرحکیم میزانے اپنی بین کا ابوالمعالی سنے ساتھ نکاح کر سکھے أم سے مرتبہ کو مبعث زیادہ بدر کیا۔ ابوالمعالی سے دماغ میں کابل کی حکومت کا سوداسایا اُس نے سب سے پہلے اپنی ساس کوجوسلطنٹ کی متمار کامل تھی جبرو سنه حرم میں لاکرا سے قبل کروالا اورخود میزرامی حکیجہ جوخر وسال تصافیل بنا ابولمنالگا ارا دہ تھاکہ میرزا کا قدم می درمیان سے اُٹھاکر خود کابل کا حکمال بن عائے سلیان میزا نے کابل ہو کی ابوالمعالی کو نیز تینے کیا۔ میزرا شرت کو ابوالمعالی سے فرار ہونے کی اطلاع مونی اورمیرزا فرت جالورسے بھاک راجرة با دگرات بیونیا بادشاه شکارسے فارغ بروكر وبلي مي دافل برواع ش أثنياني حقار سوبيره فيحدا ورميرزا نثرت كيدابك غلام سختلق نے بادشاہ کی جات بینے کا ارادہ کیا۔ باوشاہ کی سواری کے ساتھ فلقت خدا کا پہوم تحافیات اس از د حام میں ماہم آنکہ کے مرسہ کے یاس آیا اور اس نے ماتھ نیچاکر سے ایک تیر با دشا وکی طرف کیندیکا لوگ یسجھے کوتائی سی مانورکو نشانه لكارإب بأوشاه بإنقى برسوارتفا تبرسيدها بادشاه كي طرف آيا اورعرش آشاني مے کا ندھے میں فریب ایک بالشت سے اندرکس گیا۔ تیرائی شاندری میں عظم لِمَّالَى كُولُوكُوں نِے بِأِره بإِره كُرُّوالاً- تير بادشا ه*ڪ كاند ڪيه سے نكالاگي*اا وع*رَّن* اَنْكِانُ رونی کی خبایرا دی گئی بادشا منے مطلقاً بے تا بی نہیں طا سرکی بلکہ اس طرح سوارا نیے محل کے اسفے تکیم میں الملک گیلانی نے مسیحائی کی اورایک میفتہ میں بادشنا ہ کو اس زخرے بالک صحت ہوگی عرش آشیانی آگرہ بیو نیے اور آصف خال ہروی کو كره مانك بوركى صوبه دارى بريميا اورخود بالقى كاشكار كصيلف كعديك تلعه نروروانه ہوئے۔بادشاہ نے اس شکاریں جدت اور تصرف سے کام لیا عبداللہ فا ا ا دربک حاکم ما اوہ نے بہت سے ماتھی حال کیے تھے لیکن اب میں سے بادشاہ ، المقی می اس نے زمیر کا عرش انتیانی برسات کے موسم میں نہا

تاريخ فرشته

بندكر كيماس تصري بارود بورك أسيراك س الرادي جنانية تام فبسيله اسسى عن ملیم شا **و کوکال کی زندگی کی خبر بروگی ا** در اس نے کہال سے ابنی ا طاعب اور فرمان رواری سے بیئے شدیوم مرم کار نیاب جانے کی اجازست دی کال خال خال باب امروں سے ساتھ کھے وں سے مکس، نتے کرنے میں مصروب ہی تھا کہ سایم شاہ نے ونیاسے کوچ کیا حبس دفیت ہایوں با دشاہ پنجاب میں داخل ہوا تو کال خال نے اس کی لمازمت کرکے جست ہوتیانی کی لیندید ، فدشیں انجام دیں۔ اکبراِ دشاہ کے زمانے میں کال فال فے سرکار کوہ مائا۔ پورمین جاگیر یا ای اور افغانوں سے مقابلهمي فان زمال سمع ساته بوكريج دمردانكي اورشجاعت سع الماس اليه وثر أثياني نے حکم دیا کرنیاب سے امیرادم سلطان کوشرے نے جنب آنیانی کی اطاعت نہ کی تنی ا مارت سے بطاکر کال فال کواس کی جگہ کھے وں کامردار بنا دیں ۔ امرائے نیاب نے كال فان كاسانته ديا اوركه كيروب كالمكسه نتح كرشيمة سدطان آدم أوزند وكرنتأر كياا در كال خال كوركرش ككحدول كاحاكم بباياله أي سال خواجه عين ميزراً شرب الدين تهين كل بإب جوفواجه ماصرالدين عبدا مندى اولادمب فقائركت ن مسه لابردرا يا ميرزا ترن الدين شاہی تھر کھے مطاقی لاہور گیا اور باپ کوساتھ کے کرآگرہ روانہ بردا عوش آشیانی نے خواجیعین کا استقال کیا اور اسے اگرہ ہیں ہے آئے۔ اسی دوران میں میزاخرن ایمین مے ول میں ہم نے جگدی اور وہ اجمیر جاگ گیا میزدا خردف سکے جانے سے اس نواح میں کچھ فسا دیبیدا ہوا اس لینے بہرم خال کا ہمائز شین تلی خاں دوالقدر ناگور کی حكومت يرتعين كياكيا ميرزان اجميرا في الميسامة كما مسردكها اورخود اورك طرن **چوسرعا گجرات میں سے روانہ ہوگیا جسین قلی اجمیہ بہونجا ا دراً میں نیرسلمے ہے شہریہ** قبضه كرليا - شاه ابوالمعالى جوبا وشاه كى تبيد ي يات ياكر كهُ منظه كيا مروا نخا اسب واليس مروكرميرزا شرون الدين سين ستد للدميرزدا شردت سيحداثنا ديء عصر ابوانعالي سلط میں نارنول بہونی آور دست انداری کرنے ساتھ میں علی خال نے بوسٹ کیک ا در احد مكس اين وو الأزمول كوابوالعالى كي تعاقب بين رواندكيا ا ورخو وميزاترناك سر کونی کے لیئے آگے بڑھا۔ ابوالمعالی کوچ کے وقت کمیں کا دمیں جیب رہا اور

جلددوم

اوزويا و وخفا موا ا ورايني ما تفرحيرًا كرايك ايسا كمونسدا ومرك كال ير ماراكاد بخال مبوش ہو کر کرا۔ بادشاہ کے حکمے سے ادہم خال میں ایوان سے جوبارہ کر زمین سے بلند تفانيج كرا ديا كيا يونكها دمهم من كيمه جان باتي رَكْمَى عني رير دوباره اسي كوت ريكيك ا وروباب سے نیے گرایا گیا اس مرتبہ ادہم کا کام تام ہوگیا ماہم انکرنے اپنے منظے کی لاش دہلی رواندی تاکہ وہاں ونن کردی جائے۔ اہم آنکہ بررنج وغم ایسا طاری ہواکہ عالىيس رورسے لوروه يى دنياسے رفصنت بوا- أكروائي كے شوہرا وراس ترابت داروں کو کہتے ہیں ا در ایکہ (نوان کے ساتھ) خود دائی کو ا در کو کہ دروھ تریکہ بعانی کو کتے ہیں منعم خاں جواس مل کا محرک تھا اپنے بچرسے بھائی ماکم کال کے یاں بھاک گیا۔ برگناسورت کے جاگیردار کے مغرشی نے منع فال کو گرفتار کر۔ یا دشاه کی خدمت میں بھجوا دیا با دشاہ نے منعم کا تصور معات کر کے اُسکی تدرا فراکی کی عِرْسُ اللّٰ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمُعَلِّمِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰ اللّٰهِ عَلَى اللّ سنایت فرماکراس کے مرتب میں ترقی کی یمونین مکتے ہیں کہ تھکھوں کا گروہ توکیا تيورى خاندأن كي ا طاعت كيالر ما تعاخيرشا ه نب اپنے زمانے يں كئى مرتبدأن بِشُكِّرْ في ارے ائ کو تباہ اور برباد کیا۔ ان کھی وں نے شیرات م کی اطاعت نہ کی اور اُس نے خودان برنوج کشی کر کے کھی ول سے سردارسا زمگ فال کو چلے اور بہانے سے گرفتار کرمے قتل کروالا اورائس کے فرزند کال فار کو اپنے ساتھ ہے جاکرائسے ئوالیار<u> کے قلعے میں</u> تیدکر دیا۔ اس کے لبدرسلطان آدم کھکھرسا رنگ کا بھائی لینے تببیله کامیردار بهواا وربها کی کی طرح آ دم هی افغانوں کا قیمٹ ہی کرہا۔ نثیرشا ہمے ہوں سليم شاه نے مجي کھکھروں پر نوج کشي کی کھکھروں نے بنرار دل علوں سے انغانوں کو ایسا تنگ کیاکدا فغائی سامی بڑی شکلوں سے تشکرسے با برنکلتے تھے مانغانی فوج میں چنفس شکرسے کلتا تھا کھی اسے گرنتا رکرمے قندھار کا کی اور بدخشا رجیجکہ فردخت كرتي تف اوراككى افغانى يركفين كيدرهم آناتها تواسي اينى كالنكزي معقول رقم برہیج ڈالتے تھے سلیم شاہ وہاں سے پھیرا الوراُن کیے ملک موتباہ اور بربا وكرنا بوا كواتياروابس أياسليمشاه ني ينجاب شيك اميرو س كو ككيول كي تبايي مامور کیا اور قیدی کھکھ ول سے باراے میں بدعکم دیا کہ تام اسیروں کو ایک گھریں

م چیکا تھا کوئی کیٹیش کارگر ندم وئی اور پیرفر دریایس ڈوب گیاایس و تت تمن جج آمانب مراہوامربریمون کی الا برج اکے سائی شادی آبا ومندوکی طرف بھا گے ان زاریوں کو یہاں بھی قیمن کے ماتھ ہے تا مت نہا اور پرسب کے سب آگرہ روا نہ ہو گئے في ويرمي باز بها در ميرالوه بير قابنس موكيا . تفال خاب ا درميراس مبارك شاه فارتي انیے اینے مک کوروانہ ہوگئے عرش انٹانی نے عبداللہ فاں اور بک حاکم کالی کو بازبرما درنما نتنه ونع كرني كي يئير مقرركيا - بازبها در اوركب سمي مقا بلريس بطهر سكا در ب<u>ل میر</u>کے کومہشان میں بنا وگزیں ہوا ۔عبداللّٰہ خاں ا در بک نے منطفہ ومنصور موکے شادی مبادمندومین تیام کیا-ای اثنا میں سیدبیگ دلدمعسوم بیگیان نوی توشا دلبهایگا عزنر قريب اور وكبل سلطنت فتعاايلي مؤكرابران يصيم مندوثنان آيادرنتر فيمية تقف ا منے ساتھ لایا عرش آشانی نے دولا کھ رویے جو یائخ ببرار واتی تو مان سے البر موتے میں سیرساک کوعنایت کیئے۔اس زمانے میں نان منفرنس الدین محد نال انکر نے کہل منطنب تی ہوکر ٹرااشقیال فال کرلیا قنا ادہم خاب آگڈ کو ٹرخاں کی دہمیر رشک ہیا ا درائس نے چا باکہ بیرم کی طرح مخذ خان کوہمی باوشاہ کی گاموں میں دلی کینے۔ اديم فان نصفارى اورخن بني مرطرح سدا بنامقندر كالناجا بالبكن بب كس طريبي أسطاميابى زمونى توادم في معن اميرون ك ترك سے بب كتمس الدين قرن بيك ملاوت میں شغول تخااس بہانہ سے کہ فاں اعظم نے اس کی خلیم نہیں کی دیوان خام میں اُسے تنل کروالا۔ ادہم کو با دشاہ کی عناتیوں پر بڑا ہے رسہ تعااس لیئے وہ بھا کانہیں بلكداكك لمندمكان برحد حرم شامى سع برابرواقع بقا حاكر كفرام وكيا فان المطمر سك قتل سے شور بلند زواع ش انتیانی حرم سرامیں سورہ تھے اس شور کی اوا را سے بیدار مرو مے اوراس کاسبب وریانت کیا حقیقت مال سے وا تعن ہو کائس طح باس خواب بہنے ہوئے کو تھے کے کنارے آئے اور مبیر بن او شاہ کی نظام ں الدین مفتول سے حبم پریڑی غدمہ سے مارے بے مال ہو گئے بعرش آ ٹیا ٹی شمنبيرخاصه بإئته ميں لينے موائع اس كو يھے پرائے ہیں پرادیم فال کٹوا ہوا تھا۔ با وشاً ہ ف اورم فال سے بوجھاكر تبف كيوں فان أظم كُوْتَل كيا۔ اوہم فال في وور راوشاہ کے دونوں التحدير ليك اورروناشروع كيابا وشاہ اس بے اوبى سے

فإزدوم بیش سکئے عرش اسٹیانی نے دونوں بھائیوں بربی نوازش فراکی اوران کو مطئن خاطر کردیا- با د شاہ آگرہ روا نہ وا اور میسری منرل ریہو محکو مرش اثنیا نی سے علی قلی اور اُس سے ہما نی کوائن کی جاگیر پر زصت غان عظرتمس الدين فخدخان أنكه حاكم نياب ا درا دبيم خان أنكه حاكم الوجمسب الط ہا وفتا ہ کے حضور میں حاضر ہوئے اور دادنوں امیروں انے مثبی قیمنٹ تحفیقیں کئے عرش اثنانی نے ملامیر مخوالیٰ اب بدیر مخذخان کوجا کم الود مقرکیا اوز صب دکاست خان اعظی مرکبے میروکیا سالانونر میں باوشاہ کے خواجہ زرگوار حضرست ط الدین تی اجمه می رحمته الند علیه کی زیارت کاارا ده کیااور آگره سے اجمیر شرایف روا نه بوے عرش آتیا تی تھینہ سنبرس بیو منے۔ راجہ بورک<del>ن آ</del>نے ہوا*س* نول كابراز مينيدار تعايني بيني بادشاه كي على مين دامل كي درخود با دشاه كا نوكر روكيا-پوزل کے بیٹے کھیکوان داس نے بی باوشا ہی ماندست اعتباری اورنامی امراسیے لْروه میں وا**خل کیا گیا۔ با دشاہ احمیر شرایت حا** غرمبو ۱۱ در حضرت غربیب نواز ک<sup>ی</sup>ا مّاز بی<sup>ج کا</sup> خرف حال كيارز ارت سے فراغت عال كرے بادشا ه نے برزاخرت الدين مين حاكم اخبيركو قليفية للمستحسيركرنے كا حكم ديا۔ يہ قلندراجه مالديو كے مالك، ميں تماا در فود تین شا ندر وزمی ایک سومیس کوس را هدهے کرکے بان یا بچہ اور یوں سے مراہ المراه بهونجا میرزا شرن الدین قلعه میرایم کے نول میں بیونجا قلم اور وبوند اس دِ دنول مندولردارج راج مالديوك نامي الميرتف تلعد سندمو يحك ا در أفول في وتمن كي مافعت كرنى شروع كى مرزا خرت نے تلیے كا جا حرو كرليا ا درنقب كيدوانے من مشغول ہوگیا ۔ایک دن ایک نقب میں جوبرج سے بائل نیمیے تمی ہارو دسر کرآگ د مطانی گئی۔ برج تباہ بردگیا اور عمار میں ایک داستہ میدا موامنیل سیابی رس داستے کہ پارن سے بڑھے اور راجیوب بہا در بھی الوار ما تھ ہیں لیکر وشن کو وقع کرنے لگے اس رابت برطری سخت ارا انی ہوئی کیکن جب کا ربرآری نه بروائی توجیوراً دایس ہونے راجیورا کو موقع لی گیا در انتهوں نے ماست ہی ماست راستہ کو بندکر دیا سکین آخر کار ناحرہ کی طوالت سے تنگ ا کرانموں نے دہمن سے صلح کی ورخواسیت کی بریزا ترانالدین نے اس شرط برصلے کی کرمہندوسواسواری کے گھوڑسے اور بھی کے کوئی دوسری جنی

تاريخ نرشته جلادوم بازبراور نے اس تام مال عنین سے سوا چند زنجریل کے اور کھے باوشاہ کے لیے شدوا ذکیا۔ عرب اتبانی سے عبی اس نواح کاسفرکیا۔ بادشاہ قلعہ کا کرون کے نواح میں بیونچا قلعے کیے عاکم نے جو باز بہنا در کا ملازم تھا قُلعہ با دشا ہ کے سپر وکردیا عِشْ آشانی ا نے کا کرون سے سازیگ پورپراول می شب میں دھا داکیا اورصیح کوسازیگ پورے حدو رمیں بیرونج گئے عرش انٹیا نی کا یہ پیلا دھا وا تھا جو کا کرون سے سازنگ بوریر لیا گیا۔ ادہم فال اُس روز کا کرون فیج کرنے کے لیے سازنگ پورسے روانہوا تھا بإ دشاه كي طفور مين عا ضربهوا ا ورحب أسب عرش آشيا في سمي اس خركام تف أبعلوم مہوگیا تو اس نے بیدمفذرت کے ساتھ بازبہا در کا تام مال واساب باہ تناہ سے الدخطة مين تي كرويا عرش أثياني نداديم كإنصور معاك كيا اوراً كرس كى طرت دائیں ہوئے۔ نرور سے نواح میں ایک تولی کی شیر ماستہ میں منودار ہوا یا دشاہ نے ندات خوداس شیرکامقا بله کیا اور تلوار کی خرب سے اُست قبل کیا-امیروس اور میداردان نے بادشاہ پرسے مدر نے آنار سے اور اکس کی سلامتی مان برخدا کاشکرا وا کیا۔ اسی رہانہ میں شیرفاں ولد مردشاہ عدلی نے جالیس نبرار سوار دل کے ساتھ جونبورکو مغلوں سے والیں لینے سے لئے وریائے گنگا کوعبور کیا۔فان زمان علی قلی نے بارہ نرارسواروں کے ساتھ شیرخاں کا مقا بلرکیا اور سخت لڑائی کے بعد شیرخاں کو · یسیار دیا۔ علی تلی خاس کے بھائی میا درخاب نے جواپنی معرکہ اُرائی کے سامنے اسفندياري فتخوال دامتان كوجي أيج اور بيمني بمطأتنا اس معركة مين حينداليس انفانیوں کونس کیا جن میں سے برایب اپنے کو نبرار نبرار سواروں کا جم بیری ایا۔ اس فتح سے علی قلی اور بہا درخاں دونوں بھا ای بہا دری بیں شہرہ ا فاق ہو گئے۔ ا در ان کونو دیبی این شجاعت ا در مردانگی کا ایسا نشد پر طاکه اعفوں نے کوه میکر اتبوں میں سے جواس معرکہ میں گرقیا رکئے گئے تھے ایک بھی یا دشاہ سمے ملاحظہ میں سرروا ند کیا عرش انتیانی کوار<sup>ی ب</sup>ی بدا دالیندندانی اور با دشاه شکار میم بها ندست كاليي مرقوا بواا وهرروا ندمروا عرش آشاني كؤه ما مك بورسے ايك كوس من فاصليم

يبويخ اورعلى تلى اورببها درخال دونوس بهائيوس نسم إدشاه كى ملازمت عال كى اور منبي قميت تحف اوركوه ميكير إلتى جومحاشاه سے مال كئے تھے إدشاه كے ملاخلام

۳۳.

تارنج فرشته حلدووم خردسال تفاريرم إب سمي بعدايني عزيزوں سے إس بلن جلا كيا بيرم نے اپنے قرابت داروں کی خمایت میں تھیل آور کسب کالات آچی طرح کیا آورجوان ہو کال بیونیا در شانزادہ نصیرالدین ہایوں سے نوردس سےسلسلی وہل روگیا برم نے ا ينخ حسن سلوك الريسنديده اخلاق طبيعت كى موزونى اورموسقى كي كالت كى وجہ نے ہالیاں سے دل میں تھر کرلیا اور شا نرا دہ کا معداحی فاس موکیا برم نے سول برس کے بن میں ایک معرک میں بڑی سجاعت ادر مردائی سے کام کیا۔ اس مردائی کی دجہ سے بیرم کا تہرہ موگیا۔ بابر بادشاہ نے بی بیرم کا مال منااور ائے اپنے حضور میں طاب فراکر بیرم سے خور فقانوی اورجب بیرم کی قابلیت بادشاہ براجھی طرح ظاہر بروگ تو فردوس مکانی نے حکم دیا کہ بیرم تھی شا نرادے ہا اوں سے ساتھ ہشیملب شاہی میں ما ضربوا کرمے اس کے ابدحس طرح برم کے اقبال نے یا دری کی اور ص مرتبہ نگ دو پرونیا اس سے ناظرین بخولي وأنعت بي بريم فال برارعيت برورا وريرمنير كارتما ا وربهينه ال علما ورفائمل مسيم متشين ركبت عق أس كي طب بهيشه بالحال مطربون ورسيان ماتيون ادرگانے والوں سے گرم رستی تھی بیرم ترتیب علیس اور آواب شاہی کا بہت برا ماہر تقا اور جوزیب وزینیا آبل دنیا کے لئے خروری ہے اس کے فراہم اور فال منے میں بری کیشٹ کرا تھا فیلم اور انشاہر وازی میں سنطیر تھا بیرم کے فارسی ا ورترکی د ونوں دیوان موجود ا درشهورمی ۔ انتماز البیت علیهم انسلام کی مدح میں اس کے تعید رہبت مشہورا در لاجواب ہیں الغرض فا قان اکبر لیے اس سال کے آخرس ادہم فال آنکہ کوایک جزار اسکر کے ساتھ مالوہ فتح کرنے سے بیےروانہ کیا۔ إزبيا درنے جوسا رئك يورمي شي و خرت كے ساتھ زندگى بسركر رہا تھاج بناك مفلوں کا نشکردس کوس سے فاسلے پر ہے تواس کے حواس جاتے رہے اور يستشير كوتيمور كرميدان جنگ مين آيا درسازنگ يورك نواح مي خلوس یزینی رئے۔ زمر سامان شاہی اورائس کی کامے ویکی فرزوں پر قابض لہوگیا۔

محومت كرف كي ارادس سے كالى سے فارس رداند ہوا - راستىمى تركانى ادرسیشانی جوانوں کے علادہ ا در لوگ بھی نثیر علی کے ساتھ مرد کئے اور ایک خاصی جیست کے ساتھ ٹیراز بیری ار زورن س سے الازموں نے نیر علی کا مقا بلہ میا نبیرعلی شکسیت کھاکرا درایٹا تائم اسباسیہ تباہ اوربرباد کرسے پرابشان طال *جیسان* ردانه بروا متیرعی دان سی بر عبد جراب بین که عمل انتها این سیاست، دروست درازون

علدد وم

سے سامان اور سیاہ ہم بودی آتا علی سیزا۔ لطائ مین ماکم سرات سے مازم شیرطی کی وست درازیوں سید الخام رو کے اور انھوں نے راستہ بی میں شیرعلی کا مقابلہ کیا۔ اس اڑائی میں شیر طی مارا گیا اور اُس کی اولا داور توکرا دھرا و هر ریشیان بوکے شیرعلی میربرسے بیٹے یا رعلی سگ نے قندز نیرونکی خسروشاہ کی ملازمت اُفٹیار کی جب با بربا دشاہ

نصحبيها كدادير ندكور برجيكا خميرونثا دكئ تجعيت برقبضه كبها تعيار على بيك اورأس كا فرز مرسیمت علی سیک فرودس مرکانی کے ملازم او گئے۔ یا رعلی سیک انے وفات با کی اورانس کا بیٹا سیف علی بیگ، با سیا کا جانشین ہوا ا در غزنین کا حاکمیروا *در مقر*ر

لیا کیا رسیف علی نیے بی غزمین میں وفات یا کی سیف علی کا میابیم آس وقت

تارمنج فمرشنته 444 شاہی بارگاہ میں ہے اپنے بیرم فال سے مگری کلے میں والی اور الک

تدمون برگر کرزارزار و نے نگا۔ اوشا و نے اپنے اپنے اسے برم کا سرقدوں برت أتماكر بيرم خال وائتني قدميم عكمير بنجايا ا در بيرم خاب كي شرمندگي رفع كرنه كے ليے اینا فاس فلعت ا*ئسے عنایت کیا اور اُس سے کہا کہ اُکڑھیں فدمت کی ت*منا ہوتھ مین کالی اور چید بیری کا حدر تجھی عنامیت کروں ا دراگر تبحاری خوشی میوتوانی مصاحت میں اپنے باس رکھوں اور اگر حرین شرفین کی زیارت کا ارادہ ہوتو میں بڑے عمره طريق ترضي كالمنظمة رواز كراودل ببيم فأن نصعوض كيا كدمير بي اغتفاد اور اغلاس میں اب بھک سی طرح کی تمیریں آئی ہے جو کھیے ہے۔ سے سرز دہوا اس کا نشایتھا كه لازمت عامل كرميمه فاطرمبارك كوابني طرن مينظلن كرون فعا كاشكرب كتابيب چارتها تناه ه پیرا برگیا اب ای*ن جان خارگی چی تمنا سے کدمتنا مات ب*قدر سرمین *جاگر* ترتی عردا قبال کی دعا کرے۔ با دنشا ہ نے آس وقعت بیرم خا*ں کو ب*یا *س ہزار رو*بیو عناست فرما کرائنے تج اوا کرنیے کی اجازت دی بوٹن آنٹیانی بیرم کوخوصت کر کے ارزوریورکی روہ سے شکار سے تھے ہوئے آگرے رواز ہو کے اور بیرم خال كرات روانهوا اكر كجرات كيسي بدركاه مي تى يرملككم منظم كران الي بيرم خال گجرات بهونیا. اَن دنون گجرات کی حکومت موئی خال او دمی بینعل تھی ر نواح گجرات منی تقیم مهوا. بها دی الا ول کی چه دهوی*ی راست سیا زندو*ل اور کانے والوں کی ایک جامعت کے ساتھ بریمنتی میں مبھیر کوال ہے سینک کا تاشہ ديجف كے ليك درياكى ميركرد إتحا بهينك عم تشرح يد ہے كتهسن سيم معنى زبان برندی میں بزار سے بی اور یک تفار کو کہتے ہیں جو تکداس کولاب میں فرار تبخانے فتے بیمقام سینک کے نام سے مو وكيف كيه بعد صبح كوبرم خا كشق سيد اتركران فيام كاه كي طرب جااس دميان میں مبارک خاں نامی ایک لوحانی افغان میں کا باپ مہما بقال کی جنگ میں میرم ہے نوروں کے اتحہ سے باراگیا قالینے باپ کا برلہ لینے کے لیکے تر مراباً کیفال آ ے آگئے بڑھ کرچند نسرب مخبر کی میرم سنے نگامیں اور اسے فاک وخوان کا اُھیر کردیا۔ میرم کونل کرکے افغانوں نے اس کے خیمہ پر چھا یا اوا اور شکر کوتبا دکر نے گئے

مين ووم

تاریخ نرشت

. چلدووم

بیوفائی کی اورخودبیرم فال کے باس آنا تو درکنارخواجینطفر علی کوئی قیرکرکے باوشاہ کے پاس بیریا۔ بیرم خال کو درویش مخدسے بڑی امیری کیکن اپنے اس دوست کی بے مردئی سے پریشان اور سراسیہ مہوکر جالند حرد دانہ ہوگیا غزر آشائی نے ملاہیر مخرکو اپنے پاس بلالیا۔ اور خان اعظم شس الدین مخرفاں آلکہ کو اس کے

ر کوری کے لیے رواند کیا۔ خان عظم تلعہ ماچیواڑھ کے نواح میں بیرم خاں کے مربر ہوئے گیاا درطرفین بھے جانبا نا کیک دوسرے کے خون سے زمین کوریراب کرنے گئے۔ ولی بیگ اور شاہ قلی خان اور ایس کے فرز دحسین خان اور شاہ قلی خان محرم نے بڑی مردانگی سے کام کیا اور اپنی شجاعت سے خان اعظم کی فلیں دہم درہم کردس کی نوع پر اینا سایہ ڈالااور جب کردس کین آخر کا دکھران نعمت کے وبال نے بیری فوج پر اینا سایہ ڈالااور جب

رویں یہ اس مور سروں میں سے دوں ہے۔ بیرس دی ہات و قیارہ مقبر ادربہادر بہای استان میں ہوئے۔ مقبر ادربہادر بہری ا امیر اطائی میں کام آئے اور بیرم خال میدان جنگ سے کومشان سوالک کیطرت بھاگا اس نتے کے بعد عرش اشیائی نے خواجہ عبد المجید ہردی کو اصت خال سے خطاب سے سرفراز کرکے دہای کا اتنظام اس سے میر دکیا اورخو و لامور رواز ہوئے با دشاہ لود صیانے بروگیا عرش بنائی ہے۔ با دشاہ لود صیانے بہوئیے بی منے کو معرفاں کابل سے حاضر خدرت بروگیا عرش بنائی

با دشاہ نو دھیا نے بہو پنے ہی تھے کہ عم فان کا بل سے حاضر قدمت ہو آیا عرش انیا ی نے منعم فاس کو فان فاناں کے خطاب سے عہدۂ وکا است پر سرفراز کیا۔ بادشاہ کی سواری کو سستان سوالک کے نواح میں بہونچی۔ نماہی نشکر کا ایک بیٹیروگردہ بلافوت کو م ستان میں کمس گیا۔ سوالک کے زمیندار بیرم کی طرت سے ایک ننگ مقام پر شاہی نوح سے بر رسر بیکار مہوئے۔ این زمیندار واب کوشک بیت ہوئی اور بیرم فال

نے عاجز ہوکرانے ایک مقد غلام سی جال فال کو بادشاہ کی خدمت میں جھیجا اور اپنے سابقہ حقوق خدمت کا ماسطہ ولاکراہے تصور کی معانی جاہی عرش آشانی نے ملاعبدالتہ دسلطان بوری الخاطب بہ مخدوم الملک کوسکین اور ولاسے کے لئے برم خال سے پاس بھیجا۔ بریم خال مخدوم الملک سے ساتھ رہیے اثبانی سم الاق بادشاہ سے حضور میں حاضر ہوا۔ عرش آشانی نے امیروں اور ادکان وولت کو بریم خال سے استقبال کے لئے روانہ کیا یہ امیر برم کو بڑی عزت اور درسکیں تھے

تاريخ فرشته • حلدووم 444 را و لے يروتى بيك ذوالفررا وراعل فان بيرم فان يرم ونوں داماداور شاه تلی خان محرم حتین فال علومشخ گدائی اورخواجه تنظفه علی تریدی جربرم کامپردلان تفاا در دور سے دہ لوگ جن پر کیدا تنبار مہوسکتا تھا وہ تو بیرم کے ساتھ رہے بقید بیرم خاں کے وہ ملازم اور نبی نشین جو برسوں بیرم کے زیرسا یہ لیے تھے اورا پنے کوبڑا وفا دار کتھے تھے ایک ایک کرکے بیرم سے جدا ہو کرگردہ کے گروه با وشاه ی خدمت میں ماضر ہو گئے اورا دسٹے اور تھکوڑا جوجس کو ملا بر م سے تشكر سے اپنے ساتھ لیتے سکئے شاہ ابوالمعالی سی انسیں نوگوں میں تبلہ ابوالمعالی باوشاہ کے حضور میں حاضر ہوا اور کھوڑے پر سواری اس نے باوشاہ کے ہواب اورمجرے کے لیئے گرون جمکائی با دشاہ کویہ ا دا ابوالمعانی کی لیسند نہ آئی اور شاہی حکم سے قید کرلیا گیا۔ بیرم فاں نے اساب نناہی روا ندکیا اور خور آگور ہوتا ہوا بیکا نیربیونیا بیرم نے بیکانیریں جندروز قیام کیا اور کر معظیر کے مفرک اراده سے بھر شرمندہ رو کرلیکانیر سے ناگور وائیں آیا۔ باوشا دیہ مال سن کرولی ہے پرگندهجرآیا۔ اس وقت ملابیر مخدنے بیرم غان سے ادبار کا تعسیس کراے کو خدمت سلطا فی میں یونجایا اور محرّفاں سلمے خطاب اورطوق وعلم اور نقارہ سے سرفرار موکو بیرم خال شخے مقابلے کے لئے نا مردکیا گیا عرش آثیا فی جمرسے دہلی والیں آئے اور فرمان کے وربید سینعم نا ال کو کابل سے دلی بلایا۔ بیرم خاں للبير محذكوا يناحز بيئ ميدان سكر بيدر نجيده مهوا ادربا دشاه سيد لفيف برا ورزايده

مستعدم وكرننجاب روانه بهوا و للهير محدّ نه بيرم كاتعاقب كيا ببرم فال ببنظرت مے ملعہ مک بیونیا بریم فال نے خرورت کے مدائد سا ان کو فلی بندار میں تھوڑا ورخود آگے روانہ میوایہ تلعہ بیرم کے ایک تدیم ملازم شیرخرنام کے میرونها ترم خرنے بیرے تام اساب کوانیا محکسب پرانیا قبضہ کرلیا اور برم کے نوگروں کو دلت کے ساتھ تلفے سنے باہر کال دیا یہم ملزز ہے۔ دیبالپورروا نرموا۔ دیبالپور کا حاکم برم فاں کا ایک تدیم دست کر انت مسی

ور وَقُشِ مُوَا وزَبِكَ تَعَا بَيْمِ نِي دِيالِيورَكِ قريب بِروَكِرَا فِي دِيوان ثواجِ لَوْكَا ورولتی محد کے پاس بھیا اوراُسے اپنے پاس بلایا۔ ورونی محد نے بی خلاف مید

تارشخ فترششه على زوم and a بيرم فال في الوالمعالى كوبهاف كيم تفييم تبيدكرديا-اسب بيرم فيه بإ وثناه كي ] زر دکی کو کمال در مبدیریا ما و در پیلیے توار*س فکر میں ہوا ک*ه بالوہ بہونچکرائٹس نواح کو اپنے قبضے میں کرسے اور خود ختاری کا دم بھرسے بیم خال اپنے اس ارا وہ کو لوراً کرنے کے لیے آگرہ سیے بیانہ بہونیا بیم خال نے بہا در فال اور دور سے ر دار دن کوچ الوہ بینے کئے تھے اپنے ایس بلایا اور اس کے بورہ دامیر جربیرم کے معترعلیہ تھے اس سے جدا ہوکرد الی علیے کئے بیرم کوانیے ادبار کالفین آگیا آور سے دل میں شرمندہ ہوا۔ بیرم ننے ابوالمعالی کو قبیدسے آزاد ترس بيا ا دراىب بيرارا ده كياكه جونه برر جائيها ورابيت وست گرفته اميرخان زمال علی قلی خان سیستانی کوساتھ نیئر شکا لہے افغانول کو اینامطیع اور فرمانردار ر کے اسی نواح میں جو دفحاری کا ڈنگر مجائے بیرم نسے صرف بین منزل انتہا تفاکداینیے اس ارا دہ سے بی دل میں شرمندہ مہواا درجے ہیت الٹیرگر نے کا م کرے ناگوری طرب حیلاا ور اپنے ہمرای امیروں بینے بہا درخاں اور آنبال فال وغيره كويم وري في البيه لكسدا أس كاسا تحد فدحيوارا نها باركا وشاري بريا حافر منكي ا جاز رئت وی بیم حوالی ناگیورس بیرونیا اور بہال بیرائر سکے وکر ہیں فعماد ب بیرم نے معنی منسد دل سے اغوا سے جج کا ارا وہ ترک کیا اورنشکر جمع کرنے لگا تاکہ بي نياب برويني اور وبي ايني زندگي از اوندابسرر مع عرش آفياني كوان ت كى اطلاع منوئى اور باوشا ه نهر ميرعمالا طبيف قروني كو تو ما مريخ كم يسجع كالم بأوشاه كامعلم مقدربيوا تها بيرم خال سميم إس بسجر أسيء بيديثام دماكهج ميرى طبيعيت بين سيروشكاركا ولوله نفوانسما وفستنية كأسسامبري مرثني بهجالحي خان با بابهاست سلطنت كوانجام ديراتين اب ميراداد وسيريج كدعنان عوداين الترمس لوال اس ليفئ تم كوج الشيئه كداب ونبيا وى مشاعل سے كيارہ تى عظيه حاني سيم سيئ مستفدا درآبا وه بوجا وادراب بهوا وبوس كايف يه دوبه بيرم غالب شيرسواا طاعت كيمه ادر و دسراجار وكارنه دمكيما اور مین قلی میکید، دوالقدر سمیه ممراه علم د نشار به وغیره تام اسباسیها در ازار استامای إتسا تة ملطاني يربيبوا ويا اورخود ناگور روانام بوا ماكه كجرات مستن راست سي مكمنطري

لي ورم

اليه نه تقد كه با اشا داب أيك باركى مغرول كرديته عرش أمثاني نه بيكل مع کام لیا اور بیرم غان کو ایک خطامین تلحه بھیا کہ بیرا د ہلی کاسفر بحض مربیم مکانی کی ب إس من فهاب الدين اورادم فال فل نہیں ہے اس لیے اگر تم اپنے قلم سے ایک شطائی امیران لوگوں۔ تنح زروا زكرد وتوان غريبون كواطنيان موجائة ويتماب الدين كوأم باتدایا تواس نے نناہ محلس میں ملانیہ اسی باتیں کیں جن سے بیرم خاب کی غداری اوربه ناوسته پورے طور پرخا ہر رہوتی غی ادرابی طرح کویا با وشاہ کو ایکل بيرم فال سے برگشة اور برگان كرديا۔ بيرم فال بادشاه كا خط بر هكر بيد بريشان بودا ورايك عريفيد بإدشاه مح حضوري المن ضهون كارواند كياكدين اس بركاني ے لاکھوں کوس وور ہوں جولوگ کے بارگاہ شاہی کے ببی خواہ ہوں اُن کی نبیت لولى رُانيال ميرك درن يما أسك ير إلى الكن عير من يرخط الية عمس تفر كر عراضيه حاجي تخرخ ال سيت في اور ترسوان بيك كي معرفت با دشاه كي خدمت میں روا تدکیما میکن تو کم تیرکزان ہے تکل چکا تھا بیرم کے ایک فرط کا کو ن اثر ند ہوا اور ے بی بیم کی بات کاتین ندکیا اور بیم کے دونوں تا دید آرتار اور بیم کے دونوں تا دید آرتار اور بیم کئے دونوں تا در اور کی اور کی کار کی اور اميرون ادرمن بدارون كروه كروه بيرم خال من جدا محروبي رواند وتے ملے مثاواہ العالى سے جواس دوران ميں لامورسے قيد خاتے بهاك كرمحال خال كمعكيرك دامن بي بناه لي تني كمال كوشمير من كرني كي ترفيب وی بحال ِفان نے ابوالمعالی سے اغزامے شمیر پر طریکیاں کی آٹ<sup>و</sup>ائی کے بعد تشكست كمياكرميدان بنگب سے بھاكا دراني ناكاكي پرشا دالوالمعالى وسينے پاس ست دور کرویا۔ ابوالمعالی کال سے جدا موکر دریا لیور بہونچا اور وہاں بہاد دخان کا برائی کے دریے ہوا۔ بہاور فال نے ابوالمعالی کو گرقار کر کے مشدعہ کی جانب أس كا انراع كرديا ـ ابوالعالى اس نواع ـ رات میاا در جانت می کیفن لجرم ہور طلی قلی خال میں ان کے باس جونبور ہوئیا علی قلی خال نے بیرم خال ہے اشار يه معدا بوالمعالى كوأس وقت أكره بميديا جب كد إوشاه وبلي مين عظيم تعا.

اور سمٹیر سرسع عما بیت کرتے شاہانہ توار سوں سے سر قرار کیا۔ اسی سال رجب ہے مہینے میں شیخ میڑ غورت برا در شیخ ہملول جو خاندان تیموریہ کاہمی خواہ تھا ا ور حجر افغانوں کے غلبہ کیے دقت گجرات میں نیا ہاڑیں تھا اپنے بیٹوں اور مرردوں سے معالم ایک میاران کی سال ان ساخت میں غیادہ میں دور سے ایک ایس میں

ا فغا نوں کے نملبہ کے وقت گجات میں بنا ہ کزیں تھا اپنے بیٹوں اور مربدول کے ہمراہ ہارگا وسلطا نی ہیں عاصر ہواننیج محمد غورث بیرم خاں سے ہاکل مایوں ہور اپنے قدیم وطرن گوالیارر وانہ ہوگیا۔ خاتان کرکا دل بسیرم خاں سے اور زیادہ ہوز درموال یہ مرفال نسیاد نتاہ کہ دور سے برامور کی طرف مشغول رہے کھنے

اپنے قدیم وطن گوالیارر وانہ ہوگیا۔ فاقانِ اکبرکا دل بہرم فال سے اور زیادہ از دو ہوا۔ بیرم فال سے اور زیادہ از دو ہوا۔ بیرم فال سے با دختاہ کو دو سرے امور کی طرف متنول رکھنے کے لئے علی فلی فال سیتانی کے بھائی بہا در فال کو ہو جہزاری امیر تھا دیمالیور سے بلایا اور ایک بڑھے کئے جو سے بلایا اور ایک بڑھے کئے جو سے بلایا اور ایک بڑھے کئے جو سے بلایا اور ایک بڑھے کے لئے جو

أس وقت بازبها در كيے زير عكومت تھا رواندكيا حسن اتفاق سے أس دريان ميں بادشا مكوشكاركاشوق بهوا عرش آشانى نے بيرم كومهات سلطنت انجام دينے كے ليئے اگر ميں جھوڑا اور فودشكار كے ليئے رواند موسئے ۔ يا وشناہ

رہیے۔ لیے آلرہ میں مجھورا اور حود سطار سے بینے سروانہ ہوئے۔ با وساہ وہلی کے مضا فات میں سکندر آبا دیپونیا۔ ماہم آنکہ اور اوہم خان نے جوبیم خال کے سخت آبین وشمن تھے بادشاہ سے عرض کیا کر عرش آشیانی کی ماں دہلی میں مقیم اور بتہ بیماری پر صاحب فراش ہیں آگر با دشاہ اپنی والدہ کی عیادت کے لیے

وہی قشریت سے طبیں تواس سفرسے مرتب مکانی تبید خوش ہو گی۔ عرش آثبانی نے وہی کا زخ کیا۔ نتہاب الدین احمد فاں نیشا بوری نے جونچ پراری امیراورا ہمالکا وإما دا ور دہلی کا صوبہ دار تھا ہا دشاہ کا استقبال کرتھے ہوت سے تنفیہ اور

میٹیش شاہی طاحظ میں گذرانے شہاب الدین ادرادہم خال دونوں سنے بالانفاق ایک دن بادشاہ سے عض کیا کہ برم خال بادشاہ کے اس سفر کو ہماری انتجا ادر گزارشوں کا نتیب مجھ رمصاحب بھیک کی طرح ہم کو گوں کو می کلوارک

گها که اتارویگاس کیے بہرہے کہ بادشا دہم نکب خواروں کو کم معظمہ اور در رہے مقابات مقدمہ کی زیارت کرنے کی اجازت عطا فرمائیں الکیم بی خواہان دوات ابنی جان بجالیس اور بادشاہ کی یادتی عمروا قبال کی وعاکرتے ہیں

يلنرووكم الم بیرم است نورکوجو جائیس سال سے شاہی المازم تھا بیا نہ کے قلع میں تید کرویا اور چندروز کے بعد فاج البلد کر کے تتی میں بنجا کرائے کمیسفطہ روا نہ لیا برم نے ماجی مخرفاں سیشانی کو بیرمخرکی حکر کیل سلطنت مقرر کیا اور نیخ کدائی ولدشيخ جالی کوجو دہلی کا ثناء تھا ا در حس نے شیر شاہی فاغشا رمیں بیرم فال کی فائت گجرات میں دچھی طرح انجام دی تھی صدارت اور امارت سے عہدہ برِمقررکیا لما پرجِمّا سے دا قعہ نے بادشاہ سے دل کوا درزیا وہ بیرِم ہے برکشتہ کردیا۔ بیرِم خا ں نے اس واقعہ کے تدارک کے لیے قلد کوالیاری تغیری جم ویٹی کرکھے ہوڑے دنوں با وشاہ کواس طرف متوجہ رکھا گوالیار کے قلعہ کوملیم شاہ نے اینانشین بنار کما تقاسلیم ثناه کا ایک غلام بیل نام مخذ ثناه حدلی کی طرف سے اس تلف سے أنظام سے یکے مقرر تھا میل کو بیرم فال سے ارادہ سے اطلاع می اوراس نے راجه مان شکھ کے ایک پوشنے می رائم شاہ کو بنیام دیا کہ تمارے آبا و اجلاداس تلعي ك حاكم تقع اورمي اكبر معظيم الثان بأدشا و كم مقابل مين اس قله كو اینے تبف اور انتظام میں رکھنے سے قامر بروں اس کئے میری رائے ہے کہ طعے کے معا د ضے میں جو کھوتم مناسب ہو مجھے دیکر تکھے پر قبضہ کرلو۔ رام شاہ اس میز دد کو عیی تطبیق مجها اور قطعه پر قبضه کرنے سے لیئے روا ندمود - اُس نواح کااکری جاگیردار ا قبال فا ب بیم کے اشارہ سے رام شاہ کے رائے میں حالی ہوا۔ اقبال فال فے بڑی کوشش کے رام تا م کوشکست دی اورائے رانا کے لکس کی طرف بمبكا دیا۔ إقبال خار نے قلعتہ گوالیار کا محاصرہ کیا اور بیل غلام نے ایک قاصد بیم فال کی خدمت میں رواندکرسے اطاعت کا اظہارکیا بیرم فال نے سارا واقعه عرش انتیانی کے کانوں نک پرینجا کرماجی فخد فال کو کوالیا رہے تاکہ مخدیٰ ں قلعے یہ قبضہ کرسے ہل کو برم کیے اس سے آئے۔فان رماں علی تغیرہاں سیستانی نے بی جوباوشاہ کے مزاج سے کددرت رفع کرنے کا سامی تھا ہی سال مرکار جونیورا در بناوس کے ممالک دریائے گنگاکے کن رہے تک بوجنت آنیانی ے عرد میں افغانوں کے زیر حکومت ہو گئے تھے فتح کرکے مالک محروسہ میں شامل کیتے۔فان ِ زماںِ کی اس کوشش سے با دشاہ اس پرمہر با نی کرنے کے مطابلک

مِلدووم

دفات بانی علی قلی غال سیسانی سفی عام ماجدالشا اور شام کا اشتام مین کے لئے۔ مرور پورروا شرموان بالرحمن سیک سام وربورسے بھاگ کر بادشاہ سے وامن میں

اروربورردا نہم اسپائر من بیاسا مرور بورسے بھال رہاوت ہ سے واس یں بناہ گڑیں موجوع تنافی فلی فالی شاہم کی لاش کیر جونبور دامیں گیا اس دوران میں مساحب بیک ولردوام کا ل بیگ بیم فال کے ملازم نے اپنے آپادام اور اور اور برم فال کے ملازم نے اپنے آپادام اور برم فال کے ساتھ جونس نہرار سوار و ب کا سابقہ حقوق کو فراموش کر دیا اور برم فال کے ساتھ جونس نہرار سوار و ب کا

کے ول سے معماحی، کا واقعہ فرانوش کی ندموا تھا کہ ایک تازہ عاد ترمیش آیا۔ بیم خال ملا بر مخرکے غلبے سے بہت نگ آگیا اور خان خانان سنے ملا کی تباہی پر کریا ندھ کی ۔ یونکہ ملا بیرمخر اوشا و کا اشا دا ور قد ب شای سے سرفراز شا امرا ورار کاب دولت کی یہ حال خاکہ اکثر لما کے سکان برجاتے کیکن کھرمی وال

صاحب فانہ سے اہارت نہ کی ہے اسپ کومکان ہیں نہ جا جا ہے اور ہا ہواں توقعت کرنا منا سب سبے بیرم فال اس گفتگوسے خفا ہوا ۔ بیرم اور در بال گُفگوگی اطلاع انمی وقت پیرمخد کو ہوئی اور لمانے مکان سے باسریک کر بیرم فال سے غور خوابی کی اور انبے مکان سے اندر کے گیائین یا دمود مالک سکان کے باہر

ائیے سے ایک ملازم سے ٹریا وہ بیرم خان سے سائٹھ گھر کے اندر نہ جاعکا ایر واقعے سے مراور زما دہ می سے ٹاراض برگا۔ مرخان نے بلاا مازت یا دشاہی

جيك اروم بي العقدمان دهرمي باوشاه بح فكم محموانتي بيرم فال محسارة كردياكيا. *اسى سال اميرالا مراعلي تلى سيساني الخاطلب بدخان زبال سيع جونشر في عوب كا* عاکما ور پنجبزاری آمیر تھا ایک این ناگوار ترکت مزرد ہوئی جس سے با دسشا بھا ول فان زاں سے رنجیدہ ہوگیا۔ فان زماں کا تصوریہ تھا کہ اس نے شاہم سک نام ایک نوعمر راکے کو اینے اس بالیا۔ یہ شاہم با دشا ہے نوکروں میں وال تماا دراس سے بہلے بوجہ ایک فوشروا در دجیہ جوان ہونے سے جنت آشیانی کا بہت مند من کا لمازم تنا۔ خان زبال نے شاہم بیک وانے ایس رکھاا ور ماورالنہر کیے کمینوں اور اوبالشوں کی عمرج زندگی بسر کر انسے نکا۔خان ماں شاہم بیگ کی وُہ توانع اورتفظیم کرتا تھا جہاز میں اِدشاہوں کی کیا کرتے ہی اس لوا تَعْمَى شَهِرت مُو بَيُ ا ورشَالُ وشده يه خبر إ وشاه محيه كا نولَ يَكُ بِمِي بَنِي . عرش آنیانی نے نَان زمال اور شاہم بیک کو طلب کیا۔ مان زما ل سنّے شائم بیگ کو با دشاہ کے اس سے میں تی کی ۔ لما بیر مخمد ک محریب سے بارشاہ نے آبیب لشکرخان زمال کی تنبیر سے لیئے روا نہ کیا۔ فال زاں آس وا تعد سے ڈراا درانیے ایک نوکر فرعبلی نام کو جو خا*ل ز*ما س کا بڑا متبر علیہ تھا غدر خواہی کے لیے دعلی روانہ کیا۔ فرعلی دہل ہونیا اور میں جبکر کہ با دشان کا کو اُی حکم بال لما ہیر مخمر کے مشور مصريمة ج كن صاور نهن زواً فرجلى المابير مركز كى فدست من ما فرجود للا پرمخدخاں زیاں کی شیعیت اور تعسب نرمب کی وجہ سے اس ہے بید 'ارافِشُ تھا۔ بیرمِحُرِفان فا*ں زماب کو بیرم خاب کابی خو*ا ، ہانتا تھا۔ بیرمِ<sup>م</sup>ر نے فرجني كوز دوكوب كرك اس كوكو شف سے نيم كراكراس من اس كالام تبا لردیاً۔علی قلی فا*ل بمجھا کہ با دشاہ کی کلب کا رنگ* گڑا ہوا ہے اور اس کے تیمن<sup>ا</sup> شاہم بیگ کا بیانہ کرکے خاں زماں کوتیاہ کرنا چاہتے ہیں۔ خان زماں نے شامنم ببیک کو ونکی روا نه کبیا به شامم بیگ هرروز منزل به منزل سفرکر ۱۱ درمررات ايك نئى جگر قيام كرمًا مِوا رايِبته كي ملسا فت مط*ه كرد با قتايها نتك كريگنه مرور كيوز* مين جوعيدالرحمن نامي ايك تحص كى جاكيرمين تفا وار دروا عبدالرتمن اورتام مي معرکماً ما کئی ہوئی شاہم نے حربیث برغلبہ عامل کرمے عبدالرتس کے ماتھ یا نول

شای فدمت میں رواند کر کے خود بنگالررواند مروجا در اوراس کے ساتھ اقرار ر ایروں کدا طاعت گزاری میں کو تاہی نے کرڈیگا۔ خان عظم سکندرشاہ کے پاس سے والسِ آیا اور جو کھے اُس نے عرض کیا تھا باوشا ہسے بیاں کیا۔ فا قان اکبرنے سكندرشاهى درخواست قبول كي سيخ عبدالرمن في معنان سكالله كوشابي فدمت میں ما فرموکر دیندز نجر بالشکش سئے اور سکندر شاہ نے قلعے سے کل کر نبرگا ہے کی راہ لی عرش آمنیا تی نے قلعہ انکوٹ کی حکومت معمد درباریوں سے میردکی اورخودلا ہورروا ندموے استے میں عرش آٹیائی کا مراج بیرم فاں سے کھ مرج کشنته مروکیا اور با دشا د نسے چندروز سواری ملتوی کردی۔ ایک دن فاقان اکم نے دونای اغیوں کوالم نے کے لئے میدان میں جوڑا اتی الیس میں التے ہوئے بیرم فاں کے قیمے کے قریب بینج کئے تاشائیوں نے شور وغل سے میب ران کو مریا کھالیا۔ بیرم فان بھاکہ الم تھیوں کا اس طرح سٹ ارٹنے ہوئے اُس کے خیے تک بیونیا یا دشاہ کے اشارے سے علی میں آیا ہے بیرم زماں نے اہماتا سے کہلا بھیجا کہ اس دولت نوا ہ کے قیمیے کیے قریب مست اور فنگی ہاتھیوں کے جيورن كاسبب سجوس بنال أاكس عارف ميرى طرت سے كوئ الوارف إوثفاه بصعوض كي بواوراس كي وجهس مزاج تفابي مي انحراث بيدابوكيا بوتواس سے اس بی خوا م كومطلع كيا جائے تو باعث ا تنا ن بوگا- ماہم آنكه نے اس سے جواب میں جربھے کہ بیان واقعی تھا بیرم سے کہنا بھیجاکہ ماتھوں کااسطرح اس مے چیے کے قریب بیٹے جا نامض ایک انتفائی امرتھا نہ کرسی اشار سے بإسازش كالتيج تنكبن بيرم خارك اس جواب سيقسلي نهوني بهان تك ك لاہورینے کرفاب افکر مس الدین محرفاں آمکہ سے سے بیرم فال بیلے ی سے برگان تفاس ارسے میں تفکوہوئی۔ فان اظم نے سم کھاکر کہاکہ اس نے فلوت ا در عبوت کسی موقع پر بھی بیرم کی طرف سے با ولٹاہ کو بھی الافن کرنے کے لیے کوئی کلمرز ان سے نبین نکالاً عرش آشانی نے ۱۵ مرصفر مصوف کو دہلی کا سفریا إِدْ شَاهِ رَا شَيْمِ مِن شِيكاتِهِ مِن اللهِ الْجَبْسِ جَأَدِي النَّا فِي كُوا شِيمُ مِقَامَ رِبَينِي انْما رسيفم میں ملیم سلطان سکیر صرب جنت آنیانی سے خواہرزا دے سمی میزا والدین حمرک

میں تھے اُن امیروں کے ساتھ ہا دشاہ کی خدمت میں سنجے حوشعر خال کی مدرکو كمنه بوسف تيفه ومحد عكم ميرزام اني والده ادر بمتيره سمي تناري كالمركم موافق کابل ہی میں مفیم ریا اور دیاں کی حکومت بھی مختر تھے تا مرد کی مخت عمان کیم برز کا آمایی مقرر کیا گیا۔ تلعد اکموٹ کے عاصرہ کو چھ مبینے کا زما راز کر کیا سکندرشاہ نے مجبور مرکز با دشاہ سے عاجزی کے ساتھ ورخراست کی کد کوئی معتبر اکبری امیہ اس کے اِس بھی جانے تاکہ مکندر ثناء اُس سے اپنا معابیان کرتے تا ہے کہ کے مطابق مل وزم مدرسے۔ فان عظم شمس الدین مخد خاں رکھ سکندر خال سے یاں جھاگیا۔سکندرشاہ نے فان اظم سے کہاکہ کٹرت برم کی وجہ سے میں خود أوشاه في فدمت من عاظر نبي موسكة مُكين يرُياسِمَا مُون كرانيه بنيُ شيخ الرطن ك

کے جان تورگونیش کمیں تمفل سابی تردی بنیک کا انجام اپنی آگھ سے دیکھ کیے۔ نفے اس بئے رشمن کے مقابلے میں ابت قدمی کے ساتھ میدان جنگ میں الرے ہوئے تھے۔اس درمیان میں بہوموائن نام ایک ہمتی یرسوار بوااور تين يا چار مراريخ ته كارسوارون كوساغه ليكراب قلب نشكر عد مداروا اورخياني

فرج کی اول صف برحلم اورموا مبرونے اس نوج کو درم برم کرکے وہمن کے قلب نشكريرجيا ب على قلى سيشا في كم الهواتها حلم كيا بيرم فال سلي المازم سب قلب نشکرین سے اِن بہا دروں نے پوری مردای دکھائی ادر الات حرب۔ اچھی طرح وشمن کو و فع کرنے لگے اس ووران میں ایک تیرمیمو کی آنکھ میں نگام حنیار اس تیرے اکھ میں کاری رخم نہیں بوالین انکھ سے خوان جاری ہوگیا۔ ہمیوکی ا کھے سُرِخ ہوتے ہی افغانوں کی تھا ہیں زمانہ سیارہ ہوگیا اور میدان جنگ سے بما کنے لگے بہر بھونے با وجوداس حالت کے تیرا تکھے سے نکا لاا ورزخم برروال باند عکر تقبیہ نوج کے ساتھ مضطر ہاندار دھراُ دھر حسکہ کرنے نگا۔ انعاق سے شا وقلی فار محرم بهیوسے و د چار بوا - شا و قلی فار کوید علوم ترتفا که باتنی برکون

سوارہے اس کنے فیلیاں برطرکیا۔ فیلیاں نے اپنی جان کانے سے لیے شاہ فلی کوہمیوسے حال سے خبردار کردیا۔ شا د فلی اس خوبی قسمت سے بی دوش ہوا اور ہاتی اور فیلیان کوہم وبقال کے ساتھ معرکہ خبک سے گرفتا دکر کے ایک كناره لايا ورمجم كوأسى طرح ساته ليكر إوشاه كى فدست يس روانهوا مغلول في افغانون كاتعاقب رك مبتيارلوكون تولوارك كماث آنادا- بادفا وشكر ودیاتین کوس کے فاصلے برتیجیے امرا تفاشاہ قلی فال میروکوساتھ لیے موے عرض آثیانی کی فردست میں حاضر وا برم خال نے با دشاہ سے عرض کیا کہ جها و في سيل الله كويوراكرني كي نيست الله با وشاه خوداس غيرسلم حربي برماركر فا قان اکرنے ایک الموارمیو کے مربر کا تی اور غازی کے تقب می شہورہوئے

اس کے بعد بیرم فال نے اپنے باتھ سے میوکا سرکا ملے کراس کا سرکا بل اور روانه وباءا لطام من وبره ارت زياده بالقي مفلول كي الدائي.

جلدووم ہارے قریب تیمہ زن ہیے اور دوسری طرت انفان میابی عومت شکن غیم اور جری ہیں اس وقت تقریباً تام مہندوستا اُن پر خیائے بڑوئے ہیں بیٹم پوسیشسی کمرنا *برگز آئین ہوشیاری کے موافق نہ تنا اس لیے بیں نے تری بیگ انتیال کام کی گ* بادشاہ سے مال بنیں کیا اور اپنی ومہ داری برایی جراست کی کہ اُسے بارال الرات گاٹ آار دیا۔ عرش آمٹیا نی نے بیم خال کی حائب رائی کی بحیر تعربیت کی اوار <del>ک</del>ے عدرات كوقبول كيا معتبرلوكون سط روايت بيك أربيم خال تروى بيك كو تُعَلِّى فَهُرُمَّا تَوجِيْعًا فِي مَا مُوانِيهِ مِي قابومِين مُدُرَّا أو بشرشِا و كالحما مله دوبارة إنه مرجاً إ اس کے بیڈنل امیروں نے جن میں سے ہرا یک اینے کو بائے فود ایک فرافردا سمجتما تنابيم سے آگے سرحبکا یا اور سرشی اور نشات کوسیسوں نے دل وواغ ہے رور کرے آبک پرجان تارکرنے کا عمرارا دہ کرایا۔ شاہی نشکر نوشبر اسے وجملی روا زبروا مکندرخال اوزبک -عبدالتّدخال علی خل اندرا بی تخذخال بلزیّجی مجنون فان قاشقال دغيره ودمرے امير على على سيستان كى مائتى ميں الجور ہراول کے رواز ہوئے اُن امیروں سے علاوہ میرم خاں کے خاصہ کے نوکر حسین قلی میگٹ مخذصادق خاں ہروائی۔ شا ہ قلی خال محرم۔میرمز اُ قاسم خال شاہوی ادرسید وزرارم وفیرہ می ان مراول امیروں کے ساتھ ساتھ ایم بیولقال دلی میں ايني كورا جر مكرما جبيت مشبور كرمي غردر سيم نشهيم مرشار فوونمآري كا وُنكر بحاراتها بهيون شادى فال وغيره انغان اميرول كوابنا گرديده بنايا اوركتيراتعدا دسياميون كا ایک، قرار نظر ساتد لیکر در این سے مقابل کرنے کے ایک آئے بڑھا۔ میرو سے ا نغان سرداروں کے ایک گروہ کو ہیت بڑے تو پخانے کے ساتھ اکبر کے مرادل سے مقابلہ کرنے کے لئے اپنے ایکے روانہ کیا۔ یہ انفانی امیر شاہی تقدیشکر سے شکمست کھاکر پریشان مال دائیں مبو ہے ا در تو بخانہ باسل حربیت کے بروکرائے۔ تميوانقال يانى ست سے نوال ميں سنا اورايسے معلوم واكر حنيا في موج قريب أكى ب مميو في معتبر إغيول كوافي مردارول مي تيميا الكريد امير الحيدون يرسوارموكر مشركه كارزار مين صعف آرامول على فان سليتناني في ميدين دومري محرم من الميت ر در خبصہ کی صبح کوانی صفیر ورست کر سمے الوائی کی تیاری کی ۔ و ونو س طرف سے

تاريخ نرشته 110 طددوم وشمن سے شکست کھا کرنوشہرہ کی را دلی اور الکس کوفالی کرکے تیمن کے بروکوما۔ عَى فَانِ مُنْهِ مِيرِتُ مِينَ مِنْجُرِي مِنْ عِي عَلَى عَلَى مَهَا أَسِ نُواح كُوزِيرَ فَرُسِكُمَّا عَشُا مجوراً وه بى نوتمبره علاكيا عرش أشاني جالنده مي ان تمام واقعات سے آگاه ہوئے چوکھاس زمائے میں سوائی ہے جھید سارا مندوثان انفا توں کے تبضيين آجكا تفا إوشاه اس واتعير وشكر بي رنبيده بواعرش اتنياني كاسن دسال البى اس قابل نرموا شاكر بهات ملى كى البي يحدة شكلون كواسانى سے سلماليت بادشاه نے بیرم فال ترکان کوفال با باکے خطاتب سے سرفراز کرمے بیرم سے کہا کہ میں سلطنٹ کے تمام ملکی اور مالی کام تھارے مبیرد کرتا ہوں جو تھا رہے نزديك ماسب موكرداوكس كام كومير عظم يموقوت ندرهمور بادشاه ن بیرم فاں کوجنت ایشانی کی روح اور اپنے سرکی نتیم دے کرکہا کھیں جاہئے کہ اس كام كے انجام ويتے سي تم كسي كي وقتى اور عداولت كا كچه فيال بذكرو برش انياني نے تمام امیروں کوجی کرسے متنورہ کی علیس منعقد کی بیمعلوم کرسے کے وہمن کی فوج میں کیک لاکھ سوار موجود میں اور شاہی نشکر میں ہزار سیام بول سے مجھے نمیا وہ کی جیت نبیں رکھنا تقربیاً تام امیرکائی وابس جانے پر ائل ہوئے سکن بیم فال ترکان نے وتمن سے معرکم آرائی کرنا زیا دہ شاسب سمجا اور خاقان اکبر نے بھی با وجود کم شی کے بیم فال کی دائے سے اتفاق کی اور فورا خواج خفرخال کوج خودسلافین فل کی اولا دا درس کی بی بی گلبدرن سکیم فردوس مكانی کی مبی فی حاكم لابورمقرر كري سكندرفان كے متفاطع سے لينے ال فردكيا اور خود ترميد سے محركة ارائى كرنے كے لينے رواند بردئ - نوشيره مين شكست خوروه الميري عرش أشياني سي ل سكف بيرم خان نے تردی مبیک کو ایک ون جبر ہا دشاہ شکار میں شغول تھا اپنے گھر ملایا اوراس کے جائم بن گاہ کر سے باکھ کے کئے سرا بردہ کے اندرا پنے سامنے اس کا توام کرادیا۔ إدنياه نے شكاركا و ميں يہ وا تعدينا ۔ فا فان اكبر شكارسے والي آئے ادر برخال رنے اوشاہ سے عرض کیا کہ مجھے فوب معلوم بہے کہ حضرت با وجود زری سالے کے للین جرم مے اس کے قل میں نائل کرنیے ادرسی ساسی مجرم کیے اسے بڑے

طدووم نارنج فترشته 717 سليمان ميرزا فيصنعم فال كوينيام دياكه الرفطي ميرامام عي شال كيا جائية میں اپنے کمک کو والیں وا وُن عم فار نے مصلحت وقت کا کا ظاکر کے اس تر کو تبول کیا سلیاں میزاکابل سے بدختان کی طرمت روانہ موگیا۔ اس زانے میں معلطان عدلی کے دزیر ہیمہ و بتقال نے میس شرار سوار وں اور بیا ووں اور و و شرار القیوں کی ایک جرار فوج سے ساتھ آگرہ پردھا واکیا۔سکندر خال اور بک بہوے مقاطمے میں دیمیرسکا ورا گرے کو چیو ڈرکر دلی وائیں آیا۔ عدل کاایک ووسرا ای امیر ثنا دی فاں اُفغان دریائے رہن<u>ت کے</u> سائل برخیدزن ہوائل تلی فال بیال

نے جواس زمانے میں فان زماں کے خطاب سے سرفراز موجکا تھا دوسرے کمکی رمیرو ربعنی قامیم فا*س مخدامین اور با باسعید قبطی تی میسیمراه مین نبرار عرا*ئی ا ور خاساتى سوارون كوساته كيرورياك ربيك كوعبوركيا اورشأوى فأس مصمقابل میں صف اوا ہوا۔ علی تلی خال کوشکست ہوئی ادراس سے سیاہی کھے تومعرکہ جنگہ میں کام آئے ادراکٹر دریا کوعبور کرتے وقت غرق آب ہوئے چنائجہ تین ہزار موارد ل میں ووسواتین سوسوار صبح وسالم رمنے ممیو بقال نے اگرے پر قبضد کرتے وہای کا ننج کیا۔ تروی بیگ فال نے تیزر فتار تنا صدوں کے دربیہ سے اطراف وجوان کے اميروك كوافي إس الما عدائله فال العلى المان بيش على فال اندابي رورمیرک خان کولابی دغیرہ بلآ اخیر دلی اپنچ گئے علی قلی خان سسیستا فی المخالحب بہ فان زماں اور دوں سے معاون آمیرائی وہلی جینے ہی نہ تھے کہ تروی بیگ نے طدى كرك جميوبقال مص محركة رائى شروع كردى بهيوبقال فطرنا برابيا وراور

من شکن تمان*س نیے مین ایمار نرار منب موار دن کا ایک دست*دا در **ج**ند کو ه پیکر القيوں كوانيے ساتھ لبااور النب لشكرسے كل كرزدى بيك يرجوانيے مقابل سے م روی کویساکرے دوسے امیروں کی دن ژخ کیا ا در بقید امیروک کونجی معرکه بنگر سے بمناکر دہی پر مقد يى بىكسى دفيرە ئىسكىدىد ت نوروه اليه بس مع *الشاس مي كولي فان ميس*تاني عاميردن اورمردارنان سسكساته بو

بدؤ کے زواج و بلی میں تیام کرکھے ! دختاہ سے تازہ مدوی درخواست کریں

كياكيا-ا ورتام مكي اور الي مهات أس مع ميرد كئي كئيد بيرم ني عام بالك محوسه

میں علوس اکری کے اطلاعی فرامین روا نہ سنتے۔ اور سپاہ اور رعیت کی تسکین اور

تاليف ملوب سم يني تحقد جات راه دارى سلامان يفيش اورسران مام قلريس

معات كرديا ـ بيرم فال في سب سب يبلي شاه ابوالمعالى كوجو إ وشاري مالفت كا

وم معرر التفاكر قاركر من ما الكوابوالمعالى كونلوار كم كلاك أمار المكين أكريب

ہم اُس کتاب میں اکثر عرش آشیا نی اور کھی تھی فیا قان اکبر کے نام سے یا وکر نیگئے

سيد كي تمل بررامني نهر برواا وراس كو قيد كرنه كاحكم ديا عرش آشياني ن سيداوالمالكو

لا مورے تو وال سی کل گیرے یاس بھی اویا۔ ابوالمعالی چندروز سے بدر تیدخانے

سے بھاگ گیا اور گل گیرنے انہائے مدامت میں خورسی کرلی ۔ تروی بیک فال نے

تام سامان یا دشاہی ابواتقاسم میرزا ولد کامراں میرزا کے جمراہ دمل سے یا دشیاہی

مشكر مي روا شكيا على قلى خال السيسا في حاكم المستبيل كندر خال إوز كسب حاكم اكره-

بها درغال حاكم دسالبورينعم فال آمايش اور الخرطيم ميزدا وغيره في شابى المحظمين

عریفیے روا ترکم کے اپنی اپنی خیرخواری اور فلوص عقیدت کا اظہار کیا۔ان واقعات کے

بعدوش انیانی سکندرشا می تبای کے لئے کوہ سوالک کی طرف بڑھے۔ایک

ٹوزیزاڑائی کے بدرسکن<sub>ارش</sub>ا ہ سوالکے سے کو میشا نوں میں جا چھیا۔ وہرامخیدار *جُرُرُو* 

فدمت میں حاخر ہوکر شاہی عنا تیول سے سر فراز ہوا۔ اور اُس کی موروثی حاکیم

اس سے نام بال رہی ۔ بارش کی کثرت نے عُرش اُشا نی کوا کے نہ بڑھنے دیا

با وشا ہ نے مجبوراً تقور سے ونوں جا اندھرس قیام کیا۔اس ورمیان سے اللہ اللہ اللہ

ف موقع باركابل وربدخشال يردها واكرديا سليمان ميرزاك بنتي يمنعم خال جو

ایک جنگ آزموده امیرتها قلعه مبدم و گیا اور حربیث کونس یا کرنے کی تیاریال کرنے گا

خا قان اکبران وا تعاث سے اگا ہ مرد کے اور مخرق کی برلاس - خان عظم شرالدین مجرا

انکہ اور خفر فال کو مروکے لئے کابل روا نرکیا ان امیروں سی لیفے تو

قلعه میں داخل مرو ایک اور مض سروار قلعے۔

تے مختانو سے " کوطره طر

جلدووم

با وجود منصب سيدسالاري اور آليقي يرفائر مرو في سم كولي السلطنت عي مقرر

"مارىنچ فىرىتېتە

تاريخ فرشته · 117 فيلددوم

پورے نام سے بدیکارسکا۔ ہمایوں کا قدمیاندادرزنگ گندم کول متھا۔ باوسٹ ہ ننفی المذہب تفالیکن کا مرال میرزاا ور دوسرے خیتا نئی امیر جنبیت آثیا نی کو ہمیشہ شیعہ سمجھے رہے۔ان امیر*ول کی برگانی کاسبب یہ تھاکہ شاہزا*و کی ہے زمانہ سے

عراقی اورخواسانی شیعه با دشاه سے گروجیع تھے۔ اور ہایول اُن سب کی بوری خاطرداری کرنانتا اس بھے علا وہ جنت آنیا نی کا زفیق طریق بیرم خال تزکمان

بھی امامیہ ندہ مب کا شیدائی تھا۔ ہما یول نے ایشے عبد حکومت سمیے زانے میں بھی بہت سے فرلباشوں اور عراتیوں کو نتا ان نوازشوں سے سرمراز کر کے اُک کو ایراکین سلطنت کے گروہ ہیں داخل کیالیکن درامل جنت آشیا نی

سُنی المذہب تھے۔ اس با دشاہ کے اشعار بھی حیشہ حسبتہ کتا ہوں میں نظراً تے میں چنامخے ہما یوں کے چند شہدر شعر مندرج ویل ہیں۔

(۱) اگر بریش عشاق می نهد قدمے ؛ نرار جان گرامی فدالے برورس (٢) حَفَا كُدِيونَ بِها يون درهال ول بنجيد د بإ با درست درِ ديكايت ارفوتين رسّه بردم (٣) داغ ففق تورجيين من ست ؛ فاتم تعل تومكين من ست مرکحاشاه و شهریارے بود بر این زباں بندہ تمین من ت

یادشاہ جم جا و البوالظفر اعلامہ شیح البولفضل برا درستی فیفی نے اس عالی حاہ فرانرواکے جلال الدين محرًا كربارشاه من الأمن اور دا قعات كواكبرنا مدمي جوايك لا كه اور ایک مزادسطرون کا نبه عدیفعنل تحریرک به مورخ فرشته

حبر ، کامقعد اختصار نوسی سے اسی کتاب کا فلا صربینی "اریخ میں درج کڑاہے جس وقت ہالیوں باوشاہ کوشھ سے گر کرصاحب فراش مواار کان دولت اور افران سلط ندید نے دربار کے ایک مقدام برینے جولی کو

ہما یوں کے احوال سے مطلع کرنے کے لیئے مبلد سے جلد نیاب رواز کیا۔ شیخ حولی نے کلانورم*یں اکرسے ملا قامت کی ا* درسارا دا تنہ نفضل ہیا ن کیس۔ نتخ جولی کے بینچتے ہی جنت آٹیا تی کی دفات کی جرائی ا درامیروں نے رحم تعزیت بجالاً رانفاق رائع سے شاہرا وہ علال الدین میں الرکوتیرہ برس کے میں میں

ووسرى ربيع الثاني ستلافه مي كلانورمين تخت حكومت بربيها يابيم خال تركفان

-ارنج فرشته 111

جلددوم بيرم فال كوشا مراده حلال الدين محراكبركا آلايق بناكر فان فاناب كوسكندرشاهي سرکوبی سے بیٹے شاہرا رو کی خدمت میں روانہ کیا ۔اسی دوران میں ایک تنخص سنى فنبرديوا نه نيستيمل سير سرأتها يا اورميان دواب كے ملك كوغارت اور تباہ کرنے سکا علی قلی فال تعبر کی سرکوبی سے بیٹے بیوٹیا اوراس کاسر کا طی ک بالخوي رسيح الاول ستلاقه كوبا وشاه سيحضور مي ميش كيا-اس رسيع الاول كي ساتوين اريخ كوجنت أشياني كتابخانه كعديه فيصير يرطيها ورتقور ورووان سی کرنیچے ازنے لگے باوشاہ نے ایک رہند طے کیا تفاکہ مودن نے نسازی ازاں دی جنت اشیانی تعظیم بانگ اورا وان کا جواب دینے کے لیے دوہرے زيني يرميليه كنك بختم اذان لمي بعدبا وشاه لاعنى كاسبهاراليكراني عبكه سه أتطف لیکن نفنا کے الی کسے لاعی ڈکھا کر ہاتھ سے چوٹی اور یاوشا ہ بھی زینے ہے زمن يركريك - فدام جو قريب كفرے فقے برحواس بوكر جنت أست ال عین شی کی عالت میں کلمرا سے اندر نے گئے تقوری دیر کیے بعیر مزاج کی سنبطل اور بادشاً وفي باتني عي كسي طبيبول في علاج شروع كيالكين كيد فالده ندموا اوركيارهوي ربيع الاول سلاق كوغروب أقاب كے وقت باوشا ه ف دنیا سے رحکت کی جنب انتیانی کی دفات کا اینی مصرعه بدسے۔ بهایو**ن با دست ه از بام آفتا** و با دخِناه ی دمی میں دریائے جنا کے کنارے دفن کیا گیا سست و تی جنت اختالی ک قرر كنيد تعير كياكيا- بايون في يس سال عكراني كي صب مي كالل اور منديان وونوں مالک کے عبد حکومت واقل ہیں جست آتیا نی فطری طور برببادر تھے مغاوت اورمروت اس باه نناه کی سرشت میں داخل تھیں۔ ہایوں کوظم ریاضی میں بہرے اچھی مهارت تھی۔ یہ با دشارہ بھشد عالموں اور فاضلوں کی صحبت کوسیند كرّنا تها أوراس كي محلس مين سواعلي تذكرون ميمه اوركو في ذكر نه بوقا تفاحبنت أنياني بمشربا وطور بنت عقر اور باوضو فداكا فاصحى بيس ليت تهدا كالدان مرعبالی صدر کوعبدل کیکرئیارا اوراس کے بعد دهنوکرے اُن سے کہا گیال کے وقت میں با دھونہ تھا اور حوکم حی فام طدا ہے اس لیٹے میں تحصی متھارے

خوب مضبوط اور شکر کیا میکندر شا و بھی نوشمبرہ کیے جوالی میں آکر مقور سے فاصلے سے غيم بوابيرم خال نصاليك عريضه جنعت أثناني كي خدمت مين لامورر والذكيا ور بادثناء سے اوشہرہ آنے کی استدعاکی جنت اٹنیائی لامبورسے روانہ م یے نوٹمبرہ ہویجے اور قلعہ میں تیام فرمایا۔ چندر ذرتو فرقین کیے جانباز سیدان جُنگے۔ میں آ مردائی سے جوہر دکھاتے رہے لیکن آخرکا د ماہ رہب کی جاندا ت ملان کے کوجب شانبرا وه هلال الدین مخبرا کبرگی قراد لی کا دن تھا افغانون <u>نے میں میں استہر</u>کے جنگ سلطانی کی تیاریا کیس فیقا ن سیای می الاف کے نیے آما دہ مریر ترمزانہ کی المازمت میں جا فربوئے ایک طرف بیم فال ترکان ا درائس کے مدو گاریا ہادر وو*سرى طرٹ بسكندر*غا ب-عبدالتلەرخان اور بکب شناه ایوالمعالی علی *قلی خان میت*انی بها درغاں تُردی بیگ خاب وغیرہ نبے جنگیزی آئین جنگ سیے موانق وشمن رحلہ کیا اورایی شجاعت ادر مرزانگ دکھائی جواگر سالغہ نہ ہوتوا نسانی طاقبت نسے بانکل ببید ہے اور فداکی مدوسے انفانوں کو فاش شکست، دیکیے زیمن کیمانے سے بھیگا ویا۔ مکندر شاہ کومتان سوالک کی طرف بھا کا جنسن آتیا نی سنے سکندرخاں اور پک اورسلطنت کے دوسرے انسون کو دہلی اور آگرسے رواندكيا الثاميرون في الن تهرون يرقبف كيا ينست أنيًا في في ابوالما لي كو یخاب کی حکومت دے کرسکند زخال کے وفعیہ کے بیٹے امورکیا اور خوورمشان تنتح نبيينية مي وبلي ميز نكر فعالى عنابيت اور مدوسيمه روبار ديخت مبندوشان زبلوس فرايا جنست آثیا تی نف برم خال کو جاگیر سے عطیدا ورشا با نه نواز شوں سے منزلاز بیا تردی بیک غال کوحاکم دبلی اورسکندرخان کونسوبه داراگره مقب رکیسیا علی قلی خان سیشانی تبعل الورمیر شرکی حکومت کا مران سے کراینے عنوبروردانهوا بیرم خاں نے اس نتح ک<sup>ی</sup> ارنج میں مندرجہ دیل رہائی نظم کی۔ منشى خروطا بعميمون طلبييز وانشا كيخن ركضج موزوا طلبيد سخرير حيكرو فتع مندومتان لالبأتاريخ زتمزنيه بأيون طلبسيد چونکرشا وابوالمعاتی اینے معین اور مددگار امیروں کی قرار واقعی مدونبیس کراتھا

اس کیئے سکندرشاہ اورروز بروز توی اور طاقت ور مرقیا جا تا تھا جنت آشاتی نے

افغان ساميوب في نفيكر كي عام سوعى لكرايوس مي منطف اورجا نورول كاچاره سب كانسب ايك باركي الك على ندركر ديا مفلول كواس واقع معاورزياً ده تقويت مونى اورافغانوب برتبرول كى يوجيارمين فاطرخوا واعنا فدموكيا - اس ورمیان بی علی قلی سیستانی اور دوسرے چند سردار بیم کی مہم سے وا قف ہوگئے اور مبارسے عبار سیدسالارسے جاملے برسروار بھی ترکمانوں کے ساتھ تیراندازی

جلدووم

یں شغوِل ہوئے۔ اِنغانی ساہی بریشان لڑائی سے بہانے سے سوار سو<u>ے اور</u> اینے نشکرسے با سرکھنے بی سیدھے دہلی رواند ہو گئے۔ افغانی باہ کے ہروہتے نے فقالت راہ اختیار کی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی اجماعی قوت پراگندہ ہوگئی تا بارخال اورمبیت فال نے تقوری دبر تولشکرگا و میں قیام کیالین جب اپنے لشکرمیں بوری انتری دکھی تو امیر بھی گھوٹر ہے ہاتھی اور دوبرے اڑائی شے سازوسا ان میدان جنگ سی حیورسے بھائے معلول نے اپنے افغانی مریفوں کا مال داساب فوب نوش موسے تباہ و تاراج کیاا وراس فتع سے بیدمسرور ہوئے۔ بیرم فال نے ہائتی توجنت اسٹیانی کی خدمت میں لا ہور عبیدیئے اور خود ماجیوا فرومیں قیام کیا۔ بیم نے اور دوسرے جنائی امیروں کو اینے پہلے روا نرکیا ان امیرول انے و بنی سے نواح کواچی طرح تا خت و تا راج کرتے بہت سے برگنوں پر قبضہ کرلیا۔ با دشا ج إس فق سے بی خوش برو کے اور بیرم خاں کوخان خاناں اور یاروفادار ا در ہرم وگسار کے خطاب سے سرفراز فرمایا۔ جنت آثیا نی نے بیرم سے تمام ا د فی و اعلی شریف ور ذیل ترکی و کا مجیکی نوکرول کویبال تک که شاگردمیشیه تک

کے نام شاہی وفتر میں کھوا کے اُن کارتبہ بہت ملبندگیا۔ ان بری ملازموں میں بیت کے موشیار جوان ایندہ اپنے زانے سے فال وسلطان بنکے دینا سے سب سے مشہور بہا در سمجھے سکتے۔ سکندرشاہ نے سبیت خال اور تا ارضال کی شكست كے بعد افغانوں سے يك دلي اور اتحاد قائم ركھنے كى شد قيملي ليس اور

اسی برارسدار در اوربهیت سی توبول اور شکی مست باتھیوں کے ساتھ مغلوب سے لرانے کے لئے بنجاب رواز ہوائیر فال ترکمان نوشرہ بیوی اورأس نے " کو

خاندانی ملازم تھے شاہی فران سے موافق جنست آنٹیائی سے بیٹیا ورمی آکر مل کیا۔ ا وشاه نے دریائے سندر کوعبور کرکھے بیم فال کوسیدسالاری کا عربدہ غایت کیا۔ اور حفرفاں تردی بیگ، فال سکندرسلطان اور علی قلی بیشا نی اور ووسے نامی امیرول کو بیم کے ساتھ کرکے اس گروہ کو بطور مقدم نے لشکر کے آگے روا ذکیا۔ تأكار فال افغاني ظرشابي قلعهُ ربتناس كا حاكم ايني كويد مقال نتهمكو دلي ردانه بوكيا اورجنت اثياني سفركي منزليس في كرتي موطن المروربيو ينحد افعاني أميروالمرجع مافظ تفے بلازے موسئے فرار ہوگئے اور دنست آثیاتی باکسی زحمت کے تبرمیں وائل ہوئے اور بیم خاں ترکان اپنے ہماری امیروں کے ساتھ مرہزد يهويخا اوراس نواح يربلاتمشرو ننزه قانض بردكيا بسرسندي رعايا اورزمينداردل أم برم حى اطاعة قبول كى اس ودران كى معلوم مواكه افغانول كا ايك كردة تهبارخال اورنُصيهِ خال کي مانخي ميں ديباليورسي حميج كيے اور نتشه اور نساد كا ارا دہ ركتہ! ہے۔ جنت اشیانی نے شا وابوالمعالی کوجوتر ند کا سیداور با دشاہ کا منمہ بولا بیٹیا تخسب. على على خاف سيساني كے براہ ان افغانول كى سركوبى كے كئے روالدكيا-نٹا و ابوالمعانی نے افغانوں سے جنگ کرسے انعین شکست دی اور آن کے مال اورائل وعيال كوغارت كرك والسيس آيا ـ سكندرشا ه في تا ارخال ور سببت فان انغان کوتمیں برار سواروں کے ہمراہ دنتا کیوں سے النے کے اینے بڑے سازوسا مان سے روا ندکیا۔ بیرم ترکوان وٹیمن ک*ا کٹرٹ سے بالک ن*اوا ا در دریا ہے سلے کوعبور کے ان افغانوں اسے مقابلہ کرنے کے لئے آگے بڑھا۔ برم فان غردب أفتاب كے وقت بجواڑہ كے كذارے وتمن كے لشكر كے مامنے خیر زن ہوا۔ جاڑے کا زمانہ تھا اور انعانوں نے بہت سی اگ اینے خیموں کے گرور وشن کی اورموشیاری اورمیداری کے ساتھ رشمن کو ویکھتے رہے۔ بیمھاں ی فرس کرمیت فوش مواا ورنبیراس کے کئی کواس واقعہ سے آگا و کرے انبے ایک براز فاصر سمے مواروں کے ساتھ وشمن کے نشکر کے کنادے ہنجا۔ ا نغانوں کا نشکران کی روشنی میں دورسے دکھائی دیٹائھا بیرم غال کے وموں ر تیروں کی بوچھار تشروع کردی۔افغانی اس خونریز بارش سے برکیشان ہو گئے اور

تاريخ نعرشة M.6. برفراز فرمایا . بیرم فال نیے باوشاہ سے عرض کیا کہ قدماری حکومت تم فاً س یائنسی و دکمرے عتبہ کھے میپردی جائے اور میرم کو با دشاہ اپنے ساتھ کے جنت اشیانی نے بیرم خا*ل کی یہ درخواست تبول نہ کینین علقے وقت* بیرم کی گزارش سیمه مطاتب مبیا ورخاب برا در علی قلی خاب سیشانی توزین دادرگی

عِالْمِرِ عَنامِت كرك أس كووي عِيورًا اور خود كابل وابس آئے -اس دولان ميں آگرہ اور دملی کے معفن ہی خوام و ب کی عرضیا ب جنت اشیانی کے لما حظہ سے گزریں مِن كامضمون يه تفاكر سليم شاء ني وفات يائى اورافغاني اميراور سردارايك ووسرے کے وشمن اور خالف نبکراتیں ہی بین تلوار چلا کر ایک دو مرے کا

کلاکاٹ رہے ہیں وقست ہے کہ با دشاہ اپنے موروقی ملک کی طرفت

توجركري اورسلطنت وبيني فبفيرس لأمين جنت آثياني محمه إس

مکے ہٹ وشان پر کشکر کشی کرنے کا سامان ندھنا با دشاہ بی دفکر مند ہوا۔ ایک روز

سرونتكار كے اُمّا نبی حنبت آنتانی نے اپنے جید مقبر امیروں سے کہا كہیں متغرببندوستان سيمه ليئه إس طرح شكون كيتنا دون كديبيكي تين تخص جُوسامنع

سے بظرائیں اُن سمے نام پوچھ کا تفسی کے ناموں سے اس سفری فال کا آمازو بيله يتخص كهسامنيه آيا الن كانام يوجها كيه ا درمعلوم بهواكهاس كاناً م دولت خواجهُ

جند قدم چلنے کے بعد دوسرا وہتقانی ملا ا وراس کا نام دریافت کرنے پرمعلوم ہواکہ اسم مرا وخوا جر كبت بي جنت أثباني في كهاك كيا خوب برقا الرسيس في كالم سعادت خواجر موقا - جندقدم اور المعير فف سميه بعد مبرا أوى الم اور الفاق س

اس كانام سعاً وش فوا مرتماً عنت اشاني اس نيك شكول سي بيرخوش بوئ ا دراس وأقعه كوايك طرحكي نيسي بشارت يجھے اور با وجود مكر با وشاه سے ساتھ

بثدره بزارسوارول سے زیاوہ نہ تھے اورا فغانوں کی فوج میں لاکھ یا دولا کھ سوارون كي ايك بهنت البي عبيدت عقى مبندوسان سمي مفرير شيا رمبوك جنت النياني نے شا براده محد کليم ميرزا كوستم فال كى الليقى مين كابل ميں جھوڑا

بہا دروں اور جنگ آزمود ہساہیوں سے ساتھ جوسب سے سب اس کے

کا مراب میزراکی ایک بیٹی میزرا ابرامیج سین بن سلطان مخدکی زوجہ بھی ۔اس بگم کے بعن سے آیک بیامظفر صین میرا بدا بدا بدا کامران کی دوسری عی عبدالرین ال عقدمیں دی گئی اور بیسری تبی کا محات شاہ فحرالدین مشہدی رعنوی سے ساتھ کردماگیا نحقه سر مجنت انتیانی کو کامرآن میزرا کے نتنوں سے الحینان مواا ور با دشاہ ہے اراده كياكتسميرير دصاوا كرك أب افي تبضيي كرعداس زمان مي سليمشاه ینجاب پہنچ چیکا تھا اس لیئے جنتا کی امیروں نے با دنتا ہ کی اس رائے کے اتفاق ذکیا اور کہا کہارے کشریر پہنے سرے بعدا گرافغانوں نے برطرت سے كَمِيرَتَهُم رِاسْتِهِ بِنْدُرُ ويْكُ تُوبِرِي تُكُلِّ فِيْنِي أَبِكِي - إِ دِشَا ه نِيهِ اميروك كَاسِ الْطُ نابیندکیا اورکشمیر کی طرت روانه بردسئے۔امیروں نے یہ نوش طبی کی کہ اوشاہ کا سأنته ته دیا اور کابل روا زمو کشه چنبت آشیانی نے بھی نا چار ہو کر کابل کا رُخ کیا اور دریائے نیلا ہاکویا رکرے گراشم کا قلعہ تعیر کیا اور قلعب کی حکومست سكندر فان اوزيك سنّع سيروكر كي ظود كالى رواند موسّع - باوسناه ين شا نبرا دے حلال الدین اکبر کو حلال الدین محمود *وزیر کے ہمراہ غز*نی روا نہ کیسا. سلاقه هیں شاہزا وہ مخرکیم میزا کابل کی پیدا ہوا۔اس شاہرا دے کا عال علال الدمین اکبر با وثنا و کیے اوا تعات سے ضمن میں کیا جائیٹٹا اسی سال مفسدونکی ر شرارت سے با دشا ہ کا مراج بیرم فاں ترکھان سے برگشتہ ہوگیا اور یفیال کرکھ البیں مزہبی موافقت کی وج سے فرلیاشوں سے نمل ماکے ما وشا ہ نے تغدرها ربربورش كرنع كاارا ده كيا ا درغزني كے راستے سے قنب رصار بنجا۔ میرم فان ترکمان اس ازام سے باکل بری تفااور أسے اس معالے کی کھے فتر نرتقی جنت انتیانی کی آمد کی فیرسکر پایج یا جیمعتدامیروں کیے پیا تھ یا دشاہ کے استقبال کے لیئے آیا در اِ دشاہ کی الآرمٹ سے مرفراز ہور تحف یا دشاہ کے حضورمیں میں کیئے جنت آشیانی بِنظا ہر ہوگیا کہ جیجھ دئیمنوں نے بدگونی کی تی و من افر آاور بہان تھا۔ ہا وشاہ نے بیم خان کی دلو کی سے لینے اور نہینے کالی تندھاریں میں وعشرت کے ساتھ البرکئے۔ مبت واشیانی نے افترار داز گرده کی تنبیهه اور اضی ملامست کی اور بیرم خاک کوطرح طرح کی عناتیوں اور بر آنیوت

ميند دوم اسی زمانے میں میزرا حیدر دوغلات نے کشمیر کیے زمیندار دل کی کشی کی شکایت جنت انیانی سے کرکے با دشاہ سے اپنی مرد کے لیے اپنے کی درخواست کی تھی۔جنست انٹیائی دریائے سند پر کو عبور کر کیے ہندوشان میں دار دہروئے۔ سلطان آدم نے ڈورکرمیزرا پر ہیرہ بٹھا یا اور با د شاہ کو حقیقت حال کی اطلاع کی جنت آنیانی انے نعم فال کو سلیطان اوم سمے پاس سے اور نعم میرزا کا مران کو ہے آیا۔ اس وقعت تام حفیائی رئیسول نے جومیرزات مے نفاق اورنت کے قلیے ادر فسا وسعے باکل برار تحلیے بادشاہ سے عرض کیا کہ خیتائی قوم کی عزت اور حمت اب اسي يس مح كركاموان ميزراكا كام تمام كيا جائے اجنب آنيا في افیے فطری رحم اور مروث سے میزرا کے تیل ایرائی نے موسے میکن ایروں ک ولجونی کے بیٹے علم دیا کہ میرزاکی انکھ میں لوہے کی سلائی بھیردیا نے فیمون فرنوبی نے كامرال سے البيام وقع كى الرئج يد كالى كوتيم يوشيد زميد ادمير جنت أشيانى مجى ميرزاس من كني إور نيرزان ي چند قدم استقبال كر كے سودى كايتطوري ر قدر وسوكت سلطان زكشت جغير عظم زراتهات بدعزبت مرائ ومتعاف كلا و كوشنهُ و برتمال به آفتاب رسيديك كرسايه برسرس انداخت چوتوسلطاني جنت اشیانی براس قدر گریه طاری اوا که بات کس ندر سکے۔ یا دشاہ و بال

سے اٹھے اور افسوس کرتے ہوئے وائس آنے میزرا کامراں سنے جج کی ا جازت لی اور سندھ کے را متے سے مکر منظر بہنیا اور ابنی زوجب کو عجی جو ميرزا نتيا جسين ارغول كي مي تتى اينے ساقد بے كيا - مرزا كامران كلم مفطر يونيا ادر مین ج کرنے سے بود کیارھویں ذی البیم<del>ان ای</del>ر کوائس مقدس مقام میں فرت موا اور محلا مرکے میں وقن کیا گیا میزرا کا مراں نے مین بیٹیاں اور آیٹ بیٹا یا رکارجیوڑے۔ بیٹے کا نام ابوالقاسم میرزائھا۔ علال الدین مخداکبر اُدشاہ نے

الوالقاسم ميزاكوسكا وسيركا إيارك تلعمي قيدكيا جسب اكرني فان دال فوج تھی کی تو ہا وشاہ کے اشارے سے ابوالقاسم میزرانش کیا گیا۔ ابوالقاسم نے

سل کیے وقت انیانظم کیا ہوا مندرجہُ ویل شعر ٹرکھا۔ بكثتن من اين قدر شاب نمن بو تيونوام أزستمت مردن اضطاب كمن

ج<u>ل</u>دووم ا

كامران مبيوراً بيشيا ور واليس آيا اورجنت آشيا ني مجي كابل داليس آئے عاجي تخذفان خوف زوه موركر دوباره غرنى حلاكيا اوربيم خاب أسس ولاسا وكرييركابل میں لایا۔اس ز مانے میں جنست آنثیا تی سے کمیرزاعسکری کوجو کا مران کافیٹی بھائی تھا میزراسلیمان کے پاس بھیا ماکہ عسکری کو ملنج سے راشتے سے مکہ عظمہ روا نہ كردے عسكرى ميرزانے اس وإري بيں جوشام اور مينيم منوره كے درميان واقع ہے سال فضم میں وفات یا آل عسری میرزانے ایک میٹی یا داکار چھوڑی حب کو جلال الدین مخرا کرما وشاہ نے یوست خاں مشہدی سے ساتھ بیاہ دیا کا مران میزراکے سرسے سلطنت کا سود انکلا ند تھا اور میزرا انغانوں آپ ر کرنشکر جبح کرنے کی مربر کررہا تھا جنت آشیا تی نیے پہلے جاجی محمد خان کوجو مارے فیا دی جڑتھا تدینے کیا اوراس کے بعد میزرا کی بیسے کیے لیے روانہ مومے۔ جبر کے نواح میں مرزانے افغانوں سے ایک گردہ سیسے ساتھ ما ه زی تعده مُشفِقتُ کی را ب کوشا ہی نشکر پیشنجون مارا۔ برندال میزرانتہیں جوا ا ورناسعا وت مندمیرنا کو بهائی کے مارے جانبے کی خبرمرونی اور ناکام واہیں گیا اور میرا نغانوں میں جا کما جنت آشیا نی نے میزرا کی مٹی رقبہ سلطان سب معد ببندال میزرا سے سارے جاہ وضم سے جلال الدین اکبر کو عمایت کر غزنی کواس کی جاگیرمی غنامیت فرما یا اورافودا فغا نویس کی آبادیوں کی طرن بڑھے اس مرتبه باوشا ه نُنْجَ مهمندی او تلیل زئی افغا نوں کوتیل اور ما اج کرے انھیں بہت زیادہ ذلیل اورخوارکر دیا۔ افغانوں نے دیکھ اکسوا نقیصاِ ن اورخابی کے ا درُاننیں کچے مال نہیں ہے نا چار میزرا کامران سے علحہ ہ رو گئے۔ کامران نے مجبوراً مِندُوسًا ن کی راہ کی اور ملیم شاہ سور کے دامن میں بناہ ڈھونڈنے مگا لمیمشا ہ نے کامران سے ساتھ برابرا تا کو کیا کا مران کومعلوم ہوا کہ لیمشاہ اُس کو قید کرنا چاہتا ہے۔ کامران سلیم شاہ سے پاس سے بھا گا اور راجہ گر کوٹ کے إس بنا وترس مواسليم شأه كامران كوخود معى سلطنت مانتا تها اس سيئ اس نے بنا ب سے را ما وں راشکرش کی کامران خوت کے ارمے مرکوط سے بھی بھالگا اورسلطان آ دم محکومتے وامن میں اس نے بنا ہ لی۔ آنفاق سے

تأريج فرشة س.س

حكيد دوه ادرسداری کا تھوڑائبی مجروح ہواا ورجنت انتیانی نیروکی خرب سے تیمنوں کو انیے یاس سے دورکرتے تھے۔ با رشا ہ نے ضحاک اور بامیان کی راہ لی اور كالل يرودباره كامران كإرفيف موكيا جنت أشياني بدختا ب بونجه اورايب كافله سعوب كع إس كمورك إدراساب كرت سع نفا عاريت مع طوريسا ما ن جنگ ليكرسياسيون مي تقيم كيا اور شاه بداغ ـ تولك فان ويين ا ورمجنون خاں وغیرہ وس اومیوں کو نبر گیری کے لیئے کابل روا نہ کیا۔ سكين سواتوكس خاس كے اوركوئي وائس ندا يا - با دشا ه كواسينے قائم توكرول كى بيوفائي يربر اتعجب بهواسليان ميرزا ابراسيم ميزراا درمبندال ميرزا البيني البيني نظروں سے ساتھ بننج گئے۔ اور جنت ایٹیانی نے پانچویں دن کابل کانے کیا۔ میرزا کامران عی آگئے بڑھا اور دریائے ٹیجے سے کنار سے شاری لشکر کے مقاملے میں صف آرا ہوکر مبدان ارکیا۔ میزرانے سراور ڈاٹھی کے بال موندواڈا سے ا ورقلندروں كأييس بدل كركوه برندوش اور لمفان سے وامن ميں ينا وكن موا فرار کے وقت میزاعسکری گرفتار موا اور قراحیه خاب مارا گیا جنت آشیانی کامیاب وبامراد کابل میں وال بروشے اور بورا ایک سال عشیں و آرام پر برکیا اس زا نے میں عمر تھومن جلے ساہی کامران میزدا کے گردمی بوگئے اور افتدافتہ ایک نبرار بایخ سوا دمیوں کی جمعیت اس سے باس بروکنی۔ ماجی محدیفاں اور بالا تشقیمی بلاا جازت غزنی علی گئے۔ جنت آشیانی نے بھی سامان جاکب ورسست كرسمه كامران ميرنا برنشكرشي كى كامران ميرزا بهندى الرواورزني انغانوں اور لمغانات کے سرواروں سے ساتھ شدھ کی طرف بھا گا درباوشاہ کابل میں داخل ہوئے میرزا کا مران دوبارہ ا نغایوں کے یاس آیا ا در بخرنند دفیاد بریا کرنے لیا جنت اتنا نی نے ووہارہ اس پرنشکرکشی کی اور بیرم خال ترکھاں کو مه الدغز في مينيكرماي مخد كا علاج كري - حاجي مختيف كامران كومينيا م السياكت الم تمن بوغزني بنغيريس تمهار المطيع اور فرما بردار مبوب - مبرزاجو لمغان مسه بلثيا وربعاك آیا تفاعکش اورزدیلی را ه سے غزنی روا ندموا قبل اس سے کہ کامران غزنی پہنچے برم فان موقع برينونج كے حاجى محد فال ورمى سے مجمع انجا كركابل في على الله

جلددوم

عرض کیا کہ کنے کے اب رواں کو عبور کرنا مناسب نہیں ہے بہتریہ ہے کو دوگاری طرت مل كرات كرك يظ كوئي مضبوط عكر اتخاب كى جائے اور الماليات لمخ كاد إلى أر كافراط تبرير قبف كرليل ساميون نے اس بارسے بيں بحدا حرار كيا إور جنت أشاني نف مجوراً كوج كيا. ورو كركال كي سمت واتع مصد ووست وتون اس فوجی میشوره سے آگاہ نہ تھے اورسب بیسمے کہ با دشاہ کابل کو والب جار ہاہیے بترخص حلد سے حلد کالل روا نہ ہوگیا۔ اور مکول کو سمت م وکئی اور أنهوب نے شاہی نشکر کا تعاقب کیا۔ اور بک سیاہ نے سکیان میزرااور تا اللطائم جواشا کی محافظت کے بئے فوج کے سی بشب یا تھے معلوب کرکے ہا دشاہی الشكراك يني كف جنت آشاني نے ليك كرايات عن كوجوس، سے آگے تنا اپنے اتف سے نیزہ مار کے گوڑے سے نیجے گرا دیا۔ بندال میزدا تروی بیا۔ اور تولک خاب توصین نے بھی وا ومروانگی دیتے میں کوئی کی نہیں کی کیکین جونکر چغانی فوج ا دِهرا د هریا گذار دو کی کید کاربراری ندمونی - جنت استیانی كامران ميزراك و تعيد سنت ين كالل روا ند و أوشاه ف كامران ميزاك بتيرين بي خوا وسي على بيئي كوميزرا كالمحاتف بنايا اورسييان ميزااور مبذال ميزلكو تشم أور فندحار يد كادران يرمر مرروا ندكيا مرزان اده كياكدسا مان بادشاری کو خاک بن الرصحاک اور بامیان کراستے سے برارہ میں بیوینے اور وبإن سے سندور کی را ہ لے۔جنت آشیانی نے ایک گردہ کومیزما کا شدراہ مقرركيب فراحيه فان اور فاسحمين وغيره نع جوباد شاهى فدمت مي دوباره عاخربو ك تقد ميزرا كامران كوطفيد سفام بمياكه شاي كركابترين حدينحاك اورباسیان جاچکا ہے تجبیں جا مینے کوئول تبجاتی سے دائتے سے جارے ہاس ا جا دا در زیر اینا می بی حواد مجمد مرزان ان لوگوں کے کہنے برطل کیا اور إميان كوجي ورُرُنبي قَن سُخا جنت آيان كمي بجاق من آئے اور قراج خاب اورائس کے ہمرائی ارا اُن کے وقت میرزانے مالے جنت اشانی فرف تقور سے بی آومیوں سے تابت قدی سے ساتھ لڑتے رہے ۔ اور مرفنما خت

اور احدولد میزرا علی محرک میں کام آئے اس اڑائی میں با وشا ہے سریر زخم لکا

4.1

تارنج نرشته جلادوم عسکرنگی اور کامران نے وس کوس زمین طے کی ۔ اِن رونوں صاحبول کاخیال تھا كرجنت آفيانى فوج ان كے تعاقب ميں روا فدكر بيكے ليكن ان كا خيال غلط تكلا ا ورضِت آشانی کی اس عایت سے بیرشرشدہ بہور با دشاہ کی خدمت میں عا خربو نے سمے بیئے راہتے سے کیئے ۔ جنت انتیائی نے اکثر مغل سرداروں کو ان سے استقبال سے یئے روانہ کیا اور دونوں ہما یُوں پربڑی مہر یا ٹی فرما کر کولاب کاشہران کی جاگیریں عطاکیا اور دونوں کوکولاب کی طرف دخصت کرکھے فُود کابل وابیس آئے جنت انٹانی نے برم خاں ترکبان کے پاس نتیار قند صار میں روانہ کیا اور اس فتح نامے کے حاشیہ پر اپنی طبخرا دنظم اپنے ِ خاص فلم سے ہیں۔ اس کے علاوہ بیم فاں کے درومرائی کے اظہار کے لیے ایک رہائی عی اسی وقت موزوں کرامے کھوری۔ بیرم فان تے بھی اس رہای کامناسب جواب رارسال فدست کیا۔ چونکہ بیم فال ترکھان کو اور بک سے باتھوں طرح طرح کی ليفير تبغي بي اس ليفي جنست أثنياني سيفه هي بهندال ميزراا ورسكيان ميزا کے ساتھ تبلغ روا نہ ہوئے۔ کا مران ا در عسکری میرزانے اس وقت بی خالفت کی ادربا وشاه کی خدمیت میں نه حاض وے اگرچه اس بات کا توی اندیشر تھاک باوشاه ی عدم موجودگی مین کامران کالی مین عجر کوئی تا زه نشنه بریا کرسے گالیکن جنت انتیانی نے اپنے ارا دے کوملتوی نرکیا اور بلنے کے اطرات میں بہنج کئے۔ شاه محر سلطان ا دربب تین نبرار سوار در سیم سی ساتھ مقاطبے میں آیا اور ہا دشاہ کے مقابلے میں صف آرا ہو کراس روز بلا فتح وشکست سے واپس گیا ووس دن پیرمخدخاں ا درعبدالغرمزیفاں ولدعبدالله خا*ں اور خضار کے فر*ما نرواجو تنا ہ مخری مدوکو آئے تھے شاہ مخد سے ساتھ فریب تسیں نیرار سواروں سے براہ با ریٹاہ کے مقابلے میں آئے سلیمان میزا۔ ہندا آ میزداا درحاجی مخرسلطان ہزل *نے آگھیں شکست دی۔ بیر مز*کر فا ں اوز یب یہ حال دیجھ کرمع اپنے ہم اربیوں سے غروب آ فتاب کے دقت شہری والل ہوگیا۔ فینا کی اشکر کا مران سے زرانے سے ابنے الی دعیال کے بارے میں فارمند تھا جس رات کی صبح کو آئیں جنگ کے موافق بنخ كوفتع بونا جامية تفالهى شب تام فوج نے جيع بوكر باوشا هس

میزانے فوراً فوج جم کرمے مدختاں پردھا داکیا۔ میزاسلیان ادرائس کا میرزا ابرامیم کامران سے مقابلے میں نہ پھے سکے ا درکولاب کی طرف بھاک سکنے۔ اس دوران میں قراحہ فاں اور انوس بیگ نے مال اسدیں دل یس کیں جن میں سے ایک یہ نقی کہ خوا جہ نجاری وزیر قتل ہوا ور خواجہ قاسم اس کا جائشین قرر کیا جائے حبنت انتیانی کوان امیروں سے ارا دے بیٹدنہ آئے۔ ان امیروں تے بأدشاه كاساته حيوازا وربيرزاع سكري سميه بمراه بذختان روازم ويتني جبت منتاني نے خودان فراریوں کا بھا کیالیکن ان کک ندینے اور راستے ی سے دالس آئے اورمیزرا ہندال اورمیزرا ابرائیم بن میرزاسلیان سے نامطبی سے فرمان صا در کئے ۔ برزا ابراہی خدمت سلطانی میں روا نیرموا ا در ترعلی سنقائی کوجو کرئیت إميرون كى طرف سے راستے ميں ميھا ہوا شارى نشكرى خرب أن كورنيا را سے قتل کرمے کابل میں جنت آشیانی کی خدمت میں حاخر بردا - میزدا مہندا ل نے راہتے مِي شِيرِ على كُوزِنْدِ وَكُرْنْمَا رِكِيكِ إِدْنَاهُ صِّيحِ حَفُورِ مِنْ ثَبِي كِيا-جَوْ كُر كَا مران مِيزِ الْ تراجہ فان کو شم میں جور کر خود طالقان میں قیام کیا تھا۔ اس کی جنب آشانی نے بندال برزا اور فاجی مخد کوکد کوایک گرده سے ساتھ بطور مقدم دشکرشم کی طرب رُواند كِيا- فرايد فان نے كامران ميرزاكو دا قعات سے اطلاع دى اوركامران يزا بلغار کرسے تشم پنجگیا۔ میزوا ہدنال نے دریائے طابقات کوعبور کیا ہی تھا اور اکن کی فوج او طرا و صرمت فرقتی کہ کا مران میزما اُس کے مسرر پہنچ گیااور عبالی سے الم نے ماکا کامران نے بندال کوشکست دی اوراس کا سارا اساب اخت والج لیا۔ ای دوران میں جنت آتیا فی بی دریا کے کنارے بینے محکمے۔ کامران اِرشاہ کے مقابعے میں فر میرسکا اور طالقان بھاگ گیا اور جو کھے ہندال مرزاسے واسل کیا تھا اس کوغارت گوں کے سروکر دیا کا مران دوسرے دن طالقا ن سے تلعے میں مصور موگیا۔ کا مران کو اور گبوں کی مدوسے مایوی مولی اور مرزاملیان کے واسطے سے اس نے باوشاہ سے گذمظمہ کی زیارت کی اجازت بانگی جبت اشیانی نے کا مران کی درخواست منظور کی ۔ کامران وعسکری دونوں بھا کی تلعے سے حرمین تنظین ( کرتمعظمه اور مدینه طیبه) کی زیارت سے تصد

تجلددوم *شیراگن خان میدان جنگ میں کام آیا۔ جنت اثنیانی کابل سے قریب پینے گ* اورروزا فالواني مونے لکي اي دوران ميں ميزرا كا مران كومعلوم موا كه أيك سبت بڑا قافلہ سی موضع میں مقیم ہے اور اس قا<u>ف</u>لے سے پاس کیلوڑے تثرت سے بیں۔ کامران میزوا نے اپنے ایک دلیرا ور جنگ از ا آیا ہی سے سے ملی کو ومری ازمودہ کارسامیوں کی ایک جافت کے ساتھ فاغلے سے مربر بھیا تاکیسوداگردن کوگرفتار کرتے شہرے اندرہے آئے جنت آشانی کواس کی خبر مرکزی اور با دشاہ فورائی قلعے کے نزویک پہنچ گئے۔ جنت انتہا نی نے آ مدورنت کا رامتنه باکل بندکر دیا۔ میرزا شیرعلی دانیس ایا ۱ وراتبر حالت دکیکر یا دشاہ کے مقابلے میں صعت اراموا اورسا منے سے فرار موگسیا۔ای زماسنے میں میزراسلیان بختاں ہے اورمیزا اپنے بیگ ۔ قائم حسین سلطان اور دوسرے بیرم فان ترکیات کے ملازم با دشاہی فدمت میں حاضر ہوئے۔ قراحیہ خال اور ما نوس میک فلعے سے بھاگ کرنبت آشیانی سے آملے .میزرا بیمدیریشان موادر مانوس بڑک سے مینوں مٹیوں کوجو قلعے سے اندر تقے بڑی ہے رمی سے ترتیج کیا اور تلعے کی دیوار سے بنیچے بھیک دیا۔ میزدا کا مران نے قراچہ فال سے بیٹے کو عن اور قلع کی دیوار سے مضبوط باندر دبا قراحیہ فال تلعی سے باس بہنیا اورائس نے علاکر کہا کہ اگر میرا مٹیا مارا گیا تو یا در کھنا کہ کا مران میر زا اور عُنْزِی میرنای زنده نه رمنگے کامران برطرت سے مایس ہوگیا اور راس کیوت تلے کی دبوارمیں سواخ کرمے حصارے بھاک گیا۔ قلعہ دوبارہ با دسشاہ سمے قبض میں آیا اور میزرانے کوہ کالی کے دامن میں بناہ لی۔ میزراکا برامن می اسے راس زایا اور توم ہرارہ کا ایک گروہ اس کے سررینجا اور میرزا کی تمام کانٹاٹ بہاں تک کر گرکے کیڑھے ہی اس قوم کی مکیٹ تیں واقل ہوگئے اس قوم کو اخر میں معلوم ہوا کہ اُن کا اراج کردہ سا فرکامران میرزائے۔ برارہ تے میزرا کی کدو کی اور کا مران کو اُس سمے ملازموں کے پاس فور نبیب رہنجا دیا كامران ميرزاغور ببذمين فيرطي يسكا اوربلخ كيطرن بحاكا تبريخ يفال حاكم بلخ كامران كي

مدوكو أطماا ورغور ونبلان كوفع كركي دونول شهر كامران ميرز المصير وكردييك

تأريخ فرشته

79 A

جلددوم

تدبري سويف نگا جنت اتباني كويا وگارنا مرميزرا كے ادا دوں سے اطلاع اور با وشاء تنه اس مفهد كو تترشي كيا جنب الثيائي مندوش سے أزر كراكان میں فرکش ہوئے۔ میزداملیان مدختیائی لشکر کے رجنت اتنیا نی سے رائے ہیا س سین بیری طے میں سائنے سے بعاگ گیا۔ اس سے بعد جنت اٹیانی نے طَالْقان كانْح كِيا- إس مفرس بإدشاه كامراح ناساز بوكيا- دومين ستيديد بإرشاه كوصحت بهوئى اورجوشورش إدر فقيفه دوران علالت بين بيذابوك دہ دب گئے۔اس زانے میں جولی سکیے کے بمائی خواج منظم نے خواجد رست کو جِ مِعْلَمِ مِي مِهِ اللَّهِ عِيلًا عَامَلَ رَاكِ خُودِ كَالِي كَ رَاهِ أَلَى خُواجِ مُظْمِ الرَّسَاد عظم کیے کال میں تظریبٰد کیا گیا میزرا کا مران کو با دشا ہے برخشاں روازہونیکی الملاع بون كامران نے غور بندى طرف يك بارگ دها ماكروبا اورراستے ميں ، مود اگروں کے قافلے کو اراج کرتے بہت سامان واساب اُن سے ین کرغزنی مینجا کامران نے غزنی سے ا دباشوں کی مددسے زا ہویگ عاکم مثل کیا ا در کال پر دھا وا کرنے کے لئے نوراً اگے بڑھا کامران میں سے نربیہ بهونيا اورجونهي فلعدكا وروازه كحيلا ميزرانتهرمين دافل موكر قلعه بندموكيا كامران مزرا نْ مَرَاعلی طفا لی کوجوحام میں تھا بگڑ کر مارڈوا لا ا ورضل بیگ اور بہتروکیل کوا غرصاً كركي شابزادي كومع شأي حرم شك موطوب سميه سردكيا - كامران تسع مامادين ولدمير فليفه كوجي مل كيا مستقيم بن كرمب صبح كوميررا قلنع مين والل مواحا بي محرفس سے جربار بادشا و کا سخواتھا میزدا کا مران کی ملاقات ہوئی میزدانے مخروسے پوچھا کرمیں کیسے گیا اور کیوں کرا یا منحرے نے کہا کہتم اول شب گئے اور میم کو بجرطی آئے جنت آنیا فی نے یہ خبری اور صلح کی سلسلہ جنبانی کرسے بذفتا ل سليان ميزراكي إور تندها رمندال ميزراك ميروكر كي فود كالل روانه ہونے اور فنحاک اور غور بند کے نزدیک جہا ل کامران میزما کا تشکر سدراہ عقبا حرايت كي جماعت كوا دهرا ده فتشركر ديا اورخود وه افغان ينجي اس برقسام پر شیراْلگن بنگ اور کامان میزا کا بقید شکر نبت اشیا **ی** کے گرو جی ہوگیا اوراْ نے ملکے روان کا بازار گرم کیا۔ وشنوں کو بہاں بی شکست ہوئی اور

ا ور دانه لا دے ہوئے شہر میں جارہی تھی عاجی مخدخات کوموقع ہاتھ آیا اورا دِمُول کی قطاریں تھیکے دروا زہ شہر کک بہنگیا۔ وروازے کے محافظ جو عامی محد کے مزاح ہونے وہ تہ تینے کئے گئے اُسی وقت بیرم خاں اور الغ میزرائبی اپنی نوج ساتھ کے کرینے مکئے اور قلعے کے اندر وافل مرد کئے۔ بداغ خاب قاچار نے جواس مال سے بائل بے جرمحا الرف میں جیرنہ دیکی اوراجازت سے رعواق روانہوگیا. جنت آمنیانی نے بیرم خال کو قندھاری حکومت سپردی اور کابل پر دھاوا کرنے کے بیٹے تیار ہوئے۔اس رہانے میں یا دگار نا صرمیزرا برا درا بربا وشاہ جوہبن افون کی برسلوكي اورتسلط عصے بھاك كركابل آيا تھا ببندال ميزدا كے ساتھ جنت اثنانى كى فدمت میں ما فرہوا۔ باوشاہ نے کابل کے باہر کامران میرزا کے نشار کے تقابل اینے ڈیرے ڈالیے اور کا مراب میرزا کے ملازموں اور ہی خواہوں کا کوئی ٹدکوئی گردہ روزا نہ حا خرم وکر حبت ہمٹیا کی سے اطہار خلوص کرنے سکا یہا *ن کک کہ کامران بڑا* بْرانامی امیرقیلان بیگ بھی حنبت آشیا ٹی گئے حضور میں حلا آیا۔ کا مران میرزا پریشان ہوکرغروب آفتاب کے وقت ارک سے مصاریں قلعہ بند مہوگیا۔ جنست آشا نی بی اسی وقت قلیے میمے قرب بہنج سنے کا مران میزرانے اب ریا وہ میزار براکت سجها اورغیزی بھاگ گیا جنت آتیانی نے مندال میزا کو کامران سے تعاقب میں روانہ کیا۔ اور رمفان کی ومویں راست کو تلعے میں رافل سوستے۔ تنا ہراد ہ طال الدین مخرا کر جواس وقت جاربرس کا تھا مع میگات شاہی کے با دشاه کی خدمت میں بہنچ گیا۔میزرا کا مران نسفے غر نی میں بھی بناہ نہ کی اور برارہ قوم کیے یاس زمین ڈاور کو حلاگیا اس قوم نے تھی کا مران کو بنا ہ نہ دی اور اسے زمین دا درسے شا وسین ارفون سے پاس مجر بھاکن بڑا۔ شا وسین نے ابی میی کا مران میرزاکو بیا و دی اوراس کی مه دیرآ ما ده بروا-میرزا کا مران ظاهرت<sup>ر تو</sup> عَيْن وعَنْرِتُ مِن وَمُدِكِّي كَالِمُنَا تَعَالِكِينَ وَلَ مِن فَكُرا ورَفَتُورِ مِن كُرُفْتار رَبِبَا عَسَا جنت آخیانی نے شا ہرا دہ مخرا کرو مخرعلی طفائی کی آمالیقی میں کا لی بی میں میواد ا ورخود ستقلقه میں برخشاں پر دھا واکرنے کے لیئے روانہ ہوئے۔ روانچی کے وقت يا دگارنا مرمززانس في بار با بادشاه ك خالفت ك في بيرشكر سيماً كفي ك

194 -اورحبنت آشیانی کی الائت کرنے اور قلعے اور مالک جنت آشیانی کوسرد کر دینے کے بارسے بیں کا مران میزا سے تفتگو کی تین بیرم فار کی تقریر کا کامران میزایر کچه اثر نه زوا ۱ در میزر کهان ناکام واپس آیا اور کامران کی نالائقی کی داشتان طبت آنیا آگر مُنالًا - قرالباشی سیاہی طول محالصرے کی وجہا ورخا ندانِ جِنتا کی کی اموانقت کے سبب سے جدا رخیدہ ہورسیے تھے۔ای دوران میں مخرسلطان میزما۔ انع میزما۔ برجی سے بیور بیرہ بریر ہوئیات کے اندین میں۔ ناسخسین میزرا - میزرا امیرک - شیراکن بیگ ا وزمنس بیگ برا وزمعم خاں کامراں میزرا سے خدا ہو کر جنت آشیانی کی فدمت میں ما خرمو سے ان سروارول سے علادہ ال قلد كا ايك مقرر و و عى مسار سينكل رضت أشانى كے ياس مارة البسكرى نے پریشان ہوکرا ان طلب کی اور اپنے امیروں کے ساتھ بید شرمندہ اور پیان شابی حضوری میں حاضر ہوا اور قلعہ جنت انتیانی سے بیرو کردیا۔ شاہ ایران کے سامنے يملط بوجكا تعاكه تندماركا قلد شانراد س مرادك زير حكومت ربيكاس فيصلى باير خبت امنيانى نے قلع شا برادے كے حوالے كيا اور شا براده اور بداغ خان قأعارا ورابوالفتح سلطان افشاراً ورمعوني ولي شا ملوموسم مرماكي دجه تلعه میں مقیم ہو کئے اور ہاتی فرلیاشی امیروانس گئے۔ بنتائی فاندان قاء کروز ابنوں کے زرِ حکومت کرتے سے رنجیہ ہ مہوا اور جونکہ جاڑے سنے موسم میں بیتا ٹیوں کیکنٹے لولًى بناه كى مجد ندرى اكر معلى سروار كالب فيله مني عسكرى ميرد النه على فسادر ما كريكا تعدر کیا اور شاہی نشکرسے بھاگ گیا۔ ایک گروہ عسکری کے تعاقب میں روانہ موا ا دراسے گزنا دکر کے بھروائیں ہے آیا جنت آٹیانی اینے نشکر کے ساتھ کالی روانہ میستے۔ چندہی دنوں سے بعدشا ہزاؤہ مراد تفعا کے النی سسے نوست موااور جنت آنیا فی نے راستے ہی ہے لیٹ کر قلعے کو دائیں بینے کا ادادہ کیا جنت آنیا فی نے باغ فال قاوار کو بیغام ویا کہ قلعہ تندھار چند مہینوں سے لیئے عاریتاً جنت آمیانی کومیرو کردسے ادر وعدہ کیا کہ کال و برختان کے نتح ہوجانے کے بدر قندها ركا قلعة فرلباشون كووابس كرديا جائے كا- بداغ فان نے يہ بات نظورنه كي جست آنیانی خاموش مورسے اور خلوت میں بیرم خاں۔ الغ میرز ۱۱ در عاجی عربے كماكة قلع كوكسي زكسي تدبير مستفتح كرنا جلبيك - ايكدن اوشول كي ايك تطاركهاس

تاريخ فرشته 190 جین سے لیکرآج کے میرے ول میں فاندان رسالت کی مبت جا گزی ہے

اور جنتائی ایروں کا نفاق ا در کا مران میزراکی ناراضی کا السبب بجریس ہے۔ شاه نے بیرم خان کو فلوست میں بلایا اور بربیلوسے تقریری - ان باتوں سے شاه كاول جنات أشيانى سيرمهات بوكيا اوراى طبسمين شاه نع حكم وياكم شا برادهٔ مرادجواس وقت باکل بهرتها اینے جزل بداغ خان نا عارسے بمراه وس ہرارسواروں کے ساتھ جنت آشیانی کے ہمراہ ہوا درجنت آشیانی سے بعائبون کی قرار واقعی تنبید کرکے کابل قندصار اور بدختاں کوفتح کرہے جفرت بٹاہ نے چند ہی و نوں میں تام اسباب شاہی مرتب کردیئے اور جنت آتیا لی کوم پروائی اجازت دیدی جنت آتا فی نے کہا کہ میرا دل تبریزا در اردیسی کی سیرے ا مبقيرار ہے ميں ارن شہروں کی سيرکر شمھے شيخ صفي اور اُن کی اولا دا مجا د کی ارواح سے وہمن کے مقابلے میں مدوطلب کرونگا اورائس سکے بعدایا کام شروع کرونگا۔ شام فياس بات كوليندكيا إوران اطراب كم ماكول كي ام اطاعت كارى مے فرامین جاری کیے اور حکام کو ہاست کی کہ نبت اشیانی کی عظیم و تکریم میں کواہی ندریں جنت آشانی ان شہروں کی سیراورمشائنین کی زیارت کے فارغ ہوئے اور شا ہرادہ مرادا ور قراباس امیروں کے ساتھ مشہرمقدس کے راستے سے تندھاری طرف چلے سب سے پہلے گرم بیرے قلیے با دشاہ کے فیقید میں آئے اور اس شہر میں جنت اشیانی سے نام کا خطبہ بڑھا گیا جسکری میزاکو ان واتعات کی فرلی عسکری میزانے شاہرادہ فراکرکوجونا مبربان جا سمیم القرمين كرقمار تفاكامران ميزراسم ياس كالل رواندكيا اورخود قلعه داري سي تام سامان بورے کرکے تندھار کے قلعے میں مصار برزہوگیا جنت آسٹیانی بداغ فال قاجار کے ساتھ قلعے کے پاس بیونے ادرساتویں محرم ملاہ ہے۔ کو تطع کا محاصرہ کرنیا۔ محاصرے نے چند مہینے مک طول کھینا اور جنت النانی نے برم فال تركمان كوكامران مرزاسم بأس قاصد بناكركابل روانه يا راستي بزارہ قوم کا ایک گردہ بیرم خاں سے برسربیکارہوائیکن شکست کھا کرسائے سے بالكا بيرم خان اس كرده برفتياب بوكر كامران ميزاكي خدمت مي طامزوا

حِلد دوم

علدووم 191 بها يون إوشاه كا دشمن رها ببرام ميزران إيب ايراني كرده كواينام فيال نبايا اورجب تمبی كداس كوموقع لمنا متا وخست انگيرباتيس زبان سے نحالتا اوراني الي ہے یا وشاہ ایران کو وہر کشین کواٹا تھا کہ مبندوشا ن سے مکہ میں جوا پران کے جِمار میں واقع اور اس سے لمحق ہے صاحب قرآن امیر تیورک اولا و کا فرما زوالی زا برگزشاسب نبی<u>ں ہے۔</u> شاہ طہاسپ نے بیلاق قیدار سے زمائے تیام پر خبتہ آنیا نی ے دل بہلانے تھے لیٹے مین مرتبہ چرکہ کے شکار کیا گئے کا اتسفام کیا اور سرمرتب شاہ الماسب اول جنت آشانی کوشکار کھنوا آیا اور س کے بعد بیرم فال کیا بی آتی ادر بیرم کے بعد بہرام میرزا اور سام میرزا کو حکم دیبا کہ وہ بمی میبید اٹکنی کا حبسلہ ار ا نكاليس - ببرام وسام يح بعداميرول اورساميول كى نوست أتى جو ترتيب ادر قاهده كم مأتله نزر فأرهموزول برسوا رموكر شيرصولت جانوركوشكار يسيعيه وذاكر تلوار و فخرسے شکار گاہ کی زمین کو فون سے براب کردیے تھے۔ شاء المہاسب بلاق مذكوره سے فروین والیس آیا اور جیماكه اویر مدكور موابیرام میررااور دوسرے ورباریوں نے شاہ کے کا ن مجر کے جنت آشیانی سے با دشاہ کو بڑنت تہ کردیا۔ جنت أشياني ني بي احتباط كويد نظر كما اوربيرم خاب كي صلاح كي موانق نرمي ا در فروتنی سے ساتھ ون مبرکینے تھے۔ای دوران میں شاہ طہاسی کی بہن سلطا نهتگیرا در قامنی جهاب تنزدینی ناظر دیوان ا در حکیم نورالدین ایسیست ای ما شینتینوں نے اہم ایک رائے ہو کری کوشش فردع کی کرست او کے ول سے غبار کدورت کو دورکریں۔ ایک روزسلطا زیگھےنے جست آسٹیانی کی یدربای حفرت شاه کویژهکرمٔنانی سه

نهتيم زحال بندهُ اولا دِعلى بُرْمِتيم بريشيت وبايا دِعلى يون سيردلايت زعل ظايرترد بأكرديم البيشه وردخود فاوعلى

سٹ ہ اس ربای کوسکر بیدخوش ہوئے۔ ادر کہاکہ ہایوں إ دشا ہ اگراس بات کا عہد کرسے کہ اپنے مالک محروسہ کے تام نبروں پر در از دہ امام کے ام کا خطبہ حاری کردیگا تومی*ں اُس کی مرد کرہے ہما یو ل کو اس کا ما*ک موروتی واسپ ولادوں

سلطا مبكم في بنت أشياني كوشاه كي تقرير كابنيام بيجا - جنت أشيا في تحراب راكم

جلددوم

تنا أي كے مقابل صف آرا ہوكر مغلوں سے الا شكست كھائى اورميدان جلك سے بعاگ کرکوه و سواکک میں بنیاه گزیں ہوا اور دارا لحکافت دملی ادر آگرہ ووٹو رہشہ

ودبارہ ہا یوں یا وشاہ کے تیضے میں ہوئے اور سرزمیں بندوشان مجر سرزوشا واب رُونیُ- بیرم فا*ں کی نیجہ فیرکوششوں سے سکندر*شاہ کو ہسواکک سے فرا ر موکرکورگار

كى طرف بعالكا دراس أواح يرعور سعد دنون قانض ركر دنيا سع معيشه مع يئ رخصت موا وسكندر بشاه سے بعدا فیان كرانی شكال كا حاكم ہوا مكام مگاله سے

واتعابت ابنی جگه پر تبقیسل مرقوم ہوں گے۔ ناظرین اُک حالات کو اُن کی اُل گار

مطالتەكرىي ـ

نصيرالدين محزجا يون كالمجيسا كم ميثير ندكور مرديكا كه بيرم فان تركمان قروبي بصيبلات قيدار عراق سے کابل آبادر بی علیال الم کوکیا۔ بیلاق قیدار البھرا ورسلطا نید کے دربیان

اس نواح بر قابض بوکر اواقع ہے (پیلا تی ترکی ثربان میں ایس سردا ور میوا دارمقام کو دوارہ ہند دشان کا کہتے ہیں جہاں اٹمراگری کا زمانہ بسرکر<u>۔ ک</u>ے ہیں متسہ برم فان بلاق تیدار سے خطاکا جواب لایا خس برع اق کا سعم ان بیز مر يا دست د برونا ..

صیح وسلامت بنجینے کی مبارکبا وا ور ملاقات کا افتیاق مروم تھا جست آتیا ی فردین سے روا ند ہوئے اور جا دی الاول الفیوست میں باوشاہ ایوان شاه طهاسب صفوی سے ملاقات کی - با دشا ه ایران نے جو منظیم و مریم اور وعوت

وبهان داری ایسے ظیم انشان بهان کے یئے نربیاتی بخوبی انجام دی الیک دن ورا نِ گفتگومی شاہ ایران نے جنت آثیانی سے پوچھا کرا سے کزور رسمن کے

اب ائیسے باوشاہ برغلبہ بانے کا الل سبب کیاسیے ۔ جنت امثیا نی نے جواب واکہ بِعا يُون كا أبين كا نفاق - شا و ايران في كها كريما يُون ك ساتف جوش ملوك

آپ نے کیا وہ زیبانہ تھا۔اس کے بعد دسترخوان نجیا یا گیا شا و طہاسی کا بھائی امرزا جوائ بنبس میں دست بستہ کھرا ہوا تھا لوٹا اور طشت کے کربا وشاہ آبران کا با گھنہ وصلاف إورشل دوسرے فدمت كارون كے كام انجام دينے سكايشا وايران نے جنت أنيانى سے كها كد بمائيوں كواس طرح ركمنا جا بيك بيرام ميزدا شا ه طهاسب ك

اس ول سے بین ارد دوہ مواا ورجب مک کے جنت اسٹ یا ان عراق میں رہے

تاريخ فرشته جلددوم 797 عيش وسرور كے لوازمات پورے كركيے انغانی اميروں اور قومی رئيسوں كو طلب کیا ا درائن ہے کہا کہ میں بھی تھیں لوگوں میں سے ایک فردموں اور مجھوتم ریکسی طرح کی بررگی عامل نہیں ہے۔سلطان بہلول نے لودی افغانوں کو

ہراہ آفات کہا اور شیر نشاہ نے ہرار دن شکلوں سے بندوستان کی حکومت حائل کرکھے سوری فرقے کا نام تام دنیا میں روشن کیا۔اس و فت برایوں بارشاہ جوملكبت مهندوستان كا دارث المبيملوقع ا دروقت كانتنظر بيسة تم لوكول كومإيان جیسے وتمن سے کسی وقت بی ہے خوب نہ رہنا چاہئے اگر تم سب خو<sup>ل</sup>شسی اور رصاً ورغبت سے میری حکومت کومنظور کرتھے ہوتو نفاق الور حسر کو ترک کرسے ہاہم دلی کدور توں کو دور کرو قاک إنفا تی کی برکت سے سلطنت میں رونتی بیاہو ا درالتظام درست موجائے اور اگر محکو قلرانی کا ال نہیں سمجھتے تواہیے گردہ میں سے حبر کسی کو تم لوگ اس عظیم انشان منصب کامتی سمجه کرنتخب کرومیں جی جان ول سے اُس کی اطافت اورام<sup>ل</sup> با دشاہ کا خیرطلب اور بہی خواہ رمزدگا۔انشانی امیرال نے سکنڈرشاہ کی تقریشن کے بالاتفاق بی کہاکٹیم سب کے تھیں ووٹیرشاہ سے چاک یادگا رموانیا با دشا ہ سلیم کیا اور پر کہر افغانوں نے قرآن مجید کن مکھائی المرمجي المعاري فالفت نكري كالساس عيدويمان سع جندي روز بعد معال خطا نبوں اور چاگیروں کی تقییم پر انغا نوں میں بائم رخش میپدا ہودئی اور اتفاق قائم نده مسکا- اتفاق سے ہمایوں آبا وشاہ نے اسی زمانے میں بنجا ب کا رُخ کیا اور تأمّار فاں رہماس اور پنجاب سے بھا گنا ہوا فہلی آیا اور مُغلّوں نے لاہور ہونیکہ انغانوں کو تباہ اور بربائد کیا اور مرمزند تک تمام ملک پر قبضه کرھے اُس کو اپنے زيراشظام ليليا سكندرشاه نيج يجاس نبراريا ايك لأكمه انغاني اورراجية تاموار "أَمَارِهَا لَ الرَّبِيتِ فال كَي الْحَقُّ مِي مَعْلُولَ كَي مِقَالِيكَ كُورُوانهُ كَيُّ لَكِينَ عِيسا ا کے مکور ہوگا افغانوں نے بڑی طرح شکست کھائی اور گھوڑے اور اعنی چیورکر دملی تک کمیں دم ندلیا۔ سکندرشا وسور با وجود کیہ وہ انتا نوں سے اس کے نفاق کو اجى طرح جانتا تفااس ريجي اس نهرار سوارد لكوساته كي سلاف مين نجاب روانه موا اور سرمند کے قریب بیرم فال ترکمان جوشا سرا وہ جاال الدین محراکر کویاتھ

تاريخ فرشته 491

جلدووم ایک بڑی جمعیت سے ساتھ دہلی روایند کیا اگر آگرہ دہلی اور بنیا ب کومغلوں سے تیفیے سے نکالے - عدلی خود افغانوں کی اکبر کی مخالفت کی وہ سے چٹارسے ال ندسكا ميوبقال نول آگره مين بيونجامغل امير دوشهرس موجود يت اينے ميں میوسے مقابلہ کرنے کی طاقت نہ دیکھ کروبلی روان مو گئے میرو نے آگرہ اپنے عتبر آ دمیوں کے سپر دکیا اور خود دلی بیونیا۔ تروی بیگ عاکم دلی نے مبیو کے مقابلے میں صنين أراستكير تكين شكست كفاكر نباب جلاكيا مبهو دملى برهبي قالض بواا وراس بات کی فکرکرنے سکا۔ کرسا مان داسباب درست کرکے لا مورکا تصدرے اتفاق سے بیرم فاں ترکمان نے جواکبری طرن سے سیاہ وسفید کا مالک تھاہیں وسی کی اورغان زمان خل كوحلدسے جلد دلى رواند كيا اور فود ي باوشا ه كوسائقه بيكر ظانِ رما ں کے بیچھے بیچیے وہلی کی طرف بڑھا۔ مہمونے یہ فرشنی اور ٹری شان وُرکٹ کے ساتھ فان زماں سے ارشنے کے لئے آگے بڑھا میمونے إنى بت كے نواح میں باقی برسوار مورمغلوں کے مقاطے میں صف اوائی کی مہمو کے مروانہ حطے نے مفلوں کے میمند میسرہ اور قلب لشکر کی تمام صفوں کو پر بیٹان کرویالیکن حلال الدین مخراکبر با دشا ہ کے اقبال نے اپنا کام کیا (درافغانی سیا ہ وشمن کو جِيوْرُكُرْ مَا خت و ماراج مِي مشغول مِروكى - أنعا في مسيامغلو س كا أيك أروه مروبقال سے دو چار ہوا مغلوں نے مہمو کو بہوان لیا اوراس کے مانفی کو گیر کرا سے زندہ گرفتار کیا اور اکبر بادشا ہے یاس نے آئے اور وہیں اُسے فاک وخون کالوجیر كرديا بميوسي فتل مستعه بعدعدني كمرورا وروليل وخوار بروكيا اورا فغان ايكب بارتي بریشاں مال ہو گئے خفرخاں ولد مخرخاں کوریہ اپنے بایس کا بدلہ بینے کی فکریں گرفتار ہوا۔ حفرفاں نے ایک جبیت اپنے کرداکھا کرسے اپنے کوبہا درشاہ کے الم سے مشہور کیا اور بورب کے اکثر ملکوں پر تعبیر کرکھے اُن مالک میں سکراور نطبہ اینے نام کا جاری کیا۔ خصرفال کے مدنی پرنشکر نبی کی ۔ ایک فوزیر روائی کے بید عدلی میدان جنگ یں کام آیا اوراس کی زندگی اور حکومت دونوں کا سکندر فنآه سوراور اسکندرشاه نے آگے میں تختِ سلطنت برطوس کیا اور زوال دوست انفان

محاصر سے سے ماتھ اُٹھایا اور جارروانہ ہوگیا۔ ابراہیم شا ۵ نے میوکا تعاقب کیا اور مندا گھرمیں جو آگے سے چھکوس کے فاصلے برہے ہمیو سے معرکمال فی کی نکین حربین سے بھر شکست کھاکر بای سے باس دائیں آیا۔ چند دنوں سے بعد ابراہیم شاہ ٹیند میونیا اور وہاں کے راجہسی رام چندسے انکر راجہ کے اِتھول ہیں كرفنار بروكيا رام جند في صلحت وقت يركما ظلميا ا در نظر بندح ربيف كوتخت مكرمت بر سطاكر خود نوكرول كي طرح وست بستداس نسم سامنے كافرا بوا چندونوں سے بند بیا ہز کے انفانوں سے جورائیسین کے نواح میں آبا دہے ایا زہبا درحاکم مالوہ سے جھڑا ہوا۔ ان افغانوں نے ایک تفس کو راجہ رام چند کے پاس بھیجائیں سے ابراميم خال كوليه ليا اور ابرام مركواينا با وشا ةسليم كيا - ال افغا نول في البياية بداوه لیا کہ ولایت کدہ کی را نی مساتہ ور کا و تی سے مراد طلب کرمے ایا زبیا در سسے معرکہ آرائی کریں درگاوتی نے انغانوں کی درخواست قبول کی اورانے کمکیسے رواندہوئی کین ایاز بہا درنے ایک گروہ کو درگا وتی سے یاس بیکراس کوانفانونکی مردسے بازر کھا۔ ابرامیم شا ہ نے دیما کہ درگاد ٹی شیان موکرانیے مک کودابس گئے۔ ابراہیم نے اب مالوہ میں اینا رسزا مناسب نہ جھا ا درنبگال سے سرحدی شہراڈیسہ میں بیکا یام گزاری کرنے سکا مشک میں سلیمان کرانی نے اور سے رقبضہ کیا اور ابرامیم شا و کوانے یاس بلا کراسے مکاری سے تد تینے کردالا - محقریہ کرمیروتقال مدلی سے پاس چار میونیا اور مدلی کو خبرلی کرہا ہوں بادشا ہ نے سکن رشاہ کوسانے سے بعراک وہلی ادر آکے پر قبضہ کرلیا ہے۔ باوجوداس تباہی کے بمی چونکرافغانوں کی خودرائی اورجہالت اُن کوایک الح می عین سے نسمیفنے وی تی تھی عدلی کوید موقع میسرز ہوا کہ دہل کو قیمن سے دائیں ہے ہے۔ عدلی نے مخد خال کوریہ برحس نے ھال میں بغاوت برما کر رکھی تنی نشکرنشی کی۔موضع جیت کے میں جو کالی سے نیرد دوس سلے فاصلے بہ اور سے دونوں فرنق میں جنگ ہوئی۔ محر کوریدمیدان جنگ میں -أُراكِياً ورعدنى كامياب اورمحمندينا روالس آيا اوردلي كودمن سمه ينج سے حظرانے کی فکرا ور تدبیری کرنے لگا۔ ایس دوران میں ہمایوں با وسف و نے رحلت کی ۔عدلی نے سیمو بھال کو تقریباً بچاس نبرارسواروں اور بانج سوہاتی ذکی

جلددوم ا ورحكرانى كاسوواسا يا - احدفال في وسليم شابى اميرول يني بيب فال ورا آبافال اینا ہم خیال بنایا اور اپنے کوسکندرشا و کے لغب سے مشہور کرے دس برارسواروں سے ساتند لاہورسے آگرے روانہ ہوا۔ سکندرشاہ نے موضع فرح میں جوآگرے سے وس کوس کے فاصلے برہے قیام کیا۔ با دشاہ ابراہیم بھی مسرمرارمواروں کی جمعیت سے بڑے شان وشوکت کے ساتھ بڑھکر دیون کسے ملا۔اس جمعیت کے علاوه ابرابهيرك ساخه دوسوناي اميرجي تقصحن مي اكثرصاحب سرايروه اور الكب علم ونظاره مى تقعے سكندرشا وحربيث كى قوت كا اندازه كركے اپنے آنے سے بشان ہوا اور امرام مسے صلح کی درخواست کرے اُسے بینیام دیا کر بنجاب سكندر محصة زبرحكومت حجور وماجائي ابرابهم ثناه اين الشكرولتم كاكثرت السامغرور مواكدأس فيصسكندركي عاجزي اورجا بلوسي بر درائعي توجه ندهي ادراني صفیں درست کرکے الینے پر تیا ر ہوگیا۔سکندر شاہ نے اپنا علم امیروں کو دیکرٹنگرکو حرایت سمے مقابلے میں کھڑاکیا اورخودتجر بر کارسا ہیوں سمے ایک گروہ کے ساتھ ، گاه من چیب گیا-ارامیم نے بیلے بی طلے میں نشکر نیاب کویما گنده کردیا اور س کے سیاری نوٹ مارمی کشفول ہونگئے سکندرشا ہ کو موقع ماتھ آیا اور پین گاہ بادتناه ابراميم ك قلب الشكربر حله آور موا يسكندر في وكيف وتميق وكيف وتمن كو ب كرديا والرميم شام على عبا كا ا درسكندرشا هفيفق مندول كي طرح وبلي اور ے پر المار سے المار کے بعد جب سکندرشا ہ ہا ہوں اوشاہ سے ك يل ينياب رواز بهوا توارابيم شاه اف كوير درست كركينبل س بیونیا۔ اسی زمانے میں عدلی نے اپنے وزیر ہیمو بقال کو آرات فوج کوہ سیکر ں اور ایک بڑے اور عمرہ تو پی نے سے ساتھ دیلی اور آگرے کی ہم برموانہ تداراميمشاه كويال كرناسب سيدريا ده خروري سجد كرنواح كاليي مي سے معرک آرائی کرکے اہمائیم کوشکست وی۔ ابراہیم شاہ اپنے باپ کے اس يميمونجي بيانه بيونيا اورمين مبيني كب شهركا عاظره كيد بوئ ميدان باچؤ کماسی دوران میں مخد فال سور حاکم نبطا کہ نے بغا وسٹ کر کے را ورکالی پر دها واکیا عدلی تے سیوکوبیا نه سے والیس بلالا۔

حيردوم

میرے ہمراہ مروجائے تومیں دریا کو عبور کھے کرانیوں پر دھا واکر دن اور اُن کو باکل یا مال ا ورتباه کروالول عدلی نے مہموکی ور تواست نظور کرلی ممہونے وریا کوجبور کیا اور حربیت پرغالب رہا۔ عدلی نے ادا دہ کیا کہ اپنے ببنوی الرمیفان موركوجواندنوں براصاحب اقتدار ہوگیا تما كرفتار كرے عدلى كى بن بمائ سطے ارا وے سے فبردار مروکئی اوراس نے اپنے شومرکوحقیقت حال کی اطلاع کردی ابراہیم فال جِنّارسے بھاگا اور اپنے باپ فازی فاں سور ماکم مرندوشان کیے با*س مبلاگیا۔ مدلی نے میر*ی فال نیازی کوابراہیم خال کے تعاقب کیں روانہ کیا۔ عینی خاں نے اراہیم کو کالی میں جالیا۔ فرتفین میں ارائی ہوئی اور سی خاں حریف سے شکست کھاکراس سکسے تعاقب سے وسٹ کش موا۔ ابرامیم فال سور نے سشکر حيج كرمي وارالخلانت وہلى كيے تخت حكومت يرقبفد كرليا اورخطب ايے ام كا جاری کرکے دبلی سے آگرے تک سارے حصانہ ملک کہ مافت و ماراج کی<sup>ن</sup> اور اس نواح کے اکثر تمہروں پر قانف ہوگیا۔ ابراہیم خاں نے یورا استقلال بیدا کرلیا۔ عدل نے مجبوراً کرنیوں سے ماتھ انٹھایا آور جٹا رکسے کوج کرشے اہراہیم خال مورکی بیج کنی کی طرف متوجه مروا - عدلی وریائے گنگا کے کنارے میزی اور الرام میفال نے با وشا ه کویه فیام دیا که اگر سین خاب بها درخاب شروانی عظم نها یون ا درجانب. دورے نامی امیرمیرے باس اکر عبدو بیان کریں تومیں ال امیروں بر بھروسا کرسے شاہی ملازمت عال کروں۔ عدلی نے اپن کم بھی سے ان امیرول کوالرمیخال کے یاس مجھا۔ ابرام بم خال سورنے ان سجوں کوشن سلوک سے اینا کرلیا اور عدلی سے مخالفت کرنے پران مجھوں سے احرار کیا ۔ عدلی کواس واتعہ کی اطلاع موئی اور سجھا کہ اب اُس میں حریف سے مقابلہ کرنے کی قوت باتی مہیں رہی عدلی نے ذہل اور اگرے سے قطع نظر کر کے چٹا رکا رخ کیا۔ اس نواح کے تام شرول پر یورا فبضه یاکرانیے کوخوب مضبوط اورتقل کمیا ابراہیم خاں سور نے اپنے کوالراہیم شاہ سنے خطاب سے فرازواشہورکیا۔ اسی اشف ارمیں احدخاں سور حائم نیاب کنے کہ وہ بھی ابراہیم کی طرح عدلی کا مبنوی اور شیر شا ہے جا کا بٹیا تھا ابراہیم خاں کے عبسة ورشوكت اورعدلى كى كزورى اوربيتى كاحال سُنات احدشے سربي على إدشامى

تاريج فرشته جلدودم که اس محری وه زمین برگرا اور خاک و خون کا دهر بروگیا- دوسرے پند درباری مكندرهان كوروكن أفي لكن وهي سب كيسب سكندركي طوار سي زخي ہوئے عدلی اس بنگامیں وربارے اٹھر حرم سرای طرف روانہوا بسکندفال بادشاه کا تعاقب کیا عدلی نے دروازہ بندکر کے زنجیر سکا دی۔ اکثرامیروں نے جو دلوانخانے میں موجود تھے اپنے المواری مینکدیں اور دربارے بماگ کئے بخدرفال ر اوانوں اور ستوں کی طرح دو گھری تھی دربار ہیں بھرمار ہا اور شب طرن جا ماتھا لوگوں کوزخی یامقتول کردتیا تھا ہماں مک کہ عدلی سے بہنوئی اور شیرشا ہ کے جِيا كا پوتامسى ابراميم خار ايك گروه كوسانفه ليكرسكندر خان برحله ورنبوا اس الروه في اين الموارول سي سكندر فال كابدن ياره ياره كرويا دولت فال لوماني نے بی ایک ہی ضرب شمنیر میں مخدشا ہ قرملی کا کا م تیام کر دیا کہتے ہیں کہ اسی روز تاخیان کرانی جوسلیمتا است نامی امیروس میں تھا قلطه گوالیار سے دیوانخانے سے

محلِ شربا سرحار ہاتھا۔ دروازے کے باس شاہ مخدِ قرملی سے ملاقاریت ہوئی۔

قرلی نے اُخان سے احوال بوچھا۔ تاخ ان نے کہا کہ قال باعل ورگوں وگیہے

میں اس معالمے سے باکل کنا رہ کش ہوگیا ہوں تم بھی میری موافقہ ہے کرد شاہ مخدف افغان کی تصیحت قبول ندی اورجو کھے اُس پر گزرنے والی تقی گزری۔ تا خیان نے قلعہ سے کل کرنبگا ہے کی را ہ لی ۔ عدلی نے ایک فوج اس کے تعاقب میں رواند کی بچیرامیور کے نواح میں جواگرے سے عالیس کوس اور تنوج سے میں کوس کے فاصلے برا با دہے فرقین میں مربطیر مروثی - تا خیا ن

میدان جنگ سے بھاگ کر دیار روانہ ہوا اور راستے میں عدلی کے فالھے کے تعف عالمون كوكرفناركي نقدونس جوكيدأن مصاحب مال كيا واخیان نے نقد وطنس سے علاوہ ایک ملقد فیل جوسوعدد القیوں کامورا ہے پر کنات سے عال کیا اورانیے بھائیوں عاوسلیان اورایاس سے جوکنارگنگ

مے معفی شہروں اورخواصبور فائدہ سے حاکم تھے جا ملا اور با دشاہ سے فلات • گنگامےما ردونوں علانه و مرما عد في النو

حلادوم أسه وس رويعه ويكرتيركو والس ايما خفا غرض كداس طرح برشرشا ه اورليمنا كا اندوفة رومية تعوزت مي زماني مي مرت كرك عدلى في افي كوسب الزا فرازوا بنالیا۔ فوش لیج افغانی اس سے بعد تکے کامول سے باوشا ہو کام مدلی کے اندھی کہتے تھے۔ سندی ربان میں انتظی اندھے اور کورشم کو کتے ہیں زمير وبقال كاغلبه اوراس كالماستقلال عدسه كزرابيا ادرافغاني اميراس مسمه نا پیندید و الوارسے آزر ده بوکر با وشا ه کے فالف زوائے اور کاکے کے برگوشے میں خوابیدہ نتنے محربیدار ہو گئے۔اکٹرامیر با دنتا ہ کی اطا ست، اور

فر ما نروا کی ہے برگشتہ مرد سکے اور شاہی اطاعت کا <sup>د</sup>ی ا داکر نے میں کی آئی کرنے گئے اس بنا يرعدلي كي وقعت اورجبت مكام موس اورولون سے فصت مو الى اور أتنفام ا دررونق دونوں أس كے عبد حكومت مسے كوسوں دورمرو كئے ايك روز عدبی نئے قلعهٔ گوالیار کے وہوان خانے میں دربار عام کیا تام نامی وگرای امیر عاض تنصه عدلی امیرون کو جا گیقتیم کرد با تفاراس دوران میں با دشا و نے کہاکہ ولامیت منوج محد شاہ قرملی کی جا گیر ہے علیٰدہ کرے مرسست خاں شروا نی کو دی ایے۔ دونوں امیر مبیلہ دار تھے اس تغیر ما گیری آبی بی تفکو کے سنگے كندر فال ولد مخذشاه ترمل في حونو خيرا ورببا در خوان عمّا نبايت سخت إلغاظ

میں کہا کہ اب نوبت بہال کسینی کہ ہاری جاگیر شروانیوں کو دی جانے گئے۔ عُمُلُوا ورملِن مُونَى اورسكُن رخال تقمه باب نب حُواس وقت كرورا وربيارتها بینے کوئنی اور درشت کلای سے منع کیالین سکندرفاں اپنے وا مے سے بامر رو چکا تھا اُس نے باب کوجواب دیا کہ ایک مرتبہ تم شرشا ہ کے ہاتھوں ں ہے سے بجرے میں بند ہوکرسلیم شاہ کی سفارش سے اُس آفت سے ناٹ ماکر مرتبے مرتبے بچے چیکے مواب سوری گروہ تھاری بیج کنی اور تباہی کا ارادہ رکھا ہے

ا ورتم بات مجفے نہیں مولوگ جلاسے طرقمیں فناکرد نیکے مرست فال جو بڑا قِد آورا در توی کی تعاسک درخال سے کا ندھے پر ہائمتہ رکھکر کہنے لگا کیا نے نوزند یسنی کس کیا ہے۔ سرست کا ارادہ تھا کہ اس بہانے سے سکندر کو کر فارک

تكندخان ترمست كامطلب مجدكيا اورابيا زخم كأرى اس كے ثانے برمكايا

"اریخ فرشته

بعابی مبارز فان کا قدم ورمیان سے اُٹھا دوب یا در کھ کہ مبارز فاں تیرے بیٹے کی راومیں ایک بڑا کا نٹا ہے اور اگر بھالی کی گرویرہ ہے تو بیٹے کی زندگی سے ہاتھ وصومینے فیروز فال کی جان مبارز فار سے طبیعے جی خطرے میں ہے سليم شاه كى زوجر نے جواب دياكه ميرا بھائى عيش وعشرت كامتوالا سے ادر سازونفنسين زندگي سبركرمايے اس كو مرتب شاہى قال كرنے كا وہم دفيال كا نہیں ہے۔ برجندسلیم شاہ نے بی بی کواس بارے میں برا عبلا کہالیکن کھے فائدہ ندموا بهال مك توسليم كے مرف كے تيسرے بى ون مبارز خال النے مدوگارو سے ساتھ مل کے اندر کیا اور نیروز کے قتل کا ادا دہ کیا سرخید بین نے گریہ وزاری کی اور بھائی سے بیٹے کی سفارش کرتی رہی بلکہ بہاں تکے کہا کہ اسبے جیوڑ دے میں فیروز کوساتھ لیکرایسی عگر علی جاؤگی کم اس کا نشان بھی سمی کو نہ ملی گالیکن مبازر کا ول درسی اوراس نے سکیاہ کر اسے کوظام کی ملوار سے قبل کروالا۔ مخدست ہور مبارز فار کوتام اساب ظاہری حکمرانی سے نصیب ہوئے المشهورب عدبى اوراس في افي كو محدشاه عا ول كي نام سي مشهوركيا عوام الناس نے عاول كا العث كرا ويا اور الزميں اليمدون بڑھاکرائے بجائے عاول کے عدلی سنے لگے۔عدلی نے اپنی ا قالمیت کی وہ سے رویل کمیند طبعیت اشخاص کی دشگیری کی اورسلطنت سے عدہ عہدے ان مے سیرو کیے۔ آیک سندوہمونام کوجوتوم کا بقال اورتصیرربواٹری کاماکن تقامليم شاه في اين جديد منسب وارول من واغل كركي كوتوال بازار مقركياتها. عدلی نے بازاد کے بدلے سارے اکس کی باگ میرو کے اعتمال ویدی اورخود شراب نوشی ا در عیاشی می مصروت بوا - عدلی نے محراست المعلق کی فیاضی اور ررنجنی کا حال منا تھا۔ اس نا عاقبت اندش نے بھی فاق کی بیروی کر شنے کا ول بیں ارا وہ کیا جلوس کے ابتدائی زانے میں عدلی نے خزانے کا وروازہ كميل ديا اورخلق فداكورويي كي بوجيار سے راضي كيا۔ عدلي أنما في مواري بيا كمته إسى الماك كالترض محميكان برايك تولدسونا برطها موتا تفاكان ي

مپددوم

والل مو الني بي عمن بي كرتيري حكمواني ا ورسكونت بي بوني فلل بيدا بوجائي مليم شاه نيه تسي طرح يحي مخدوم الملك كي بايت ندَّى ا درشيخ علاني كويمرنيخ بزاة لمب

بم يأس جوبشه سمجه دار مزركه القطيم بجوا ويا-شيخ برطه كاشبرتنا واس قدر معتباز تفاكه تیج کی جوتیاں اپنیمہ بالتموں سے سیرس کیا کرما تھا۔ کیم شاہ نے علائی کوتیے ہرہ

کے اس اس سنے رواند کیا آگہ تئے سے عکم سے موافق علا اُن کے ساتھ سلوک

رے بملیم خور بنجاب، روانہ ہوگیا اور مانکوٹ کے قلعے کی تعمیری مشغول موا. تینی علائی بیار میں حفرت بڑہ کے پاس بینیا اور تینی براہ نے مخدوم الملک سے

خیال کے مطابق فتو کی لکے کرمحفرسلیم نیا ہ نقیے پاس روا نہ کیا۔ اس ورمیان ہی علائی مرض طاعون میں جو اس زمانے میں مندوشان میں جیلیا موا تھا بتلاہوئے

علائی کے حلق میں البیا گہرازخم بڑگیا کہ ایک انگشت کے برابر بی زخم سے اندر جلی جاتی تقی اس کے علاوہ سفر کے سل اور کان نے شیخ علائی کوا ورزندہ ورگور كرديا ينني علاني جب سليمشاه كے ياس بينيے توان سے باكل بولانرہا أاعت سلیم شاہ نے ام مشد سے اتنے کے کان میں کہا کہ کروکہ میں دیدوی نہیں بور اب

بھی تم از دہو۔ علائی نے یا وشاہ کی بات ندئی سلیم شاہ ما پوس بردا اورائس نے علائی کے چند تازیانے نگائے جانے کا حکم دیا علائی نے سمیرے بی تازیانے میں دنیا سے کوئ کیا۔ علائی کا قصر سفے وہ میں واقع ہوا ذاکرانٹ علائی کا مادہ آرخ ہے۔

سلیم ثنا ہے مرنے سے بعد فیروزشاہ اس کا بیٹیا بارہ سال کی عرمیں امیروک کی آلفاق رائے سے گوالیار میں تخت کشین موا فیروزشا و کی تخت نشینی کو پورے ئین دن بی ندگزرسے تھے کہ مبارز خاں ولد نظام خاں سورنے جو شیرٹ ہ کا بمتبحا ا ورسليم شاه كالجيرا بهائي اوراس كاسالاتها الينه بعليني فيروز شأوكوثل رك

امیروں اوراوزیروں کی اتفاق رائے سے تخت سلطنت پر علوس کر کے اپنے و مخرشاه عادل کے نام سے شہور کیا خواجہ نظام الدین تختبی تاریخ اکبری میں تکھیے ہی کسلیم شاہ نے اپنے مرانے سے بہتے اپنی منکوحہ زاوجہ بی بی بانی سے بار ہا کہا تھاکہ اكران من مي فروز فال سے تجھے محت ہے توجھے اجازت وے كري تيرے

تاريخ نعرشت

بھائی مبارز فان کا قدم ورمیان سے اُٹھا دوب یا در کھ کہ مبارز فال تیرہے بیٹے کی راومیں ایک بڑا کا ٹا ہے اور اگر بھائی کی گرویرہ ہے تو بیٹے کی زندگی سے ہاتھ وصوبید فیروز فال کی جان مبارز فاں سے جیتے جی خطرے میں ہے سليمرشاه كى زوجه ني جواب ويأكه ميرا بها أى عيش وعشرت كامتوالابيه ادر سازد تغیمین زندگی سبر کراید اس کو مرتبه شای قال کرنے کا وہم دنیال می نہیں ہے۔ سرچندسلیم شاہ نے بی بی کواس بارے میں برا عبلا کہالیکن کھے فائدہ ي كوسليم كي مر<u>نه كي تبيير مي بي</u> ون مبارزخال ايني دوكار<sup>ي</sup> سے سا قد محل کے اندر کیا اور فیروز کے قتل کا ادا دہ کیا سر فید بین نے کریہ وزاری کی اور بھائی سے بیٹے کی سفارش کرتی رہی بلکہ بہاں تکے کہاکہ اسے جھوڑ دے میں فیروز کو ساتنہ لیکراہی حکیم علی جائونگی کوائش کا نشا ن بھی کسی کو نہ ملیکالیکن مبارز کا ول زیسیجا ا درائس نے ماکینا ہ لڑے کوظام کی ملوار سے قبل کڑوالا۔ مخاسناه سدر إمبارز فال كوتام اسبالب ظاميري حكراني سي نصيب بوستے المشبورب عدبي اوراس في افي كوم كدشاه عاول كي نام عدمشبوركيا عوام انٹاس نے عادل کا العث گرادیا اور آخر میں این عروث برمارات بائے عاول کے عدلی بہنے لگے۔عدلی نے اپنی ا قالمیت کی وہ سے روبل کیند طبیعت اشخاص کی دشگیری کی اورسلطنت سے عدہ عہدے ائن سے سیرد کیئے۔ ایک سندوہمیونام کوجو قوم کا بقال اور تصیر ربوائری کاساکن تحاسليم شاه نے اپنے جديد منصب وارول ميں داخل كرسے كوتوال بازار مقرركياتھا. عدلی نے بازار کے بدلے سارے لک کی باگ بیمو کے ماتھ میں ویدی اور خوو شراب نوشی ا در عیاشی میں مصروت موار عدلی نے محاسف او معاق کی فیاضی اور ار رجنی کا حال منا تھا۔ اس نا عاقبت اندش نے بی تعاق کی بروی کرنے کا دل میں ارا وہ کیا طبوس کے ابتدائی زمانے میں عدلی نے خزانے کا وروازہ مهیل دیا اور خلق خدا کو رویے کی بوجیار سے راضی کیا۔ عدلی انتا کے سواری کیا

مستاس نام ایک قسم کا تیرس سے پیکان پر ایک تولدسونا چڑھا ہوتا تھا کان پ رسرطرت بینکیا تھا۔ لیہ تیرس تنفس سے مکان میں گرتا یا حس سی سے ہاتھ آتا

مجددوم اس نقر کا گردیده مور با سے خانجہ تیرے اکٹرعزیز خفیہ طور بیاس سے نرسب یں واقل موسی کے بیں عمن ہے کہ تیرنی حکمرانی اور سکنانست میں بوئی فلل بیسیدا ہوہ کے۔ مليم شاه في سيمسي طرح يحي مي ووم الملك ، كي بايت نسَّني ا ورشيخ علاني كوبيرتيني براه لبيب مي يأس جزير استجد وار نزركه التعليجوا ويا-شيخ براه كاشبرشاه اس قدر مع عديما شیخ کی جوتیاں اینے المتموں سے میری کیا کرنا تھا سکیم شاہ نے علائی کوتیج برہ یے یاس اس سنگه رواند کیا اگرشنج سے حکم سے موانق علائی کے ساتھ سلوک رے سلیم خوو نیج سیا روانہ ہوگیا اور مانکوٹ سیم قلعے کی تعبیریں مشغول ہوا۔ تینج علائی بہار میں حضرت بڑھ کے پاس مینجا ا درتینج براھ نے محدوم الملک سے خیال کے مطابق نتوئی لکھر محضر سلیم نتاہ نقیے پاس روا نہ کیا۔ اس درسیان میں علائی مرض طاعون میں جواس زمانے میں مندوستان میں جیلا ہوا تھا بتلاہو کے علائی کے حلق میں الیما گہرا زخم بڑگیا کہ ایک انگشت کے برابر بنی زخم سے اندر على جاتى تقى اس كے علاوہ سفر كے سل اور كان نے شنے علائى كوا ورزندہ وركور اردیا۔ تینے علائی جب سلیم شاہ کے ایس سنجے توان سے باکل بولانرہا اس سليم شاه ني المبتد سياتين كي كان مي كباكر كوكمي بيدوى نبي بول اب بھی تم از دمو۔ علائی نے یا دشاہ کی بات ندئی سلیم شاہ ما پوس بردا اورائس نے علائی کے چند تازیانے نگائے جانے کا تکم دیا علائی نے ممیرے بی تازیانے میں رنیا سے کوچ کیا۔ علائی کا قصد سے <u>وصحی</u>می واقع ہوا ذاکرانٹد علائی کا مائھ آرنے ہے۔ سلیم ثنا و سے مرنبے سے بعد فیروزشا و اس کا بیٹیا بارہ سال کی عرمیں امیروں کی آنفاق رائے سے گوالیار میں تخت میں ہوا فیروزشا و کی تخت نشینی کو پور سے تین ون بی زگزرسے تھے کہ مبارز خاں ولد نظام خاں سورنے جوشیرٹ ہ کا بعتبجا ا درسلیم شاہ کا چیرا بھائی اور اس کا سالا تھا الینے بھابنے نیروزشا وکوتل کرکے امیروں اور وزیروں کی اتفاق رائے سے تخت سلطنت برطبوس کر کے اینے و مخرشاه عادل کے نام سے شہور کیا خواجہ نظام الدین بخشی تاریخ اکبری میں تلھیے ہی كسليم شاه في ايني مرف سي يبلي اين منكوه زوج بي بي بانى سي بارباكها تقاكه اگران بیے فیروز فال سے تجھے مجت ہے توجھے اجازت وے کمیں تیرے

جلدد وثم ظالبركر محد خواص خال سے علیٰ دہر ئے اور خواص کور کے حدود سے باہر علے آئے۔ شیخ علائی سفرکہ کا ارا دو ترک رکے بیانے کی طرف ملت حیات استان مِن كُوسِلِيم شاه أكرِ مع ين تخت شين رواتيج علائي سيم شاه أكر مع مرمان مع مطابق آگرسے بینجے۔ علائی شامی طبر میں حا ضربوبے اور با ولفاری ور بار کے طربقوں اور قاعدوں کی بابندی مرکب با دشاہ سے شرعی سلام وعلیک کی سلیمشا و نے بی کراہیت سے ساتھ جواب میں علیک اسلام کہا۔ علاقی کیا یہ طریقہ سلیم شاہ تھے۔ وربار بيواك موميست كأكوار كرراء ملاعبدالله يسلطان بوري المخاطب بمغدوم الملك نے شیخ علائی کی مخالفت پر کمر بانده کر علائی سے قبل کا فتوی ما ورکیا سلیمشاہ نے ميرزا رفيع الدمين أنجو - ملا جلال لهيم والشمار - ملا ابوائق تقانيسري اور ووسراي علمائے وقت كواينے سامنے حاضر رونيے كاحكم ديا۔ با وشا ہ نے عِلا أي كافيعلا ان علما کے میروکیا سلیم شاہ کے سامنے میاحثے کا طبسہ قراریا یا علائی کی فض کو انی تقریر سے وہا قد سکے بلکہ جوں کی دلیوں سے لاجواب مورعاجز ہوہوجاتے ادراس مجبوری میں قرآن کی تقبیر کھے دائن میں بنا ہ لیکرا یاست کلام الد کے معنی ا*س طریقے سے بیان کرتے کہ با دشا ہ کے دل پر اُس کا اثریر اعقابیلیم ثیا ہ نیے* علائی سے کہاکہ اسے بندہ خدا اپنے باطل عقید سے توبہ کرنا کھیں۔ مالك محروسه كانتسب مقرر كردول اب كس توتم نهم مرسيطم كيفرلوكول و منوعات ہے روکا ہے آج سے میرے احکام سے موافق خلوق خدا کوئرائوں سے ردکنا۔ تینج علائی نے با دشاہ کی بات منظور نہ کی کیکن بھر بھی کیم شاہ نے مخدوم اللکتے فتوى رعل نبي كيا- ا ورعلائي كو تصب بنديد مين جودكن كى سرحد برواقع بخطحواويا. لميم ثباه كاناى اميرا ورمهندريكا عاكم ثياز خال مع البينية تام تشكر كم علائي كانزفت موريخ كم منتقدون من وفل موليا مخدوم الملك في اس بات كوبوت بری طرح سلیم شاہ کے دمین سین کیا اور علائی کوسرحد و کن سے بھر دوبارہ بلایا ور اس وزه پهلی مرتبه سیسے بھی زیا وہ اس وا قعہ کی تعیق میں مصروب سبوا-- الاعبدالله نسلطان اوری نے با دشاہ سے کہا کہ سی صود مبدی ہومیکا رعبی ک

"ارتج وثنته 215

بلددوم بسررف المكافئ علائى مرنازم وقت قرآن شريف كانتهاس طرح بيان كرتي قص كرسرها ضرحلس بأتو ونياسمه تام كاروباركوبال ترك كركم اينه جورو بچوں کے سے قطعی کنار ہض ہو کو مبدوی فرتے میں والل مروجا تا ہمت اور یا بیا که تام معتنوں اور منوع جنروں سے تو *بیار کسے سی*جونیوری کا کلمہ ٹر <u>ہے</u> اُلّا تعاس کے بعد اگرابیہ انتفاح ہی ایجارت کرما تھا تو این آمہ نی کا دسوان تعد خدا کی راه ب*ی حرف ک*را تنبا غرض کر بہت کثرت سے اپنیا آنفا ق میشی م یا کہ اب بیٹے سے بیانی بھائی سے إور عورت شو سرسے جدا ہو کر فقراور فاعت سینے نتیدائی بن سکتے۔ جو کیے ندرا ورمیش کش کی رقم شیخ علائی سے یاس آئی اس ہیں سب في وسن برابرك حسر وارموت تفي الركيد إقد فأما تودو وقين أل سارا گرنه ه فاته سے بسر را اور زبان برایک حرف نه لاتا ۱ ورسرسانس کے ساتھ فدا کے وکر میں صبح سے شام کرنا تھا۔ علائی کا ہرشیدائی تلوار وسیرا ورکھیار ہروقت اب باس ركمة إوراى طرح شهره بازار كالكير لكا تأتما شهر كم كلى كوچرس جهال ہیں یہ لوگ کوئی بات شرع سنے خلات دیجتے سیلے توٹری سے بلامنت سے اُس سے کرنے سے دوسرونکوشع کرتے اور اگرزیان سے اُن کی کیے نطبی تو زبردتنی اورجرسے اکس امشروع کام کوروکتے شہرے حاکوں میں سے خوجن ان کے موافق ہوآاس کی پوری مرد کرتھے اور قبینص ان کا منکر تھا وہ نبدولوں کو ان کے کاموں سے منع کرنے کی جرات نہ کرسکتا تھا۔ شیخ عبداللّٰد نیازی نے دیکے اک معالد فاس وعام سب سے پڑے میکا اور قربیب ہے کہ فسا دہریا ہو۔ نیازی نے ظانی کوسفر کم کی مایت کی شیخ طانی این اس مالت سے بین سوستر کر انوں سے سائند ملک حیازکوروا زہوئے شیخ علائی جود بیور سمے عدو دموضع خوات وری ینچے اورشہور ومعروٹ خوامس فال شیخ کے استقبال کے لیٹے آیا اور اُن کے معتقدوں میں وال بوگیالکین متوزے ہی زمانیے کیے لید دہدوی عقیدے کے غالت كوّا أَرْكُتُ اوراس بِهانع بسي كرفواس فا ساجِها يُول كويميلا في إور البرایوں سے منے کرنے میں پوری توشس سے کام نہیں لیا اس سے رنجیدگی

حکد ذ وم

"ارتنج فترتبته

MAI

دونوں سُرین کے ورمیان ایک زنبل کالدبا دشاہ نے درو کی شدست سے

فصد کیا رخون کلوایا اور اس کے بعدی گھرسے با برکلا۔ با دشا و بر فوندی بواکا

اتر بردا اور سلیم شاه ننے دنیا کو خیر با دکہا۔ اس با دشا ہ نے نوسا ک حکم انی می سلیخاہ نے

سندھ سے نیا ہے مکا تھام شیرشاہی سرائوں کے درمیان میں ایک ایک اور اجدید

سرا تعمیرکرائی ا در ہرسرا میں تنظیر شاہی طریقے کے موافق ہرمسا فرکوخواہ دہ امیر ہو

یا نقیر ریا کھا نا اور کی نئیس تقسیم کرنے کا حکم دیا۔اس سلیم شاہی سے نوات میں

ممه دشاه گجاتی اور بربان نظام الملک بجری نے بھی رحلت کی۔مورخ نرشتہ سے

بالیہ نیے ایٹ مینوں فرما نرواؤں کے ایک ہی سال میں وفات یا نے کے دانوکا

ما دهٔ تأریخ ز دال خسردان نکالا تھا۔عبدسلیم شاہی میں سب سے زیا و ہجیب وغریب

تصدشنج علائی کا واقعہ ہے جس کانفیلی ہمان یہ ہے کہشنج علائی کے اب شیخ سن حفرت شيخ مليم شتى سميه مربدا وران سمي غليفه تقيمه شيخ حسن تصبيبها بذمي ابنيه

فقر کے بور پر انتھے ہوئے لوگوں کو ارشاد و ہدایت کرتے تھے شنج حسن نے

ونیاسے انتقال کیا اور تینی طانی جوانے اپ کی برترین یا دگارا درصاحب ففل

ووائش تعے تیج حس کے سجا دوسین ہوئے اور باسی کی طرح لوگوں کو ہاطئ تعلیمت

نیف یا ب کرنے لکے اتفاق سے ایک نیازی افغان شیخ عبداللہ مامی جوخود

حضرت شیخ سلیجشی کا مربد تھا کا مفلہ کے سفرسے وائیں آکر مبدوی فرقد میں دالل

ہوگیا۔ اس مشرب کے لوگ عام عقیدہ اسلامی کے فلاف سیم جونوری مالی

مهدى موعدد (يفي وي مهدى من كي دنيامي تشريب لانه كا خداف إيرول كي

زبان سے وعدہ فرمایاہے) مانتے ہیں۔ یہ مہدوی افغان بھی سانے میں مقیم ہوا۔ شنج علائي كوعبدا مندا فغان كاطريقيد بيندايا اوردن ورات اي كي مصاحبت ليس

مررنے لئے یہ فرنتگی اس حدکو بہنچ گئی کہ شیخ اپنے باہی وا دا کا عِقیدہ رُک کرکے

لوگوں کو میددی مشرب اختیار کرنے کی ہدایت کرنے گئے۔ مینے علائی نے میدوی فرقے کی رسم کے موافق شہرے البرشنے عبداللہ کے بڑوس میں سکونت احتیار کی

اورانیے احباب اور فدائیوں کے ایک بڑے گروہ سے ساتھ جوشیج کے بہ خیال

يلزووم **با وشاه نهداً رام کیاسلیم شا جومعلوم مزاکه تا یون با دنباه دریاستے سندند کر ا**گیا. مورضین ملتنے ہیں کر حسل وقت سلیم شاہ کرجنے ہے۔ اٹنیائی سیمے اپنے کی خبر کی اُسوقت سوری فرانرو! آینے گلے میں جوکس لگو! کرخون محکوار با تھالیکن اُسی و قت سوار موکر حرمیند کے مقابیند سے لیٹے روا نہوا بیلے ون باوشاہ نے تین کوس کی منرل ھے کی سلیم شاہ سے ہمرا د تو نا زبجی تھا اورائی زبانے میں ارا بے بینینے والے بل يركنون ربحني ليح تنف تنف اوسليم شاه كواسي بزهن كى ببيت عبادي بقى أرشاه ف تحقروا كرياكي الميانون كله فوج كريا وسد ارابط يمين برتوب میں نزار دو نزالہا وسے لگ گئے اور با دشاہ حلد سے جلد لام، رر و انہوا۔ جنت آشانی ملیم شاہ کے منتھنے سے سلے ہی سال دریا سے والیں ہو میکے تھے ببیاکه نینه مقام لیاس کا وگر بیگاملیم نما دمبی لامور پیسه، بیشه آیا و رفله دیگوا ایار میں مقیم مردا سلیم شاء ایک روز استری کے نواح میں شکاری را تھا۔ مفسدوں کا اكس كروه عنل فالفول كيد بحركات مسيد با وشاه كاسدراه مورسيم شاه ك بان كا وتمن موار آنفاق سيمليمشاه دورس راست سے بنا اور نسد كارا ور امرا دکھڑے رکئے ، یہ واقعہ سلیمشا ہ کومنلوم تبوا۔ با دشا ہ نے مب ید بہا الدین۔ مووا ورمدارنامي تين فيول كوجواس تلف كيسرروه تص تدتيع كيا-اور فوالياري میں قیام نیر مرداسلیم شاہ اپنے امیروں میں حب کی کا اقتمار اور صاحب توست وکیتا اُس *نو گرفتا در کیے نظر بند کروتیا اور قل کر*فا تنا تھا۔ باوشا ہ کا یہ حال و *بلید کر* خواص فال حوشجاعت اور ناوت مي اين وتست كارتم وماتم تماخوت زوه عبوا ا و **خ**نگلوب ا وربیا بانو ب میں این جا ن جیسیا گا اوار ہیسے نظے نظا لے نواص خال اس مرگردانی سے ننگ آگیا اور آخر سفی فئے میں ناخیان کرانی سے جواس کا مقبر امیر ، وسنبل میں قیام ندیرتھا اما*ں لیکرنا خیان کے پاس بنا ہ لیکر آیا تاخیان نے سیم شا*ہ مے حکم سے دہرشکنی کی اور خواص خا ں کو مرکاری سے تہ تین کر ڈا لا ۔ لوک خواص خال تابوت وہلی نے آئے اور دہری اسے بیوند فاک کیا۔ مندوستان کے لوگ فوار فال بھی ول کال میجھے تھے اور اُسے خواص خاں ولی کے نام سے یا دکرتے ہیں خواص خاب کافتل ملیم شا ہ کو مبارک نہ ہوا اور <sub>ا</sub> دائل *سنت* ایک میں ملیم شا ہے

جلددوم اس بیٹے گوالیارسے الوہ بھاگ گیا سلیم شاہ نے مند دیک اس کا بھا کیا۔ شجاعت خال إنش داره بيرونيا- با وشاه عليلي خال سور كوا ومبن مين جيموز كرخو د واليسس أيا . ندكوره بالا دا قعات مُسلك وهيم من رونما بوين خوا جدا وسي خردا في جو لم بها يوك كي تنعيد سيد سيخ كيا تفا دهنكوت مين نيازيون مساصف آراد بوااد ست کیا کرمیدان جنگ سے بھا گا۔ عظم بھا یوں نے اوس کا نوٹہرہ کہ تعاتب کیا سلیمثا ہنے یہ خبرتنی ادر ایک بڑا لٹکر ترتیب دیکر نیا زبوں کو تباہ کرنے کے لیے يجا اظم ہما یوں نوشہرہ سے واپس ہو کر بھیر دھنکوٹ میلا آیا بسلیم شاہ کا نشار سندیں ربب ببونجا نیازیوں نے شاری فوج کا مقابلہ کیالکین سلیم شاہی نشکر نے فتح یا تی۔ اعظم ہایوں کی ال اوراس سے جورو بچے قید ہوئے۔ فیدی سلیم شاہ کی فدمت لعدائے سے سیار اور نے محکمہ وں سے دامن میں بنا ولی اور تشمیر سے متصل انیک کومبشان میں قیام ندیر ہوئے سلیم شاہ نے پیرایک بڑا نشار مرتب کیا اور نیازایوں کے نتینے کو فروکر نئے کے لیئے خوانیجا ہے بہوئیا سلیم شاہ و ور ككرون سي ورميان ووسال معركة أوالى بوتى رى اى زما في ين اليستحس في ادخا وبرأس وتت حله كما جكر سليمشاه مان كوث منه بهار برط عنه وقسته ايك تنكب راستے سے راہ مے كرر إنعا أوثار نے بڑى تيرى اور بيرتى سے كام سيا اور قیمن کا کام تام کردا۔ اوشاہ نے قائل کی لوار کو بچیا ناکہ دی شمشیر ہے جائن نے اقبال فان كوعطاك تني في غرضك كمكه بالكل مركون اور لأجار بروسين اوران كي وت بالكل عاتى رى انظم بها يوك شمير بردنيا- عاكم شمير كيم شاه سيم واظ عصر نيا زبوك سيدراه موا ا در غظم بما يوب ا در شأخ شمه مل معركه أرا كي برو في اعظمه برايوب ادايس كا ممان سید دونوں ملیدان جنگ میں کام ترکے۔ ما کمشمیر نے ان مقتوبوں۔ سرسلیم شاہ کی خدمت میں صور سیئے سلیم نشاہ نیاز اور کی مہم سے فارغ ہوکرواس ہوا اس زانے میں کا مراب میزراجنت آشائی مصطیدہ برورسلیماتنا و سے وامن میں یباه گزیں مواسلیم شاہ نے غرور و تکہیں کا مراب میزرا کی طرب توجہ نہ کی کامران کے سليم شاه كى برسلوكى كى وجريس أس سع عدا بروركوه سوالك اير وم ليا اور

"اربنج فرشته·

فيحددوم حرابیت کی فوج کا حال و تمیقے کے لیٹے علا با وشا مرنے ایک ٹیلے پرچڑھکروسٹ کو د بها اور دلیستاری کها که میری حمیدت مهی گوارانهی کرمکنی که باغیو س کوزنده دیمهد کر

این صبر کرون سلیم شا ه نیه حکم دیا که فوجس ارات بروکرازان کی تیاری کریں بُسرات حس كى سيح كوارًا أياكا با زار گرم موا اعظم بها بوب اورأس كيم بها بيوب اوردواس خال

کے درمیان تقرر ماکم کی بابند شور و مواکہ کا کے ملیم شاہ کے حاکم کون تورکیا جائے

خواس خاں نے کہا کہ عاول خان کو لاش کرسے ایسے فرانروائٹ پمرزا جا ہیئے۔ اعظم بها بون اورأس سے بھائیوں نے جواب دیا کہ ملک ملوارسے ترکمہ وراشت

سے قبقنہ میں اتا ہے۔اس بنا پر ان امیروں میں باہم رکش بیدا ہوئی غرضکہ طرنین

ميصفين أراسته بوئمي اورارائ ويفرى خواص فالبالال يتمكست كاكرميان فبك سے کل بھارگا۔ نیازیوں نے حتی الامکان شاہی فوج کامٹا بلد کیالیکن قاعدہ ہے کہ ٹک حرامی کی سرا تدیشہ ندامست ا ورب دائی للاکر تی ہیے آنظم تمایوں ا دراس کے

بى خوا دىمى فرارى موكك اورسليم شاه كولى تح عال موكى ـ اظلم ايو سے بما ئى سيدفان نع جوته عيار نبدتها اورجع كوئي بيجان زسكتا تفا أيني دس بمراسون

مے ساتھ جا باکہ میارکہا و کے بہانے سے طیم شاق کسب بھیرائش کا کام تام کردے سكين ايك قبل بان فيه است بجان ليا اوراسه ايك بيزه مارا سويفال ماتهنايه

کے کھوے ا درسلیم شاہ کے فاصے تی فوج سے درمیان سے مل کرجانب راست آیا ا ورمعرکہ بنگ مے نکل گیا۔غرض کہ شکسست سے لبدنیا زی وص موث ہور ہے توریب سے چکے گئے سلیمشاہ نے نیازیوں کا بھےاکیا اور اپنے باسپ کے

بناكرده تلكُه ربتاس تكب برابر علاكيا يا وشاه نسے خوا خبدا دس شرواني كوائيب جرار نوج کے ساتھ نیازیوں کی سرکونی کے بیٹے چھوڑاا ور خوداً گرے آیا اور آگرے سے

گوالیار پیونیا۔ اسی زمانے میں ایک ون شجاعت فیاں قلعے سے اوپرسلیم شاہ سے أكع آكب جار إنفاغيان ام ايكس عفرس كالإحتفاعت خار في كنوا ما تفا رات میں کہیں جیا ہوا موقعہ کی اک میں تھا شجاعت خال عثمان کے قریب

ببريجا اورفتمان نے مین گاہ سے جبید کے کرتیجا عب خاں پر دار کیا شجاعت قان زغي أبنيه مكان والير كيا يتجاعت خال مجهاً كمنتمان سليم شاه كاسكه إياموا بعشا

أتاريج نرشته 744

تی اسے قلعے کی راہ سے تاکد سامان جنگ بہر مینجا کر اور ی طاقت سے جنگ و مرکزائی نی مصدوت موعیلی فان نیازی نیسلیمشاه کواس ارا ده سے روکا ورکباکا گرم کو

د *دمروں پربصرو میں ہے توکیا اینے وہل ہزار قر*لی افغان*وں پریمی جوشانرا دگی* 

كے زمانے سے محارے مك خوارين تم اعما دنبيں كرتے . با وجوداس تدر طاقت

ا در توت کے بخت تعب ہے کہ تم خدا وا داوولت پر بھروستہیں کرتے اور باکنے کو

نابت تدم رسنے برترجیج دیتے ہو۔ یا در کھو کہا میرول کو اگرچہ دو متمارے مخالف بی

كيول زمول وتمن سميه إس بحينا ووراندتي اوراضيا اكاكامنهي ميدمناس

يهيه كرتم خود اين تام نشكرت جار قدم آيك ميدان كارزارس ماك يرمو

اورثابت قدمي وكمعا واس ليك كرمتهاري مولجو وكي مي كوني تخص حربيث كاساتهه

نه دیگاس تقریر سے کیم شا جسے دل کو دُھارس ہوئی ا در اُس نے شقل مزاج

ربنے كا ارا وه كرلياً سليم شا اهنے قطب خاب وغيره أن اميروں كونيوں عادل خاس

مے اس جانے کی احازات دی تھی بلایا اور اُن سے کہا کہ میں ایفے ہی اعتوال بتعين مطح وتمن سے ميردكرووں كلن ہے كەجرىيت بتمارے ساتھ براسلوكرے

اس سے بعد سلیمرشا و معرکہ آرائی برتیا رہوا اور شہرے کل میدان جنگ ہیں جائز ہوا

حبن لوگوں نبے عادل فال سے اس کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھاسلیم سشاہ کو

برات خودميدان كارزارس وكمحدكر إكل بجور بروست اور شرمنده ادليتمان للرشاه

کے جان تاروں میں شامل ہوگئے۔ آگرے کے نواح میں جُنگ واقع مولیٰ۔

تہمانی مرونے سلیم شا و کاساتھ دیا اورخواص فار اور عادل فار کے نشکر میں

بچوٹ پڑگی علیٰ خال نیازی اورخواص خال میوات بھا گے اور عاول خال

تنمائینروا ندموگیا۔ ناول ایسانا بدمواکداس کے مال سے سی کو کھے خرندمونی

ا ورزنسي كويم معلوم مرداكداس كا انجام كيام واسليم شاه نصيلي خال درخوام نال

سے تعاقب میں نظر رواز کیا۔ نیروز پورٹی فرنقین میں مقا بر ہوا اوسلیم شاہی

تشكر كوشكست موى سليمشاه في ووباره فوي هيى اوطيلي فاب ورخواص فال

اس مدید اسکر کے سامنے اور طیر سکے اور کوہ کا بوں ک طرف بھاک تکلیم سلیمشاہ

نے تعطب عاں نائب اور دو سرے سروار وال کو اُس طرف روانہ کیا قطب خال کے

فجددوم

تارنج فرشته 460 حلاووخم دوبانين مبيني سميه بدرغا زى على نام ايك الميركوجواس كامقرب اورراز وارتها ایک سونے کی بیری دی اور اسے علم دیا کہ عاول خاں کو فید کرسے یار برنج سیر سليمشاه تك يست عادل فإل النيرية فيرس كرفواص فال سي وامن مي جومیوات میں تھا نیاہ لی اور ملیم شاہ کی بیمات کئی کی مرے ول سے شکایت کی خواعب كوعادل سيد عال يرتاسه في آيا اورغائدي محلى كوبلاكروي سوني كى بيرى اس سير بيروب بي والى اورسليم ثنا وسيم خلات علانيب بغاوت برياكردي. خواص فان نے اُن امیروں کونجی جوسلیم شاہ سے گرومیے تھے خطوط لکھ کرانیا ہم فیال نالیا ادرایک جزار شکر نیرعاول فاس کے ساتھ اگرے روا فہوا۔ تطب فان نائب اورعیلی فان نیازی نے جو تول وعرر میں شامل تصلیر شام رنجيده بوكرعا دل فإل كورهي المع تكوكريه طع كياكد كيدرات رجع عادل فال أكريد بيني جاري اكدلوك باكسى ركادث مصليم شاه سع عدا بوكر عادل فان سع الملیں۔ عادل خال اورخواص خال تصبیری جو اگرے سے بارہ کوس کے فاصلے پرسے پہنے اور مفرت شغ سلم اسے واپنے وقت کے بہت بڑے زرگ عقے ملا قات سے لیئے گئے ۔ جونکہ وہ الت شب برات کی تھی خواص کواس الت کی مقرره خازوں کے اواکر نے میں فقوراً توقعت ہواا ور با سے بھلے کے عادل و خواص جاشت کے وقت اگرہ سنچے سلیم شاہ ان لوگوں سے اس طرح آنے سے آگاہ ہوا اور پریشان ہوکر قطب فان فائل بلیلی فاں نیازی اور دوسرے امیروں سے اس نے کہا کہ اگر تھے سے مادل خال کے حق میں برعبدی واقع مولی تقی توخوامس فال اوطیلی فال نے کیوں ندھھے اگاہ کیا تاکہ میں اپنے فاسدادا وهسع بإزريتها بقطب خال ني سليم شاه كومضطرب ديجه كركهاكمه كميرادنبي اعى تك مرض لاعلاج نبي ببوالي يس اس فقف كو فردكرف كا مامن بور يليم شاه نع قطب فان نائب ادر ومكراميردن كوجوني الجله عادل فان كى طرف مأل تقے اس بہائے سے كدعا ول مسمے باس جاكر صلح كي كفت وشنيد كرس أدهر روانه كيا اورخوداس بات بيستعدم وأكر مبطرح

حلدووم عاول خاب نيسليم شاي اميروب بيني قطب خاب نائب عيلى خاب سيساري خواص فان اورجلال فال حلواني سعه افيدات سم بارس من شوره كيااور سلیم شاه کوئبی لکھا کہ اگریہ جاروں امیر جیمطٹین کردیں تو مجھے آنے میں عذر نبردگا سليم لثاه في مُدُود بالا اميرون توعاول خاب كيدياس ميجا ان اميرون في عا وَلَ خَاسِ سے قبِلَ و *قُرارُ کے یہ طے کیا کہ اول لاقات میں* عا دُل خا*ں کو* اجازت دیدی جائے گی کہ مِندوشان کے مِن گیشہ میں جاہے اپنی جا گیر میندکر کے وہاں چلا جائے۔عاول خاب ان امیروں سے ساتھ آگرے روا زموا۔عاول خال تعبر سیری می جواب نتے پور کے نام سے شہور ہے رہنی سلیم شاہ نے شکارگا ہیں عا ول مي آنے كى خرئنى اور جو جگه دونول بھا يُوں كى ملا قامت كے ليئے بچو ز كر كسم اراستہ کی گئی تھی وہاں ہے کہ بین کھر بہائی سے ملا بتوڑی دیروونوں بھائی وہاں بیٹھے ا دراس سے بعد اگرہ روانہ ہو مے میلم شاہ کو بھائی کی طرف سے اندیشہ تھا اوراس نے یے لئے کیا تھا کہ عادل کے ساتھیوں میں سے رویاتین آ دمیوں سے زیا وہ لوگ اگرے سے قلقے میں ندرمنے یائمیں سلیمشا ہے اس حکم کا کوئی تیجہ فرسکا اور قلعے کے دروازے پر براس کے ساتھیوں کا ایک گردہ حمع ہوگیا سلیمشاء نے الائٹ اورزمی سے کام لیا اور خوشا مرسے کہا کہ اب مک توا نفانوں کامیں نگراں رہا اس وقت سے تمان کے سروارا وراس مرکش توم سے ذمہ دار ہومیں تمضاری قوم تھیں سردکر تا ہوں۔ یہ کہا اورعاول فان كالم تَعَدِيرُ كُرا أَسَعَتُت سلطنت برسيُّها كرجا بلولسي كرف ركاء عادل خان عیش بیندا ورآرام طلب تعاسلیم شاه کی مکاری توسمه گیا ا ورخود تخت سے اُزکر سليم شاه كومسند شامي ريطها يا- عا دل خاب ني بيلي خود سلام كري سلطنت كي مبارک با دوی اور اس کے بعد امیرول نے مبارک بار دیر محیا ورا ورصد تے کی رسم ا دا کی ۔اس محکس میں قطب خاں ویغیرہ امیروں نے جو عا دل خاں سے قول وَالر كريك السيسليم شاه كك لائے تھے! وشاہ سے عزف كياكہ ہاراء بدويمان يرتغا كهاول فال كواول الاقات مي خصت كركم بياندا وراس كرمفافات عادل کی جاگیر میں وے دئیے جانشگے سلیم شاہ نے اس معروض کو قبول کیسااور عادل خاں کوعیلی خاں اورخواص خاں سمے ہمراہ بیانہ جانے کی اجازت دی۔

تاريخ فرشته 76F ابنے اِس رکھ کرسول تواسے بھی یاسان کی حاجت نہونی تفی شبرشاہ جب بھی کہ بنی سفیہ ڈاڑھی آئیز توكهما ارتفاكه دولت الخشام بيري ميراسا تنفه وبااوراس تريدا فسوس كرالتفا ينتبرننا ومبندوستان طريق ك صفحكة مبزشع بهي كمنا تقااسكي أنكوهي بربيج كنده مخفاسته إيدباني زا بأدوايم . بالترشیرین من سورقائم ایک شاعر سے اس روات کی ناریخ حسب فی<sup>ال کا</sup>ھی ہے او ورزاب رابيم ي فورد برشاب كمازمها بسنداو چِل رِفْت أرجب ال بداربِف ﴿ كُشْتُ نَالَيْحُ ا وَرَالْتُ كُلُ مِرِو ليم شا دبن خيرشا ه کې و فات کے دقت اس کا بڑا بنياسمي عا دل فال جو شيرست المسور الباب كاول عبدتها تجعنبوري اورشيرشاه كاليسوما فرزر طالفال مینند کے مضافا ستہ تصبیر ریون میں مقیم تھا۔ امیروں نے ويهاكه عادل غاب دورسيد اورفرانرواكد بغيرمارة كارتهب ليد مثيرت إي مرداروں نے جلال خال کو لموایا اور حلال خات پانج روز میں شاری سی کرگاہ بنج گیا جلال خار سنے علیلی خسال جاجب اور دوسرے امیروں کی گوٹس ے بندرویں رہے الادل سے وہ کر کالخبرے قلنے میں تخسیب سلطنت برطوی کیا۔ ملال فال درال فال طب تواسلام فالسي تقسيه سعموا تعالكين فاموع) ك ربانون يربح الميني اسلام شاه كي سليم شاه ويرتفكيا اوراسي نقب مسيم عروب اوا ملی نے ایک کا تخت اسلطنت ریشار اینے بڑے ہوائی عادل فال کو ايك اخطاس مفهون كالكهاكدة كمرتم مروم بأوشأه سيسبت وورقف اورسيس متاری بنبت باب سے قرب افغاس کے میں متعارے آنے تک ا فلنہ وف درد کنے کے بیان علومت باتھ میں کیرنشکر اور سیاہ کی حفاظت كررابوب ورنه درهل بمحارامطيع وفرا نبردار بون يبليم شأه بمانئ كوبيدخط لكهركر كالنجرا أكره روانه مواسليم ثناه تعييكوره سمي تواح من بينجا ادرخواص خال اني عِاكِيرِ الله الله الله على فدمت اليس عا خربود خواص فال في ارْسرنوجس على سر كيااوراميرد س محے اتفاق رائے سے سلیم شاہ كودوبار و تخت ملطّنت پر پٹھاكر اسے اپنا با وشاہ یہ سمیا۔ یہ شاہ نے دنیا داری ہوتی اور دوسراخطا دل فال سے

چئدو وم وبوارسے کڑاکرالٹا ، ورالسٹ کرووسے وبوں کے ورمیان میں آگرا اس دبیم الرقيدين سارے وبول ميں آگ لگ گئي اور شيرشاه س اين مرستي الماب ا در ملّا نظام وانشمندا ور دریاخا ب شیروانی سے حل گیا۔ نیبرشا ۵ اسی عاست مین درجیک بنجابيوش تفاليكن جب تهيى كرسانس شيك جلف للتي أور بوش آجأ ما تولمندا واز سے کشکر کولڑنے کی تاکید کرتا تھا اور اپنے فاص امیروں کوبڑسے اہمام اور تاکید کے ساتھ وشمن کے مقابلے میں رواند کرنا تھا۔ اسی روز جبکہ دین تام مور ہا تھا۔ اور سلفاق کی بارصوی رسیع الاول تعی شیرشا و نے قلعے سے فتح کی خبر شنی اور فور آ دنیا سے رخصنت ہوگیا بٹیرشاہ نے بندرہ برس امارت اور افسری میں بسریکے اور مایخ سال سارے مندوشان میں خود متاری کا ٹونٹا بایا۔ شیرشا و بڑا عالل اور تربر تفاس فرازوان این کارناموں سے بیندید ، اُثار دنیا میں جیورے خیائجہ اس کے عبد میں نیگا ہے اور شارگا وں سے دریائے مندھ مک جوا مکہ اربائے سو کوس کی دا ہ ہے بختہ منرک نبوائی کئی۔اور سرکوس برایک سراایک کنواں اور ایک بنحة مسي تعييران مني يسيء وبيس المم تاري اورموزن مقرركي كي اوران كا وظيفه فزانه مركارسے اواكيا كيا مبرسراكے وو درواندسے تي ايك دروازے يجاكها أا ورحنس وغايسلما لوا كواور ووسي وردا زسي براى طبح مبندو وب كو تقييرنيا ما ما تفاكرسا فروس كوسي طرح ي كليف نهرود اس طرح برسرامي والدجوكي کے دولکھوڑے بروقدت موجودرستے تھے اس انتظام سے سند ، اورسکالے کی خبر*ی روزا زبا*وشا و کاسینجی تقیر . مرک سے دونوں طرف کهرنی عاموں اور وومر عميوه داروزت نصب سيئ كله تقع ماكدرما يا أن كرسايين آرام کے ساتھ سفری مزلیں کے کے۔ ای طریق برآگے سے مندوک جوتین سوکوس کا فاصلہ سے میو ہ دار درخت مظرف سے دونوں جانب سكائے گئے اورائي اُسْظَام كے ساتھ سراكنوس اُ درسجديں تعميرالُ كُنْ تَعْيِير شِرْناری عبدایسائیرامن وامال تھا کہ مسا فرنگل اور بیاباں میں بھی بے مشکھ ایا اساب سرمانے رکھ کرارام اوراطیان سے دات عبرسوتے تھے بلکہ لوک

یہاں مک کہتے ہیں کہ اگرا کی بڑھیا تھی روپے اور اشرفیوں کا گفرانگل میں

جلدووم

جن کی مروانگی کا بار اِنجربہ بوچکا تھا نتیرشا ہے کے انشکریشب بہون مار نے کے ایکے حرايت كى طرف بمص ميد مروار راستر عول كيك اور بجايد يك راست مسم ون وثيراي تشکرگاہ کے ایس پنجے۔ ان مندومرداروں نے افغانی اشکر رجواسی مزار سے ی طرح کم ند نشایژی مرداگی اور فیبرت کسیمه سا تدحله کیا اور افغاتوں کی فوج کی کئی یں در نم وہرم کردیں قریب تفاکہ ہندووں کی مرداعی سے شیرشا ہ کے تدم میدان جنگ است اکشرجانین که ناگاه ایک نامی افغانی امیرطلل خان طوانی نام خبر، كى تىجاعت ادرىختە كارى ئىهرۇ آ قاق تى ئازە ئشكرىك سا تىرقىيىن وقىت ير يهويج كيا جاداني امير بيعالت وسيقتري داجية تون يرثوث يثراا دران كي جاعت بأل سْتَشْرِيكِي كوسِيا اور ودسريه سردار ميدان مير، كام آئي شيرشاه تيين كولمست لفاكر فتح نقيب بول كماكه فيركذري ودندا يكسمتى باجرست سم يبئي ببندوتا كي ساطنت کمومنی اتحار بات بیتی که الدبوسک مکاب مین برنگستان کی وجه سے جوار ا در بابر ہے شمیے علادہ کیہوں۔ جانول ، جبہ نیشکرا در و دسری منبر ترکار ما ب بہت کم بیدا مونی تیں ۔اس ملک کے اکترکسیت ازرن بی کے موتے این سی کوہندی میں باجرہ کہتے ہیں مالد ہونے گیا ہ امیرول کے الیاری ا درائ کے اسطی مارے الے ا درا فغانوں کیے مکرو جلر سے اگاہ موا۔ راج کو بیدا فسوس ہوا در کوہشان جور میور ى طرت ناكام بِعَالَ نكلا شِيرِتناه النِّيني فتح مسه كامياب بروز فلفيت ورك طرف روانه مردا حيور راسلي كي وريير سي فيضدكر كي شيرشا و نفف ورينجا شيرشا و سني رُونبوركوا ين برات بيني عا دل فال كى جاكيرس ويديا تمااس في عادل فال باوشاه سے اجازت، عال کی که قلیمیں سامان رسد کا اتنظام کرسے جندروزمیں باب كى غدمت مير كيرها ضربه جائے كا تنفنبور ي شيرشا ٥ نے مندوشان كيم مشهورترين اورسب مصمضبو اجتمار ييف قلف كالنجركائرخ كيا- كالنجركاراج لورثل كرماته انغانون كى برمرى كاطال س يكاتفا راج في اطاعت سي اكاركها اوراط نيريرة اده موا تيرشا وني قلني كوبرطرت عي كبيرليا حبى عبكه بإدشا وخور لظراموا تنااس مقاله بربارودس عرب موت وبه ربی تصحب میں لوگ

ا طاعت کا دم محبررہے ہیں ہم نے اتنے دنوں میں امدا دکھے اُ تنظار میں الدبوکے

ِ ظلم وستم بر داشت کئے۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ جدیہا با دشا ہ اس مگاب پر طرا ور ہوا ہے تاكداس ظالم سے ہارا انتف زمانے كا بدلد ليے ہم ا قراركرتے ميں كرجس وقت

آب كانشكرييان بينغ جائيكام الديوس جدابوكولي كاساتعه ونيك ان خطوط سيمفهون كئيمون مخيرشاه كأجواب بمي خودبا دشاه كن زبان سے اسطرح كه دايا كيا

كه أگر خدانے چا با تو مالد يو كوشكست و كريس تھارى دا دى كرو گا ا در بتھار \_\_ مور دتی مک ختیں عطا کرمے تھار ہے مرتبے لمند و بالاکروں کا ہم لوگوں کو بائے

كراطييان سے ساتھ ميري بي خواري مي كو ماري زكرو- ييعلى خطو واسى تركيب سے الديوتك بينائے كئے والديو بيشدانے زمينداروں اوراميروں كى طرن سے

الديشه مندرستان خطوط ك ويمضري أس ك ادسان عات رجا درا دجويك تين چارمنزل زمين طے كريكا تھائيكن جيا حقيم تيا وہي ہم كرربگيا۔ مالد يو كے أيك،

سردار رو نهياً نام نے جوانی فوج اور وائی شجاعت کی وجه کسے الدیو سسے تام سرداروں تیں مثارتھا مالدیوسے ایکے بڑھنے اور معرکہ آرائی کرنے میں احرارکیا

چونکار ای جلی خطول میں ایک قط کو نہیا سے نام بی تھا الدیو کو قین موگیا کرونہاائی مصلحتوں کے لخاطسے الال براسے ابھا ررہا ہے۔ مالدبو کا وہم اور زیاد و جھگیا ور امن نیے والی کامعتم ارا دہ کرنیا۔ کوہیا ا در دومرے سرداروں نے الدیو کو سرحیند

تعییحت کی کین کچھ اٹرنیوا۔ ان مندور برداروں کو تیرشاہ سے حیل انگیز خلوں کے مفهون سيح بمي اطلاع موكني يجؤ كمرسوفا في كاجرم عام طور يرسر ندمب مين اور خاصكر سور ما راجبہ توں کے مشرب میں بڑے شرم کی ہائٹ سے ان ہندوسرداروں نے فوروفكر سميه بندبا لأنفاق مالدبوس كهاكرجب مار يظوس اورماري بي خاي بر

نفاق کا برنا رہے لگ چکا توہم رمی خرور ہوا کہ ہم تھاں ابدیشہ مٹانے کے۔ ىتىرشانە كىمەمقابىم مىس مىعنى أرا موكراييا لايس كەياتو تېمن كويا مال كريس ياس كىم بالقون خودميدان جنگ مين فاك وخون كاله صير بوجائي اس قرار دا و يحدموافق ائسى رات جبكه الديواية دورودراز كاك كودانس جار باتفاكونها اور دوسر سردار فالدبوے زمست موسے اور اپنے وس یا بارہ برارمواروں کے ساتھ

تاريخ فرشته وتی تقیں ۔ شیرشا ہ اس وا تعد کوسکر تومی جوش انتقام سے ارخو درفتہ ہوگیاا ورس نے رائے سین سے تلاء پر دھا واکر دیا۔ محاصرے نے بہت طول کمینیا اور شیرتنا ہے نے ملے کی تفکوشرف کی اورپورن ل سے وعدہ کرلیا کہ اس کی جات فرکسی طرح کا ضرر نربیرینے گا۔ پورن بل اپنے بال تجوں اور جار مبرار راجوتوں سے ہمرا و تاہے سے اہر ایک عُجدتیام نیریروا علمائے وقت بین سے میرزار فیج الدین صاحب .. نید با وجود عبد وسمان سع بورن ل محال كافتوى دما شيرشاه نعة تام انبا تشكرا ور کوہ بیکر بانتیوں کی تطاربورن ل کے سرریون الکرشیرشائی شکریارول طرف سے یورن ل کو گھیے لے۔ راجوت بہا دروں نے جان سے ہاتھ دھو کرستم اوراسفنداری داستا نوں کوئی ایم مردائلی کے مقابلے میں لڑکوں کا عیل ٹابت کردیا اور تلواروں تبروں اور باعثیوں بربر دانوں کی طرح گرکرساری قوم کے لوگ مع اینے بال کوں کے یا جلے بائنل ہوگئے ۔ شیرشاہ اس معرک سے فاغ ہوکراگرے آیا اور چید فیلنے توقف کے ادسرنوك كركى وستى مي معروت بوا فيرشاه في اس مرتبه مارواريروها واكيا بيرشاه مرمنزل برنشكرك كرو قلعے نبوآما اور خندق كصدوا ما حلاكيا غرضك سرطرح كى احتياطا ور انجام اندینی سے کام لیتا ہوا ریکتان برونیا وریکتان میں فلوز تعمیرانا وشوار موگیا۔ اس فوراندش مرالزواني مكروياكه بورون مين بالوبجري جاسيط اور بورول كو ایک و ومسرے کے اور رکھ کر کویا اس طرح قلعد بندی کی جائے ۔ شیرشا و کاببلادهاوا ناگورا ورجودهیورے راجمسی الدیور بروا ۔ یہ راجد نشکر اوراساب جا و وضمت میں تام ہندوستانی راجا وس میں مشازیقا بچاس نہرارراجوت الدیو کے رومی ہوگئے ادر اُجمع اینے بھایوں کے ایک بہیند برابر نواح اجمیرس شیرشا ہے مقابلے ہی خیمه زن رہا طرفین میکسی فرتی نے مینی وشی نہ کی رشیرشاً و کونجی راجه کی فوج کا عال معلوم ہوا اورانے اس سفرسے ول میں شیان ہوا۔ مالدیونے باب دا واست رائ میراث میں قبایا تھا بلکر مرشی کرکھے اس نواح کے تام راجا وس کونجا دیکھاکوفود مها راجبین میمانتها مظلوم راجا و سفه موقع یا کرشیرشاه کسیدرات میں نیا و لی اور خیرشاه کے مشورہ سے ان راجانوں نے آلدیوسے انگروں اور مروارول کی طرف ،

جلدووم طوررتانی تغییج سے ام سے شہورتھے اس کیک کا این مقرر کرکے ملک کی اچائی اوربرائ ان سے تبعث اقتدار میں سپردکر سے خود اگرہ وابس آیا۔ ٹیرشا ہے سوي وصيمي بالوه بروها واكيا بثيرثها وكوانيا رميز فأشجاعت خاب انغان ثيرشابي امیرنے جو بینیر گوالیار کے محاصرہ پرنا مزوکیا گیا تھا جشت آنیانی سے تنکیفے دار ابوانقاسم تبكيب كوقلعه سيح كالترحيصار يرشيرشابي قبضه كربيا بشيرشاه مالوه بينجا ا ورملوغًا ل حاكم الوه حوَّفلِي إ وشابول كا غلام تفاصُّل كا طالب مُوكر تُغِيرُ للإ تُصحيلاً أيًّا-یندروز کے بعد کموغاں پراہیا خوف طاری مواکھس طرح ہے ارادت آیا تھا میطح بلااهازت وابی طلاکیا ۔ ٹیرٹیا ہ نے حاجی خال کو مالوے کا حاکم مقررکیا اور غجاعت فا*ل توسیواس کی جاگیر دیر دونوں کو اُن کے مقام پر چپ*وا اور خود رئے سور ی طرف چلا شیرتیا ہ کی روانگی سے بعد ملوفاں مالو دمینجا اور عالمی فال اور خافت غال ہے معرکہ آرائی کی نگین شیرشاہی امیروں سے شکست کھاکر فیراری ہوا۔اس نتح کامہرا شجاعت فیا *سے سرر باً۔ اور شیر شاہ نے حاجی خا*س کو واپس بلواکر مالو ہے کی حكومت بانكل شجاعت فنا س سے حوالے كردى پشيرشا ہ رقسبور سے نواح ميں پنجا ا درجرب زبان ابلجیوں کو پیچکرسلطان محمو د لودی کے گھاشتوں سے صلح کی اورظمی قيف كرايا فتيرتنا وتُفْتيد ب آلر بينيا أكر بين شرشاه في لمونا ل محار في اور مِعا كَنْ كَرْضَ اور في البريد ميصرع برها \_ ع بالم چركرد ويدى لموغلام كيدى. شَيْخ عيالي ولدشيخ حيالي نب وديسرامصرع غرض كيباكه .. ؟ قويسيست مصطفيط را لاخير في البعيدي شیرتنا ہ نے آگرے میں تقریبا ایک ساک تیام کرکے ملک ونشکر کا اُسٹام کیااور مبیت خان کوهم دیا که اتمان کوملوچوں سے بینے سے چینز اکر تیر ساری وسعت افتدار مِن شامل كري بليت فان نتح فان لموج مع معركة رائي كريماك برغالب بروا ادر المان می شیرتای فتومات سے دائرہ میں دال بوگیا شیرشا و نے میں شاک قدرا فرائی کی اور اُسے اظر برایوں کیے خطاب سے سرفراز کیا سے اعلم برایوں اُس ولدرا جبسلمدي بورميد نے فلندرائے سين مي غلب حال كركے بنا وت براكى . پورن ل نے اُس نواح کے اکثر پرگنات پر تبضہ کرے دوہرارسلمان عور میں ا پنے حرم میں وافل کر کھی تھیں۔ میسلم عورتیں رفاصدا وراریاب سرود کا کام انجام

تاريخ زستة 174 سے ساتھ آگرے کی طرف بڑھا۔ اس نا دک وقت میں جبکہ فیروں کو لوگ اپنا کرتے۔

حكددوهم

مِن كامران ميزرا إوشاه كي عليده بموكر لاميور طلاكيا في البيرون في اس بناير بادشاه سے نقا ق اور نالفت شرع کی کرشت آشانی تر کمانی شیوں کی برست یرورش اوراکن کی بیرموزت کرتے ہیں۔ با وجودان شکلات کے بنت اسٹیانی الرع سے تنوح روا نہ موئے اور باوشا ہ نے وریا مے انگا کوعور کیا اس وقت مى مغلول كالشكرايك لا كدسوارول كالمجبوعه تقاا ورانغان حرمت بياس بنرارسوار تقے۔ درویں موم سن اللہ کونوں سے اور اسے اللہ کا سے نیجے اور اجا إ نيرشاه نورا بونيار بركيا اوراني مفين آرات كرك سامنية كفرايوا بغلول كوبلام وكرالاني كم مروعة تنكست مولى ا درجنت أشالى في كموريك وريابي والدياادرلرى وشواریوں سے سال پر اتر کر لاہور روا نہ ہوئے ۔ نیرشا ہے لاہور کے اتحاتب بيا ا در جنب آنياني سنده، روانه برو كف شيرشاه في خوشائب كاب بأوشاه كاتعاتب لیاً۔ ای جگرامنیل خاں۔ غازی خال اور فقع خال ملبوج وہ واتی جومار چیوں سے پروار تقے شیرشا ہ کی خدمت میں حاضر ہوئے نئیرشا ہنے کومشا بی مندنہ اور کوہ بالنات ہے والی کا کا تی معاینہ کیا ا درایک جگہ تلعہ کی سمت خرورت کومسوس کر مسمیے ائس مقام یرایک حصارتعمیرایا ا درقلعه کورشاس سیے نام سیے موسوم کیا۔ ایسی

ررمیان میں نیرشاہ نے اپنے غلام خواص فال کوجس کی مردانگی اور بہا وری سے أيص مبندوستان كى سلطنت نصيب بونى تقى اميرالامرام قرركيا اورمالك محرسكا رسوا *ں حیب نُش کی جاگیر ہیں دیا نتیر شا ہے نتوامی خال کورس*ت خا*ل نیازی اور* 

ایک قراران کرے ساتھ وہیں حیوزاا ورخوداگرہ روانہ ہوا۔ نیرشاہ آگرہ پنجاادراُ سے معلوم ہوا کہ خضرفاں شروانی نے جو شیرشاہی حاکم نبگالہ تھا سلطان محدو نبگاً لی کی ٹی

مع نظاح كرم شام ز خلت واقتدار بهم ينظ يا بله ـ شيرشا ه ن يدسونككركم أعرف كا سرکینا سرطرح قرین صلحت ہے بٹکا کے کاسفراہم ترین مہم فرار دیا۔ نیزشاہ نبگا ہے بهجا اورخفرخان شبرواني بإوشاه يجه استقبال كوايا الدخيرشا والمحي حكم سينظر نبدكركأكيا

شرشا ونے بنگال کوین تینصوب میں تقسیم کرسے اس کی مرکزی طاقت تواردی ۔اور کراہ

وارتيخ فسرتبه

بلدوويم 144 برر كير افغان مروارون نها ينراب وعال أو تلزمين حنا المت كرماته هجه پژاا در تلعه داری سیمیه تهم سامان و یا کردینه میبنه بینه تنانی مین زینه شرکزری جيه براني کتابول مين کله نوتي شيخه خيام کر که پش ولشرسته . اين زندگي سركريه يخت كوانيين معلوم مزدا كدمزوال ميرزا بنيرا كرسه ا درميوا شازر التدور براكر ركها بعاورافي نام كافطه فيه والرتغ المول كولوار تعالمات الرويا ہے۔ باوشا منے جہا مگیر بگنے کو بالنج نبرار تنفیب سواروں کے سائندار دیں نہذورا اور خودآ گرے کی طرف دایس جو منظم برسات کی شدسته اور کیم اور گفت کی که وجه سے **تنابی نشکه باکل بسه سروسامان موگیا - بادشاه کیمه اُنٹر سایی نوشت جوئے: ادشای** لشکرمیں بڑی تباہی اور کیے سروساہانی پیدا ہوگئی بٹیرڈاز ، نسے اس موتن ۔ سے **يورا فا كمه ه أنفايا ا در و دو مخ منه زيا ده گزال نشكرانيكرسديد ، برندا مثير خال نيم دوسا** مع نواح میں ورست اور شیب والے ہے اور اپنے الفکر سے ایک ان سے یا رہا خطور آ میں کے بعد شیرنا ں نے بنائی ایک شخص کو میں بھوا یا مرخدد بانتا تعاجنت آخیان کی خدمت مربه بیکر! دشاه کوید میغام زا کربهار سایکر گرخی تکب ساط منعبه ماکم، با وشاه مسمه تصرف میں تبیور تا موں اور شطیہ *وسک* جنت انیانی سے ام کا جاری کرنی این حید شرائط ملے علی ہو چکے تھے شاہی نشکر وشمن سے بے خوت بروگیا اور یا میوں نے دریائے جوسا بریل با ندائد کردریا کے بإراتر في كاداوه كيا بنيرفان نفرجب ديكها كدجنت آنياني كي فوق ترديث سمي وغدغه سير إكل غاقل بيئة تورات بي رات إ وشارى لشكرير وها واكرديا اومع بوتري ستعصمي باقاعده فوج اوركوه يكر باحتيون سيسا تعدار في كم ينه ساسف نودار ہوا۔ شاہی تشکر کوصفوں کیے مرتب کرنے کا بی موقع نیر ملاا در تبیر فالی فوج سے شکست کھائی جنت آنیانی بری بریشانی کے ساتند آگے۔ رواند ہوئے شیرخاں نبگاله دائیں گیا۔ جہانگیر ملی بیگ۔ نے اپنے مخصر شکر کے ساتھ بار اشیرخاں سیے معركة رائى كالين جِزَمُون يارون سے ياس علدند تقامجور أيدخو و تغيرخال كى المواركالقمة إلى بن منفي اب شيرفال نعه اينه كوشيرشا وسي خطاب سي معرون رسمة تهري ابني ام كاسكدا ورخطبه جارى كيا ادرو دسري سال برك جاه وتثم

"ارتج نرشته 74B طددوم مطنن مرد گئے اوراکن لوگوں نے کئی قسم کی تنتیش نہ کی اور تمام ال اوراساب کو اینا بھر ببلر سے جار او دریوں کو قلعے کے اور سے نے سکتے۔ اودلیال اُس دیلی میں بروئ كيس جراجه نے ان مها نول سے پینے مقرر کیا تھا اور تجربه کارگرک صفعت سِا بی خسیں را یہ عورس سجعا موا تھا کہا رگی ننگی تلواریں ہاتھ میں لیکئے ورایدوں سے کُل بڑے بے اور مزدور وں نے لوہے کی اخرفیا رخمبیں مونے سے سکوں کی طرح لا دے ہوئے بقے سر سے بمیک کرانی لا علیاں نبھالیں ۔ بیسب لوگ قلع سے در وازے کی طرف جہیٹے اور غائل الم حداوراس کے وربانوں سے المنے لگے اس در مان میں خبر فال بھی جوا ہے ایک ایک تیار کر کے گوش برا واز تما ہواکی طع وروانہ میں کیب بہنچ کما شرخاں نے قلنے کا دروارہ کھلاموا یا یا ا دراکٹرسامیوں کے ما تقد قِلْم مِن من أيا والعدير أن مع افي ورباريون كي نقولى ورزورلين س لاً الإلكن جب اس نے وجھاكم تيركان سے عل چكاتوبيت قلعدكا وروازه كمول كربرئ كالسع جان كياكر بها كالوررساس كاساعديم المال قلعه معتام خزیوں اور دفینوں کے بیجاری سائلہ شرخاں کے ہاتھ آگیا شیرخانی وانعد سے مِشِة رضيه فار فاروق فاكم فائدي في مي اي حيار وتدبير اليركا تلعداسا ابسر سے میں لیا تھا۔ رتباس سے باتید بیکناکریة فلند استحکام اور شبطی ب دنیایں ای نظیریں رکھا ہر را بانہیں ہے۔ مولف یا بخ نے بہندولتان کے اکٹرمشہورا در بڑے قلعے دیکھے ہیں لگین رہماس جیباتھ کر قلعہ میری نظرہے دومرا تهیں گزرا۔ بیحصار ایک بندیہا ڈیرصو ٹریہا رہے بھل واقع ہے عرض وطول کا بالج كوس سے ريا وہ سے اور وامن كوہ سے قلعه كي وروا رسے كا ايكون سے زاید کی را ہ سے اس قلعے سے اکٹر مکا است میں میٹھے یا نی سے حتمے موجود ہیں بلكه قلعے كى سرزمين ميں جہا كہيں كنوات كھو داجا تا بينے ايك گزيا ذيا و ہے زيارہ ووكرى كبران كم بعدرمين سے متبها ياني كل آنا ہے جوشس اس قلعے كو وكيما ہے ائس کوخداکی قدرت اوراس کی منعت کاز اِن سے افرار کرا بڑتا ہے تیروال سے يبليكسى با دشاه كومت نه مونى فى كرس قلع كى طرف ألكحه أسارين ويكي كين

تارمنج فرشته مهم

اورنزوي اورجوار كاخبال كركيه ربتاس محبه قلعه رقبضه كرف كى مدبرين مو يخفظ فيرفال كالقعدودية بآكراس شهور قلف كوفع كرك ابني زن وفرز مدكو تطاعمين عانظت کے ساتھ جیور کر خود اطیبان کے ساتھ ملک گیری اور معرک آرائی میں مشغول ہو شیرفاں نے وکھا کہ جگہ اڑائی اور پی سے تلعہ ننج کرنا محال ہے اس لرّبر فیک جوامیر نے راجہ کو کرد جلے جلے جال میں کرتا رکے ہے کی ایک تدبیر وی نیرفاں نے ایک قاصدرا جہ برشن حاکم تلفہ رہناس کی فدمیت بیر ، بیہنیام ویکم بیجا کہ میرسے یاس شکر ہیں جمع بردگیا ہے اور ایک بہار بہت تناک سے میرالم ارا د و سن کونرگال کونجی فتے کروں لیکن چینکما طراب وجوانب میں غلوں کا دورد درہ ا بهاس ليه مجيع اطيبان نصيب نبين ميم مجعه بتماري دوسي بريدا بجروسا میری خوابش ہے کہ تم میرے اور میرے سیا بیوں کے الی وغیال کو اپنے فلعہ میں مگر دوناکر میں اطبیان سے مک شانی میں مصروت ہوں۔ راج نے شیرخال کی اس ورخواست کونظور کیا فریرخاں نے دوبار انقیس تحفے اور برئے جرب زیاں اليجيول محي بمراء روا ندكيه وربركشن كويد بينيام ويأكديس سواابي اوراني سالينيكي عورتوں اورخزا نہے اور کوئی وورسری چیر تلعے میں نکھیجوں گا اگر یا وری تقدیرہے میں نبکا ہے کوفع کربوں گا توضیح وسلامت والیس آگراس ہدروی کاحق جلیا کہ جا لیے ا واكر ونكاا ورا كرخد انخوات معالمه وكركول مواتومير، ابل وعيال اورمير عال كا تصارے پاس رہنا اس سے نبرار درجہ بہتر ہے کہ میرے قدیم قمن عل میری ملک بر قالفن ا در متصرت بهول و مرشن نے اس طمع بر کر میٹھے بیٹھا نے خزانہ ماتھ الآماسيے شيرخال کی درخواست منظور کرلی۔ شيرخاں نے بٹرار ڈوليا ن برمينيائيں اور حیس طریح که و ولی میں بروہ وال کرعام طور پر سبندوستان میں عور توں کوایک مگدسے ووسری مجدلیجاتے میں اس طرح شیرفال نے سرڈولی میں دومرو بیٹھائے اور وسرے بایخ سوسوارول کو مزدور و س کا لباس بینا کرروید سے نوڑے اُن سے سرول برکووا ا ورتبائے میں ارکے کڑای اُن سے باعقوں نیں دیں اور اس طرح ان سب کو تلعدر تراس كى طرن روا زايا بيلى چند و وليون من بالرهى عورتون كا ايك كروه مٹیا ہوا تنا اور خواجہ سراہی ارت ڈولیوں کے ہمراہ تھے راجہ اور اُس کے نوکر ہاکل

"ارتبح فترشته

حكمد وبيمم

جفاطت من شغول روسيه اورايس المنيدي ل شيرفال سيه السيم الزمي شیرخا*ل نیندگری فتح کی اور نبرگال پن دافل زوا یحو*وشاه نبرگالی شیرخال سیسے مفائلے میں دیٹیرسکا اور حمدار کور میں قلند شد ہوگیا۔ شیرخاں نے آبک من لک تفلعد کا عاصرہ ماری رکھالیکن برادم کرے کہ ہوارے ایک دیندار نے وہاں فسا دبر بأكرر كمايت شيرفان تے ثواص خاب اور دوسرے اميروں كونچر كالركم یئے وہر جھوڑا اور خود ہرا روائیں آیا۔ محاصرہ کی مدست نے طول سمنیا اور ترکیری على كم باب بوا مورشاه بكاليتى كدراست سع بماك كرماتي بور ماكيك شيرمان نه بدارك وتنه وفيا وسعه المينان وال كركي سلطان محمودكا تعاقب كيا يسلطان محمو ونحبوراً نيرفال محص مفايلي سي صعف اراس دالكن نفى بحرميدان فبأسد مع عمالكا ورشكاله تغيرفان كم قيف سري أليا منسف أشاني كجرات ك جي سے قائع مور أره يہني اور إوشا ه ف شيرفان ي فائى كا اجترين خرورت بجبكر كنوج ونشكر ساتعدليا أورجيثا رروانه موسئي بطلأل غال قلعب حاكم غازي ، ان سُوراور دورسيه أفغاني اميرون كو قلعي مين ميوزُ كرخودجها يُضلُّكُ توبها ن ي طرمن به أكراكيا . خاصره توجيه بسيني أزر كين ا درروي فا متم توزي أنشاي نے دریای سرکوسے بناکٹل سیار بیوں کو قلص میں وال کرایا اور مصاد نب اٹیان كے تبقير ميں اليا يسلطان مورشا وجوشيرفان سے باضوں رخی بور ميدان كارداد سے بما کا تماتیا ہ مال جنت اٹیائی کی فدست میں ماضر واجست اٹیائی سے وولت بیک کو قلعے ہیں چیوزاا درخود شیرفاں سے مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ بٹیرغاں نے یہ خیری اور عبلال فأں اور خواص خاں کوانی فوج کیے بہت بڑے مصے کے ما تھ گرائی ک مفاقلت کے لیے بگال کی سروروانہ کیا جند سے اثبانی نے جہاں گیرفلی بیک اور دوسرے عل امیروں کو آئے

روا شركيا خواص وفيره شيرشايي سردارول تصفلي اميرد سيع فبكسه كالفان اور حرافيون كوييا كروما جنبيت الثاني نيه دوباره فورجهي اورخودمي عقب ميب رواند ہوئے اور گراسی فتح ہوگئی اور جلال فال کری سے بھاک گیاجنت آشانی مر ر فا کے حارکانٹ مندواد ہوگا

تاريخ فرشته 244

حباردوم

عابرتا تماكه خووعزت إوروفعت مين ان سيجي لرهه عاسب معورت واتعات سے مُعْلُو*ں کا علیہ بین این انکہوں سے دکیھا، اِ تھا اُس نے م*ُفلوں سے ای امیرا در

اُن کی فوج کے سپام سالارمیرمندوسکی کو پوشیدہ بنیام بیجا کبیں عنرت فردن کالیا

تهک پر ور ده ہوں تم و کیھ لیٹا کہ اڑائی میں میری ہی وات افغا نوب کی شکست کا

باعث بهوتى يشيرخال ابنيه قول كيه مطابق لزائ كمه روزاني نوج كوسائقه لمسكر انغانون محصه لفكرسه عدام وكياا ورشت أشياني كوفتح نصيب مردني مجمو وشاه اورهي

یربیثان حال بلینه وابس گیا ۱ وراس نسے گوشنینی اختیار کرلی بیا*ن کسب کوشنا*یش میں محووشاہ نے اڑییہ کافئے کیا اوروہیں وفات یا ئی۔س نتح کیے بدیشت آشانی اگرے روانہ ہوئے اور امیر مندو بیگ کوشیرفاں کے این بیجی اُسے حکم دیا کہ جارکا

تلعه بندوبيك كيريروكوك فترفال نع قلعه ديني فدركيا مندوابيك حبت اشیانی کی خدمت میں ناکام والیس آیا جنست اشیانی نے یہ خرکنتے ی الجنظار کا

رُخ كيا ا دراميرول كے ايك كرو في كوانے سے آگے ہى روا ندكرد إِ مَا كَه يا اير خيار بهجر قلّعه كام وركي شيرفال في حبنت أنياني كي خدمت مي أيكسب عرفيف اس مضمون کارسے کہ میں حضرت فردوس مکانی کی توجہ اورا ما دیسے حکومت کے

مرتبه کوبنجا ہوں اور یھی ظاہر ہے کہیں انغان اور بایرید وغیرہ کے معرکش می بادشاه کی ننع کاسبب موا ہوں اگر بادشا دیشار کا قلعہ میرسے ہی تیفیے میں رہنے دیگا میں اپنے بیٹے تطب خال کولشکر سے ہمراہ شاہی خدمت میں روا نہ کر کے تمام عمر

الماعت و فرا بزداری بجالائوں گائس ز انے میں بیا در شاہ گرانی کی بورش ا غلبے نے جنت انتیانی کو مبہت ریا وہ پریتیان کرر کھا تھا اس لیفے نتیر فا اس کی فاطراد کا

مسلحت وتنت بمجکراس کامعرونند قبول کیا گیا۔ شیرخاں نے اپنے میٹے قطب خال کو ع میلی خاں حاجب سے جوشیرخاں کا نائب کل تھا جست آشیانی کی خدستامیں میں یا اور باوشا ہ با در شاہ گراتی کی ہم پرروا نہ ہوگیا ۔ تعلب فال بانج موسواروں کے ساتھ جنت انتیانی کی خدمت میں تقور سے دنوں رہا اور اس سے بعد گجرات سے

بیاگ رشیرخاں سے پاس بہنچ گیا۔ اس مت بیں ننیرخا ب نے مکاسب مبارکو حرمفوں اور اِفیوں سے باکل باک کرکے بگا ہے بانون کئی کی بنگالی امیرر فی کی

جلددوم تعبیّہ جالوہ کے بول میں لڑائی ہوئی ا در ممودشاہ شکست کھاکرمیدان فیگ سے بها كا حسباكراني حكر يرمعرس تحريب آيكا محودشا هجيت يورش نواح مين تنها دن رات ببسرر ما تفاكر سن اتفات سے بودی پیما نو*ں سے ایک گروہ نے* جويمنے ميں جي ہوگيا تھا محمود شاہ كو مينه بلايا -محمود توران يا اور دوياره يلنے كى مند حکومت براس نے جلوس کیا جمود شاہ بٹنے سے آیک سبت بڑانشکر ہاتھ سيربهإربيونيا تنبرخان نع بيرسجه كركه افغان خردرممو دشاه كى اطاعت كرنتيكم خود بمی محود فنا دکی فدست بن حاضر موا اوراس کی جان شاری کا دم عبر نے نگا۔ مودشاہی امیروں نے بہار کا مکت اپنی جاگیروں میں باہم تقیم کرلیا طب سے ایک چیوٹا ساکڑا نیرفاں سے حصے میں بھی آیا۔ ان بودی امیروں نے یہ کہار خیرخاں کوسلی وی کرجب ہم جنبور کونعلوں کے نیجۂ حکومت سے چیٹر النیکر توبہاً اولاً خیرخاک کا بوجائے گا۔ خیرخال نے محووشاہ سے بی اس بارے نیں تول قرار بے بیا اور ایک زمانے سے بعد لشکر کو مرتب کرنے سے حیاسے رحصت لیکر انی جاکیردایس آیا بھوڑے ونوں سے بعد سلطان ممووشا و لودھی مغلو ل سے الله نداورج بنوركوائن كے قبضہ اقتدارے كالنے كے لئے ابى عكر سے انظر مودشا منے ایک تفس کوشرفاں کے اس میکراسے ہمراہ طنے سے لئے اف باس بلایا۔ شیرفاں نے جواب دبار میں تشکر کو درست کرے دلدسے ل با دشاہ سے پیھے ہتا ہوں مودشاری امیروں نے کہا کہ شیرخاں برامکاراور طدساز ہے بہتریہ ہے کہم اُس کی جاگر رہنجا اُس کوانے ہمراہ تطبی جیوداہ اینا اللكريك بو غے جينور كى طرف براها جنت أتنانى كے جوزورى امرم ودنا اسے منَّا لِمِهِ نَهُ كُرِسِكِ اور تَنهِ مِيوِرُ كُرِيهِاكً كُنْتُ جَوْنبورا ورأس كے نول يرافغانوں كأنبضه مورکیا مکر جنورسے نیکر انگیورتک ساما ملک ان افغانوں کا آماجگاہ میکان کے تصرف من أيا في الكورة بالاطم سع وقت جنت أنتيانى كالنجري تصدا فغانون

مے علیے کا حال شہور مرور خیت آشیانی سے کا نوت مک بینیا اور آ وشا ہ نے جیزور کا رُخ كيا يبن انغان ادر بايزيد جنت آثياني كے مقابلے بي صف آرا روستے

" ارنج فرشه

حلد دوم وشن برتیر کی بوچار کریں اور تفوری دیر کے بعد میدان جنگ سے مندز کر جاگیں ِ مَا كُوْنِيمِ سَعُ اللهُ عَلَيْ كُرِيْتُ رَبِي رَبِي اللهِ تُوبِ عَالَيْهِ كَمَهِ بِالرَّرِ بَانِينِ فِيا كِ ايسابي بهوا اورنبكالى سيابى شيرغانى نوئ كاتعاقب كرت موك زويرا كفادر فوج شمے پوشیدہ حصیے نفے مکیا رک اُن پرحلہ کرسے اُن کو خاک وخون میں الادیا۔ ابراہیم فان می اب کی طرح سیدان جنگ میں کام آیا اور طلال فال نیم حان معروته کورزارے بھا کا اور سیدھا نبگانے بیونیا ینبگالیوں کے اہتی اور تونیا نہ شیرخا ں سمے اِنقد ہمیا اور بہار کا ملک وَّمنوں سنے پاک ہوا। ور اب مثیر ٹنا ہ کوشای ر نے کی پوری قوت عال ہوگئی ۔ ورخین تکھتے ہیں کوای زمانے میں تاخیان ای ایک فیس سلطان ابرایم لوری کی طرف سے قلد میٹا رکی حکومت کرراتا آا تان ى أيك تبكيم لا رُود ملكه نام تنى م يتبكم الرحيه لإنجة تنى نكين أخمان ول وجان مساس أسرير فرنفیتہ تھا اُتھان کے اپنے جورولری ملکوں سے ابن سے تھے لارو ملکہ رہجید*ص*د رتے تھے۔ بیسان تاخیان نے لاووملکہ کے ماروالنے کاروا وہ کرلیا ایک ران، النَّا فَي ن مع بُون بين في في الرواكل وإركيا - مكد مع الري رفع الدر محل من شور كمندميوا كولا و ماروالي كئ تا جات بي نتلى تلوار التدمير يشيرو كابنيا ا درمینے کی طرف جیٹا۔بیٹے نے میجو کر باب سے اتحہ سے اب نجات مل بنے تاغيان يرواركيبانا فلعن بيشه كالم تقديورا بزاا ورتاغيان فاك وخون كالوبهير وكيا تا فإن شمه مرني سمه بعدائس شمه بني فله كا أتمام نه كرسكم اور نثيرُفال جو بأكل جواري مين تها اس حقيقت سے أكا و بوا اور ميرا حد زكتان سے جو آخجان كا بڑا مقبر للازم اور لاڑو کا ماموں تھا آنجان کے ناخلف میٹوں کی منبی کے لئے خطوکتابت کیاری کی۔ نامہ دہنیام کے بعد طزین میں یہ طبے یا یا کہتیرہاں لاڈونکر سے تاح کے جارک قلمے برقبضہ کرسے اس قرار دا دسے موافق شرفاں نے لادومك سے مفدر سے قلے كومع خزانوں اور دفینوں سے اپنے قبضے میں كراباً اس اشف میں مخدشاہ بن سلطان سکندرلودی نے بابری حلوں کی زدسے تباہ ہوكروناسنگائے وامن ميں بناہ لي اوروناسنگاحسن خاب ميواتي اورووس وربیعاروں سے ساتھ فردوس مکانی با بربا وشا ہ سے مقا<u>ملے</u> میں صف آرا ہوا۔

جلددوم فع نفیسب مدی نیرفال نے جمن سے المعیون خرافے اور دوسرے سامان خشمت برقبعنید کیا ا دراب بیلے سے جی کہیں ریا وہ صاحب توبت اور با اترار موكيا شرفان كے اس اقتدار مصابی بھان اس پرشک كرنے لگے اور سیرفاں سے نفاق کرکے اس کی جان پینے شمے در پرے بھو کے ان پیمانوں نے جلال فال سے بی جوان کا ہم توم ہما اپنے ادا دے شیمہ بابت شورہ کیالیکن خود ملال فال سے ملازموں نے نیرفاں سے سارا وال کہدیا۔ شیرفاں نے ملال خاب عد كماكه تمار ساميرسكي وجه مدر ساته نفاق يرتنة مِن أَن كا حبد تدارك كروور ندمي تم مصطلى دم موجاً ونكا . حلال خاب نے جواب دیا تم جرکید کرویس اس برال کرنے کے لیکے تیار ہوں نیرفاں نے کہا کہ اپنے امیروں کو دوگروہ میں تیم کرے ایک گروہ کو مالگزاری کی تیبل سے بینے مالگات پر روا نهروا در و دسري جاعب كو ماكم نبركا له سي متعاليم كوسيحو إس كاررواني كي بيد شیرفاں نے ابنی حفاظت میں اپنی کوشش کی کہ جلال ا در اس کے بوحانی میردار نثيرِفاً ل كا بال مي بيكانه كريكه . أن لوحاني يَجُانُون فيها اب يه طي كيب أكّه ممووشاه نبگال کی ملازمت اختیار کریں اوراسے بہار پر قبضہ کرنے کی ترغیب وي يومانى سردارا ورجال فان شيرفال كومغلول كامقابله كرف سيم بان سيم بباريس ه وركو وسلطان محووك إس كئ ملطان محود في الرائيم خال ولد تطب فان كوفوجى مردد مرتر خان كے مقابلے بي بميا بنيرفان النيمشي كے بنائے ہوئے قلع میں حمار بند ہوگیا اور سرروز ایک گروہ کو ترکن سے لڑنے كر ينك سيني سيني مركار بهاس كالراميم خال في البيني با وشا وسي مدولاب كي شيرفال ربيت كى للب الماوس واقعت موا اوراستے ساموں كى صفير درست کرسے صبح کولشارسا تھ سے کر قلعے سے با برکا ۔ بنگا کی سے ایم بی معن بندمیران مین آئے ادران کے سوار اوربیا دے آتا زی اور ہائی سب درست و کی بیرفال سمے مقابلے میں اکر کھرے ہوئے ۔ شیرفال نے انی نوج کے ایک حصے کو عربیت کے مقابلے میں کھراکیا اور تعنب سام ول کے

أرمنج فترشته ron

بلددوم میرخلیند سے کہا کراس پٹھان نے تن جمید ہام کیا۔ نبیرفاں نے جو کی کڑنا المامور سے ساتھ کیا تھا ایر ، کی اطلاع بیٹیری سے با دنیا کو روکی تی فردوس مُنائی کے اس علے سے ایس کی نہم دفراست کی طرف اشارہ کیا۔ خیرفاں نے بی ا وشاہ إورميره لميفه كي تُفكُّوني اورات أسمحه كياكه إوشاه بجص عبرسته كي سناه ست وعيها ب خیرطال پہلے ہی سے توہ اے ای گرفتار تما ایک اس تقلوا در اشارے سے اِ دِرْزَیا دُهُ بِرِیْشانُ مِوا اوراُسی رات شاری نشکرے بھا گ۔کرائی جا گیر رہ جاہنے اپنے برگنامته برمنج پرشیرخال نے سلطان جنید برلاس کولکھا که مخدِفان سور نے میہ بی طرت سے سلمطان فرکے بی ب کان ہمرے میں اور جا ہرا ہے کہ یری بالررفون ردانه كرسي مي بريشان موكر بلا رفعست ينك موسف يبأن علااً إلىكن المني كو يهان مي بي خواه زونست مجمعًا بون مختصريه كه شيرخان كو خلون منه إين أيوي برونئ اورانيني بوائن نظام كوساته ليهكرو وبإره سلطان محودي فدست ين حاضر موا مسلطان محود نے شِیرخاں برنوازش کی اور اُسے بھرشا سِرا دہ علالٰ خال کا أناليش مقرركيا شيرخال كوتبيروى تقرب فالل مؤكيا فتفباب يأالهي يعيسا لازجود فوت مواا وراس كافوروسال بنياحلال فاب باسب كاماشين قراريايا-لأدر للك علال فال ك ال نع بهات سلطنت ك بأكس الني إتدير إلى اورشرفوال ك مدوسے بہات مک کوانیام وینے تلی۔ای دوران میں طال فال کی ال نے مى دنيا كوخير إوكها اوربهار كى ملطنت إدري طرح ثيرخال كيم قضيني آئي ماكفه لل محه ایک امیر تخددم عالم نے جو حاتی یورکا حاکم تناشرهاں سے ساتھ دوی اور مجست كى را و برسائي بلطان محمد ووانى نبكاله فحدة م عالم سے أس كى اس حركت سے ناراض موا سلطان محود نے قطب فال حاکم منگیر کو کرسب بہار کے فتح کرنے اور نحدوم عالح اورشيرخال كوتباه كرنے كي اليئے المزدكيا - شيرخال نے برترے القرائول السه العاش كين كرصلي مودا في الكين كوتي بات كاركرنه بول بنيرفال فے انفانوں کو ایک ول اور ایک زبان کیا اور دبان سے اعمد وصور الرنے م تیار ہوگیا۔ فرتین آیا۔ ودمرے سے تھا بلے میں صف آرابو کے اور اڑائی کا بإزا راحِي طبح گرم ہوا۔ نند بدا ور فونر نزار ائن کے بدہ قطب خال ما ما کیا ہو شیخاں کو

تارنج نترشته طددوم " اک توگوں کوجو پہاڑوں میں جا چھیے تھے اپنے پاس بلایا اور اس طرح ایک ایمی ناسى عيدت بهم ميونيائي شيرفال نيرميز فال سوركو لكها كرميري غرفس بعائيول سيبه اِسْقام لینائتی آب فرانے جاک جگہ یوعبنا ہوں میری عرض ہے کہ کورسان سے منك قيام كا و سيكل كراب ابني جائيرية بفدكرين ومجه ميرسد ذاتي بركنات ا ورسلطان ابراہم سے خاصمہ کا وہ معمد جورسرے مائتہ آیا۔ ہے یا الل کافی ہیں۔ مخذفا ب سوراین حاکیر کو والیس آیا ا در شیرها ب کامنون احسان موارشیرفال واسان سے بورا المیان ہوگیا اور اپنے بھائی نظام فال کویرگنوں کے انتظام سے سیتے۔ حیور کرخودسلطان جبنید براس می فدست میل کره می عافر بردا. اتفاق است زما نے میں جیندبرلاس بابر با وشاہ سے منے جارہا تھا۔ حبیدبرلاس شیرفار کو بھی اینے ہمراہ اگرے لیتا گیا۔ شیرفال فردوس مکانی سے حفورمیں پاریا سے ہوگر و ونت نوا الن سلطنت مين والل بوا . چندى سمي سفرمين شيرخال هي با بركسياتم تفاء نیرفاں کے چند ونوں با برسے السکرس لبسرینے اورمغلوں کے اطوار وعاوات ادران كي طرزوروش مي ألي خاصي دا تفيت بهم بينيال - ايك دن تيرفال نے اپنے و دستوں سے کہا کر مفلوں کو مہند وسان کے با تبر کر دنیا برت اسان سے مصاجول نے بوجھا کہ اس وعولی کی الیل کیا ہے شیرفال نے جواب ویا کہ اس قوم كا فرانروامعا لمات سلطنت يرخود بببت كم توجه كرايد ادرساري بواتكا دارو مدار دزیرون برسے - وزراکی برحالت سے کہ وہ رشوت سے محیا گرم کرکے شاہی حقوق بریا نی بھیرتے میں اور ہم انعانوں میں بیعیب سے کدایک وورس سے نفاق رکھتے ہیں آگرمیری تقدیریا وری کرے تومیں افغانوں سے ولوں سے نفاق کو دورکر کے ایناکام فاطر توا ہے پورا کروں بٹیرفال کے ورست اس کے اس خیال برجوان کو محال نظراً ما تھا آئی برہنے اوراس کا مفکد کرنے گھے۔ ایب ون فردوس مکانی کے دسترخوان پرایک طباق ماہجہ کاشیرخال کےسلینے مى ركما برواتما شيرفا سف وكمهاك وه اس كواس طرح كها تزير اسكتا سورى افغان نے امیدکوروئی بررکھا اور جیری سے اس کوریزہ ریزہ کرکے بھربیا ہے میں

تاريخ فرشته

جلد נوم

سلطان ابرامیم لودهی سے حکم سے سہرام اورخواصبو زلاندے پر فالقب ہوں ساوی ام والبس آيا اورالس نے شبرطال كاجواب مخدخات مكسة ونيا ديا۔ مخدخاں اينے تيسي امرموكيا اورأس في ساوى سے كماكدميرى تام فوج كوممراء ليماور سلیمان واحد کے ساتھ جا اور اوار کے زور سے جاگیر شیرخاں سے تینین کان دورا بھائیوں سے سپروکرا درایک بڑی جاعت فوج کی ان کی حفاظت سے لینے سرام میں چبرو رکر وائیں آ اتفاق سے اس زمانے میں کمک کونام نلام و کا خوالی باب المية فيرفال كى طرف مع خواه يورا تدريكا واروغه تفار تيرفال في حريفول كي آ مدکی خیر نیکر ملک مکر کو کھھا کہ تیمن کی مدافعت اور مقابلے میں کو ابی نہ کر ہے۔ ساوى غلام اورسليان واحدخوا ميوركي نواح مين بنعيدا ورماكسه سكدان محمتا بليه مين أكرالا الي لمين كام آيا- شيرها أكالشكونتشر بروكرسبرام وايس آيا- سير فال مي حربیت سے مقالم کرنے کی طاقت نہ تھی اور اُس نے کئی طرنت ہجاگ جانے کا تصدیا بعضوں نے یہ رائے دی کہ میرسلطان فیکی فدمت میں مافر والبرائ شيرخا ك في حواب ديا كه مخرخا ل سلطان كاناى ايرب جي تجي تين بي كدبا وشاء میری فاطرداری سے مخدفاں کوآزروہ نہ کر لیکا۔ شیرخاں نے این صائب رائے سے كام ليا اوربيط كياكداك في الحال خبيد برلاس مي وامن مي بنا ولين جا مين منیدبرلاس اس زمانے میں بابری طرف سے کڑھ اکیورکا حاکم تھا۔ شیرعا ل کے بها تی نظام نے بھی اس رائے سے اتفاق کیا مخصریہ کہ شیرخا ک نامہ دینیا مجینے اور تول و فوار لینے کے بعد خبید مراس کی خدمت میں حاضر ہوا اور رقم نذرانہ مِیں کرکے برلاب کے مقربوں میں وال ہوگیا شیرفاں نے دنید برلاس اسے الراستہ نوج کی کانی امدادلی ا ورانی جا گیرکو دابس آیا۔ محمدخا ں سورشیرخا ں سے مقابلہ نہ کرسکا اور منتاس سے کو مبتان میں جاکر نیاہ گزیں ہوا۔ شیرفا یں اینے دونوں پر کنوں کے علاوہ جونپورا وراس کے مضافات پر بھی قالفن ہوگیا بٹیرخان نے اینے مدو گاروں کی اجھی طرح خاطرواری کی اوررویدیا ور تقدی کے انعام داکام سے اُن کو خش کرمے ساہول کو زھست کیا اور اُن کے ہمرا دسلطان بنیدرلاس کیلئے بی بنیں قیمت تحفے اور ہدیئے روانہ کئے۔ ٹیرخاں نے اپنے توم اور تنبیلے سمے

تأريخ فرشته ror

جلدوم وجہ سے مجمول کے ول، میں ای جگر کرل ۔ دواست نا بھی ہر! سے میں فردیج، ' ساتھ دنیاتھا بہاں کے کرنردیے ایس سن سور نے دنیا ہے، رہاہت کی۔ دولت غاں نے حسن کی دفایت کی با دنتا ہ کواطلاع دی ا ورسن کے میراً مات کی وارفظی فرمدا در نظام سے نام مقل کرادی. فریرسہ اِم خواہین را درا نڈے کی بنت ا نران بیکه جاگیرکوروانه مرداا ورسیامیون ا در رعایای کمیدانست بن شنول مهیلیان اینے بھائی فریدسے مقابلہ ند کرسکا اور پرگنہ جونیو رکے حاکم تخد خاں و کے وائن میں اس نے پنا ولی کر فال سور بندر وسوسواروں کا الک تفاسلان نے محدُفاں سے فرید کی شکایت کی محدُفاں نے جواب ویاکہ با بر اِ زنیا ہ بند بسّان ا گیاہے اور سبت جلد مغلوں اور انغا نوں میں معرکہ اما نی ہونے والی ہے اگرابراسیم لودهی کامیاب را تومی تجهے با دشاہ کی خدمت میں بیونجا کرتیری مناثل کرونگا سلیان نے جواب دیا کہ میں آنا انتظار نہیں جگیجہ سکتا میری اں اورمیرے النازم حیان ادر مرکر وان محرر ب بی و تحدفال نے ایک قامد فرم کی ندمت میں بھکر بھائیوں کے ورمیان ملکے کرانے کی ہوایت ک - فرید نے جواب دیا کہ جورقم صدرسدسلیان کومیرے اب ک زندگی میں لتی تنی اسے دیے میں بیمے کوئی تالل منہیں ہے نیکن میں حکومت میں اُسے ٹیر کیب نہی*ں کرسکت*ا اس *لیے ک*م مشہورہے دوتاداریں ایک نیام میں ا در دو حاکم ایک نمبرمیں نہیں ریسکتے: سلیان کامطلب شراکت حکومت تھا وہ اس پروائنی ندموا۔ محد خا سورنے سلیمان کی دلجوئی کی اور کہا کہ تم طائن رہویں الموار سے زور سے حکومت فردیے جيمي*ن رشمين و دِنتًا ـ فريد كوخقي*قعات حال كي اطلاع موتي ا *دِرا پني*متا لمے ميں غير وفكركر نبيرنكا فريد بابرا ورابراسم لودي كي باسمي معركة أداني كي تبيه كانتفري تيا وابرام بمراودهی کے قتل اور ابر کی افتح کی فبرسارے مندوستان میں مشہورہ و انگ نرمیاس اخرکوش کرفکرمند ہوا اور بہا در خال ولد دریا خاں لوحا لی سے پاس چلاگیا ۔ بہاور خاں نے ان ونوں بہار برتبف کرکے اپنے کوسلطان مخد سیمے خطاب نے مکک بہار کا باوشا و شہور کرر کھا تھا فرید نے بہا ورخال کی مازمت افتیار کرلی ایک دن سلطان مخد شکار کے لیئے تہر سے اِسر کیا۔ دنت ایک تیر

تاریخ نرشته 400 جلددوم فرنفيته تفايسليان اوراحدك مان فيحسن بيح كهاكمة نع ويده كيا تفاكتب تیرے بیٹے بوان موں سے توپرگنات کی دار دعلی انٹیں کو دی جائیگی۔اب چونکہ سليهان اوراحد دونون تنير كوربيغ كييم بن اينا وعده يورا كرويس يسجد كرفر ملأس كا برابيا اورخلف ہے فريد كى رعايت كومد نظر ركھ كرانى مجوب سے أرسے اور ملے كم ات كونالدياكنا تفا فريداس بات كومجدكيا اوريركنات كي دارونكي يسعاليكي افتیارکرانسن نے اپنی جاگیرسلیان اور احد کے میروکی اور فریدسے کہا کہ اس تغیرادر تبدل کا حرف بیسب ہے کہیں جا ہتا ہوں کیس طرح تم کا م کرکے تجربہ کار اور کارکردہ مو گئے ہو ای طرح تما ہے بھائی ہی کام کرنے کے لائق ہوجائیں ورد ير توظا مرب كممير بعدميرا جائشين سواتهار اوركون برد كاغرضك مركبات كي كومت مليمان اوراً حرك بإنفسي أنى اور فريداً زرده بوكرا ينطقي بأنى فالمح ساتھ لیکارگرے بیرونیا اورسلطان ابراہیم لورس کے نامی امیرو واست فال اورسی کی لازمت اختیاری فریدایک مت ایک اودی امیرے ماس رہا اورانی فارگزای سے اُسے اینے سے بیکدرائی اورخوش کرلیا۔ ایک ون وونت فاک نے فریا ہے

اس كامل معادريافت كيا فريدن كهاكرميراياب ايك بندي كنيرك يحرميت میں گرفتارہے اور وہ عورت ایسا میرے باہے برغالب ہوگئی ہے کہ آس کی وجسے جاگیر باکل خواب اور ساری پریشان مال مرور ہے ہیں اگر باب کی جاگیر ہم دونوں بھائیوں کوعطا ہوجائے توہم میں سے ایک بھائی بانج سوسواروں کے سالقة بميشه با دشاه كي خدمت ميں رہے كا اور دوسرا جا گيركي و كيھ بهال كرہے سا میوں کے احراجات اور رعیت کی مگرر انست کا انتظام اور باب کی فدمگرار کا سرانجام کرسگا۔ دواست فال نے ایک روز فرید کا معروضہ سلطان اراسے اور قلی كے كانوں كك ببغايا- باوشا ونے جواب دياكہ كيا برطيبت تفس بے جوانے

باب کی شکایت کرنا ہے دولت فال نے فریدسے با دشاہ کا جواب بیان کرکے نریزگونسلی دی اورکبا کئی مناسب و قت پر با دَشاه سے بھرعض کرے تیری جارہ جوائی کروں گا۔ دولت فال نے فریدگی شل کے لیٹے اس کے یونیے میں

rar تاريخ زشته ائی حاکیری واروعکی فریرسے سروکی اوراسے فدمت پررواز کرنے لافرینے

فِلْتِهِ وَقَتْ باب سے مہاکہ دنیا کے سرکا مرحسوصاً سرداری اورامیری کا دار

انعاب برہے اگر تم مجھے جاگیر بہتھ موتو یہ کئے دیتا ہوں کہیں مدل سے

ایک قدم منی آگے نہ بڑا۔ نمازے نوکا کٹر مٹیارے نوکا کٹر مٹیارے غریز تبریب ہی جوش میں انصاف کے راستے سے بھٹکے کا میں اُسے ضرور سرا دونکا غرضکہ تریاب سے

ای تم کی باتیں کرکے فصدت مواا در فالیریمونیا فرریان عاکر بیکر تجرباری

اور کفالیت شعاری سے کام لیکر عزیروں سے درمیان مدل اور سیا دات کا

برتا ورکھا اور معفی رکش اور تیلو ہنیت ج و هربوں کی تنبید کا ارا دہ کر کے اپنے

ملازمین سے مشورہ کیا۔ تمام انحوں نے بالا تفاتر ہی کہا کرنشکرا کیے اب سے

مراه من اور أب كے والديها سے بہت وورسي منم يرا مزومنے كنے ميں

مّا والبين من فا *ن منصے معبر كرنا برطرح بربتر ہے۔ فريد نے مِكم ديا ك*ه د بهوزين تياكز

فرمد نے برموض محمد کمیا سے ایک کم وڑا عاربیۃ مانٹا اور گراو ونواح میں جوبرکار

سائی بیادہ پرے ہوئے تھے اُن کو اِلرَضِ اور کٹرے سے اُس وقت

تعوری بہت مدوی اور آئیدہ کے لئے انعام کا وعدہ کرکے اب سے برن کے بائے

ساميون كومسته الرهورون برسواركيا ادر مرش زميندارول كيمسكن رميني أدران

شوره ننتوں کے مواصعات مے قرمیب قیام ندیر موا۔ فریدنے ایے کرد فلد نماکر ہرروز خال کو کشوا اضروع کیا ہماں کے کرمرش زمینداروں کے قلعہ تک بہرنیا

اور ركوب تيادكر كے وتمنوں برغالب بردا اور ببت سے مكرس نظر نبد اور

مقتول ہوئے۔اس واقعےسے فریدی ہمیت ایس داوں میں میرکئی کئر رویں کے

تام ترش فریسے مطیع اور فرا بروکر ال گزاری وقت پرا دا کرنے تھے اور جاگیر

مے سارے برگنے معمورا ورآیا وہو گئے۔ غرضکماس طرح پر فرید کوبوری قوست

مال بهونی اوراس کی شجاعت اور سیاست کا سرطرت شهرد بوگیا۔ ایک دست

کے بعد من جاگر رہ ایا اور فرید کے اسطام اور سربرائی کے طریقے کو د کھا کہت خُوش ہواا وربیٹے کی خوب تعریفی کی جسٹ سے گھرمیں ایک کنیز تنی جس سے

ووبيني سليان اوراحدسدا بوئے تھے جسن اس اور کی برجان وول سے

مباردوم

101 تاريخ نترشته جلددوتم الم موریه فرور سوراین کوسلاطین غور کنل سے تباتے ہیں اور کتے ہی کایک غوری شہرا دہ مخرسوری نام اپنے ملک سے جلا دطن موکرسی زمانے میں افغالان روہ ہے درمیان آکرآ با وربوا۔ ایک افغانی رئیس کو مخرسوری کی صحت نسب کاتفین آلیا ا ور با دجود یکه اس قوم میں غیر تفو گھوانے میں لڑی دینے کا رواج نہ تھالیکن اسٹس ن نیسسدوار نے اپنی میں می می سوری کو بیاہ کراسے وا ما دی میں قبول کرایا ایس ا فغانی زوجہ سے مخرسوری کی اولا دیمیدا ہوئی جوسوری انتان کے ام سے بہورہے اوریس وجد سے کیس کی بنا پرسوری تبلیے کو تام افغانی قبائل سے برتر ہونا جائے متصريه كدببلول لودعى كے زمانة حكومت ميں ابراہلم خال اپنے تبليے سے حدا ہوكر توكرى سے ليئے وہلى آيا ورايك لودهى اميركى الأرمت اختياركى ابراميم في کھے دنون مسارفیروز بورس اور تفورے دن پرگند نارنول میں گزارے بہلول لودی نے بعداس کا بیٹیا سکفان سکندر با دشاہ ہوا اورجال خاں سکندرلودی کا نامی ایپر طاكم جونبور مقرر بهوا جال نے حسن بن ابراہيم سور كى جواس كا پرا نا ملازم تقسيد عزت ا فزائی کی ادر مضا فات رستاس میں سہرامیورا ورخواصیور ٹا ندہ سے وبطور ما آیہ عطا کرے یا نفدی سوارول کا امیر مقرر کیا جسن سے گھریں اٹھ لڑ کے بیدا ہوئے فریرا ورنظام انفانی زوجه سے طلی سے تھے اور دوسرے بنیوں کی ان سن کی حرم تھی جس کو فرید کی ماں کے ساتھ انس نہ تھا اوراس بنا پر فرید خود بھی دوسرے فرزندوں ک طرح ایک الاولاند تھا۔ فرید بای سے اراض موکر جال خال کے یاس ملاکیا یمن نے جال فار کو لکھا کہ فرید کو مجا کھا کرمن سے پاس بھی ہے اگر اس کی تعلیم و ترمیت یوری موجائے جال خال نے برحید فردیر زور دیا کہ اب کے یاس علاجا کئے سکین فرمد نے قبول نرکیا ۱ ورکہا کہ مہام پورسے زیا وہ جونبورس علماموجود بن من بس قيام كرك على المكرون كله فريدايك لدت مك جونيورمين رااور اس زمانے کا متعاول ورس اوبان فاری کالینی گلتان بوشان سکندرنار طِیکر کا فیہ اوراس سے حواشی اور دوسری علی کتا بوں کوٹر ہا اور نظم ونشراور علم تا پنج میں وسرگاہ عال کرلی۔ دویاتین برس سے بعدس جونبور آیا۔ اورسوری تعلیا سب

بجددوم اینے نیاب طینت بھائیوں کی وجہ سے سی حجکہ نہیرنے کا موقع نہ ملا اوراس راہ روی میں سیستان کی سرحد رہیج گیا سیداحرسلولان شاماد کے جوشا ہ کہاسپ کی طرف سے سيتان كإحاكم قاجئت آثياني كالمتقبال كيا ادرا ينيرسا تدثه برمي لايا سيشاملو نے چندروز با وشاہ کی فدمت گزاری کی اور جو کیداس کا اند بسته تفاسب کامب خبت آشیانی سے سامنے میسی کرے این عور آون کو اونڈیوں کی طرح مریم مکانی ک خدرمت کے لیے مقرر کیا جنت اتبال نے بقدر ضرورت سامان اور نفذ ہے کر بقیه میدشا نوکو وابیر ، کردیا - با وشا وسیشان سے ہرات بنجا ا در شا مرکا سب سے

بڑا نسبہ زندسلطان مخرعا کم ہرات اپنے آئای*ت مخدخا* اٹ کاو کے مہرا ہ استقبال کے

يهيمة يا ا ولعظيم وأرمم ا ورمواسم طها نداري اس طرح مجا اليا كراس مسازيا وومكن نيتما. سلطان مخدنيے سفر كاسامان ايسا خوب ورست كرديا كه شاہ كى الاقات كے وقت ك جنت اتیا نی کوسی بنیری فرورت نه بڑی میروتفری کے بعد جنت آنیانی تبری عد*س* 

يهني اورحفرت الممرنا عليدالسلام كم أستاني ريارت سي فيسياب موفي-بأ دخا وشهد متعدس من أتك بره اور تبرقر دين ك تام راه عراق محصروار اور شرفا استقبال كوآئير ادر إدشاه ايران كي طرت سے بنت آنياني كي دعوت ا در بہانداری کرتے رہے بہاں تک کہ خبت آنیانی نے خود فردین میں تیام کرکے بيرم فال كوشا وطهاسب سنم إس روا ندكيا-

## أفعانول كادوردوره

شیرٹ ہ انغان بن | شیرشا ہ کا نام فریرخا ہے اورائ*س کے باب کا نام حسن تنا* حسن فار انعانان روه كال معمة أسلطان بلول لودى فسسن سور سيربوب حكومت ميرحسن سوركا باب ابراميم خاب ملازمت كي خواہش میں دلی آیا۔ روہ کی تعربیت جوا فغانوں کامکن ہے اس کتا ہے مقدمے میں ندکور ہونگی ہے لینی روہ وہ کومہتائی مالک ہمی من کاسلیطول میں

سوا در بحورسے لیکرمضا فات بارک اور عرض میرجس ا برال سے لیکر کابل کیک بهیلاموا سے روہ میں افغانوں سے بقاعت فرقے آبا داری من میں سےایک قبلے کا

تاريخ فنرشته 789 مي گريتا تفاغرضكه سيامبول كي هيخ و كارنے أسمان كوسرير أنطابيا اور أيك گروہ نے توبیاس سے بنیاب ہوکرانے کوکنویں میں گرایا اوراس طرح موت کے كَياط الركف ووبرے دن كوج كركي ايك بنير مے كنارے سني اورادنا اور كمورون في جوكركي روزسے يا في كنكل ندوي في اس قدريا في يي لياك بیٹ بچول گیا اورای میں ہلاک برو گئے۔ مختصر یہ کہنت انٹیانی بڑی شکل اور جانكاه منت سے بعدامركوك بينج داجرام كوك جوراناكها تا تعاببت الحي لمح میش آیارا جینے خدمت گزاری اور نہانداری کاحق اچھی طرح ا داکیا اور فدا فدا اسے ساہیوں کوآرام ما۔ای امرکوٹ میں پایخیں رجی سام وہ کوست ہرادہ طلال الدين فتدا كبرهيده بانونگي كي طن سي بترين ساعت مير بيب داروا. جنت اتیان نے بیٹے کی دلاوٹ یر فداکا شکریا داکیا جنن خوش کے لواز ات کو انجام وير باوشاه نے الى وعال اوراباب كوامركوسط ميں چوراا ورخو وراجامروط العراه محرك مهم يررواند رواند رواند وسالكن تحور بي زماني الشرول في ساته چور دیا اور کید کاربراری نهرونی اس معرسے میں نعم خال سی فراری برداور بنتا تی فوج کامشہور بہا درامیرتین علی اس میدان میں میزراشا ہ ارغون کے ساہردل کے القسے اراکیا جنت آخیانی نے مجبوراً تندھار کائے کیا اس وقت بیرم فال جی گرات سے بادشاہ کی فدمت میں پننے گیا۔اس اِتنا رمیں کامران میزانے تندھارکا قلعيندال ميزاس كيعسرى ميزأ ووبال كاحاكم بنايا تعاميزا شاهين ادون نے عسری میز را کو کہا کہ بادشاہ اس وقت بہت برایشان ہے اگرتم اُسے گرقیار كرنا چاہتے موتوری اس كابترين موقع ہے مسكرى ميزرانے شرم وحياكوبالاك ال ركها ورَحْبت ٱشٰانی كے سال وَتَبْتان سِنْجِیّى با دشا و پردھا داكردیا۔ بارشاہ كو یه فبرای اور خست آنیانی نے جلد سے جدم رغیم مکانی کوسوار کرایا اور شا ہزادہ کوری اورصیبت مفرے خال سے الشکرہی میں چپوٹرا اورخود بائٹس آ دمیوں کے ساتھ جن میں سبرم فار سی شال تھا بلارات متعین کیئے ہوئے خراسان روانہوئے ميزا بنصيب تشكرس بنيا اورضت آفيان كابته ته ياكرانسوس كرا بوافلي اساب

حكدووم

فاصلے پرہے۔ راتے میں باوشاہ کا گہوڑا طینے میں شکی کرنے نکا باوشاہ نے تروی بیگ سے ایک موڑا طلب کیا۔ تروی بیگ نے ایس مالت میں مبی ہے مروتی ہے کام لیا اور گھوڑے کے دینے میں عذرا ور حیلے کرنے نگا ہت آنیا نی کو دم بلم یہ تبنرل رہی تھی کہ مالد بو کا نشکر ترار گرفتار کرنے کے لیے بهاکتا بهواار ایسے نا حارا ونٹ پرسوار موا ندیم کو کہ خو دییا دہ لی رہا تھا اور ما س کو لَمُورُ بِيرِ مِنْوارِ لا مَا يَتْعَا أَسِ نِنْهِ ابْنِي ما ل كُوا وسْتْ يِرْسُوارِكِيا اورُكُورُ انبت آنيانْ ئ ندر کیا۔ خونکہ یہ ملک تمام رنگتا ن تھا یا نی کہیں دستیاب نہوا اور لوگ پیاس کے ارے ترمینے لگے اورمعرکہ کر ملاکا نمونہ آنکہوں کے سامنے نمودار ہوا بہندوول کے ملدسے جلد میونچنے کی خبرس مطا ماریلی ارسی فتیں جنست آنیانی نے اپنے جنب سرداروں کوجو بمراه تقے حکم دیا کہ وہ نوگ جیمیے چیمیے ہیلے آ دیں اور نووالل دعیال ا در اساب کو اسے کر کے علیل اوموں سے ساتھ آگے بڑھے۔ اتفاقار ت بروتے ہ یہ مردار را شد مبول گئے اور دوسری طرف جا مجلے۔ عبع موتے ہی مندو ول کے تشكركى ساين دور سے نظرانی شابی حكم بات الله الله على دغيره جومس أبيوب سے زیا وہ نہ تھے کلمنہ شہا دت پڑھ کرجا ک دینے پرتیار ہو گئے اور المیان کے ماتھ وشمنوں سے دست و گریا ہے ہو گئے جسن اتفاق سے سلما نوں کا پیلائیر مزدول سے مروار کے سنے برسکا اور غیرسلم افسر افورے سے زمین برگرگیا اور تقید فوج میدان سے بھآک منی مسلمانوں نے بندوؤں کا بھاکر کے بہت سے اور ہ اً تُزْتَارِ سِينِهِ - إِ دِثْنَا هِ فِيهِ نَهِ نَهِ الْمُ الْتُكُوادِ اللِّيا اورايك تُنُومِ سِي كُنار مع مِن إن ببت كر تنا نيمي نعب كرائ بمراشة الميني بهان بادشاه بسي آملے اور أس واقعے ہے یا وشا و کے برشان ول کوتھ وٹرا اطبیان حال موا- دومرے دن راں ہے کوئی مواا درمین منزل إنى الل فرالاور باس كى وجيسے لوكوں كى و الأراك المراكبي على المراكب الموس يرمنها ميكنوال رُوْ ِ الْسِينِ سِينَ مُنا السِّيهِ وَمَّت وُمُولَ كِلِي تِي عَصْمَةُ تَأَكُّرُ جِرْمُسس ہ وازم میر ، اهمی ا وربایس کی شدت کی وجہ سے مبر وقعہ - اور اسار میر ، اهمی ا و ربایس کی شدت کی وجہ سے مبر وقعہ

'ما*ریج فرشته* میررانے الم لیان عصط کواشارہ کردیا اور کشتیوں سے مالک کشتیاں کیکروورہ سے گئے۔ صی کو میزرانے بھی عذر کردیا اور ہا دشاہ کو کئی روزب کیار پڑا رما پڑا۔ آخرو تین آدمیوں نے چندغرقاب کشتیاں دریاہے نکالیں اور خبت آشانی منگاکو یار کرکیے سال ہر يهني فاحرميرزابيت شرمسارا درسرموس باوشاه كى فديت بيس عاخر والكين إس نتوصفت فرائروانے ایک حرف می زبان سے ندنکالا با وشاہ کے اس علم پر عَى المُرْجِن فَيُ شَاهِ مِينَ ارغون كاتِبا ما بُواسِق يُرْبِهَا شرع كيا اورابي عالين شراع كرك شابى سيابيون كوافي وامي گرنتا ركرف نگايهان كاس كرايك روز بغیرسی تخریب اورسی سبب سے اٹائی سے قصد سے سوار ہوکر میدان میں آیا۔ جنت آثیا نی نے بھی مجورا نا حرکو وقع کرنے کا تہیہ کیا آخرایک گروہ نے میزرا کو طامت كرسے اسے وابس كروياً جنت آشياني تے جب ويكھاكدسيابى روزانداشكر سے مدا ہور ہے ہیں اور با دشاہ خو دیے بروسا مان ہیں اور عض اس خوت سے كركس السان بوكة امريرزا أكم إلى كوئى نقصان بنجائ جنت آنياني نے یہ طے کیا کھیلم سے راستے سے راج مالدلو سے پاس روانہ ہوں اس لئے کہ ببندورا جاكورس الديوسب سعزيا وه قوى راجه تقا اور بار بالس مفون كى عرضیا بھی فدمت میں بیج جکا تھا کہ جنت اشیانی اس سے ملک بیں ائیں اور اردوبرطرح برمندوسان فتح كرتے ميں مدداورجان شارى كے كئيے تيارہے۔ راہر جسیار نے بے دفائی سے کام لیا اور ایک گردہ کوہ کی اوشاہ کا سدراہ ہوا۔ جنت انتہائی نے راج کے دیتے کوسامنے سے برگا دیا۔ اور دھا واکر کے سیدھے مالدیوکی سرحدیدین گئے۔ بادشاہ نے خودسرحدید قیام کرے ایک قاصد الدیوے باس بعيجا ـ ما لديوكوخيتا أي تشكر كي بيد سروسا ما أني اور يرلينيا في سعي كا في آگاي تي -بادشاه كوافي إس بلاكرول مين شرمنده مروا اوراس فكرمين برواكد جنت آشال كو گرفتار کرکے نیرشا ہے جوالے کردے اور اس طرح اینے کوشیر فا سے بی فواہول او پخلصوں میں وافل کرے۔ راج کے ایک نوکرنے جوکسی زمانے میں نبت آنیانی کا تناب دار رہ کا تھا یا دشاہ کو حقیقت حال سے اطلاع دی اور خبت استیانی اسی رات کوسوار مور امر کوف روا نرمو گئے۔ امرکوٹ محف سے بیس کوس کے

جلدووم

447

جلددوم تاريخ فرشته با نی سے کل کرکنارے آلگا جنت آشیانی آگرے بیٹیے اورجب بنیم نزدیک آگیا تو اً أكره جيور كرلام در عليه كئے يغره ربيع الاول سيم وهيكو تمام خيقا أني ميرزا ا ورخا ال تبيليم لابرورنس مع بول شرشاه نے بہاں می بھیانتھ وراا وراد هرشرفان نے اسب

ملطان پور کو بارکیا اورا دهر باوشا ه غره رجب کو دریائے لا مورسے گزد کر منساور بھرک طرف روا ندموگیا کا مران میزرانے سکری میزرا اور خواجہ کلاں میسے کیے

ہمراہ نواح نبشہرہ سے کوج کرکے کالی کی راہ لی جنبت آنیانی دریا نے سندھ کو ياركر كي بيكررواندمو كي- بإوتباه فيه راهين تعبير البري مي قيام كريم ايك تاندك مع خلعت واسب کے ماکم شائنی شاہمین ارغون کے اس بھی اوراس سے مد ظلب کی جنت اسیانی کا آلادہ تھا کہ نیا ہے سین ارفون کے ساتھ ل گرگرات بر

قالض ہون میزا شاجین نے بانج جید صینے کردھلے میں گزارے اور اس طویل الیت وال میں شاہی ساہی با دشاہ سے باس سے حدام و گئے۔ میزرامنسدال رفاتست جور رعار والكيامندال ميزائم وانسك كاسبب يرتماكم قراح فال ما کم فندهارنے منال کو عربیند کھے کواس سے مدوطلب کی تی اس بریشانی میں

یا گازنا صرمیزرانے بھی ترک رفاقت کا ادا وہ کیا جنت آشیانی نے است سکین اور ولاسا دیکرید لجے فرا یا کہ یا دگار نا صرمیزر ابھر حاکر دہمیں تیام کرے اور باوست ا ہ خود مہوان کا بُنے کرے ۔ یا دگار ناصرمیز المجر حاکر الم الڑے ٹمہر کی قالض زیکیا اور اُسنے اچی خاصی تورت بهم بینجانی . با وشا و نے قلص مهوان کا محاصره کرلیا - ادرمحامره سات

ميني كب جاري ريا المحصين الغوائتي برسوار موكررسدرساني مي عال بوافي اورچارے کی اتن کمی ہوئی کرسیامیوں نے جانوروں کے گوشت سے بیٹ یالنا ىنىرەغ كرديا چنىت آنيانى نے يادگار ناصرميزراكونكھاكەتلىپ كافتى بوناتہاں آنے ب موقوب ہے۔میزراسین ارغون نے یا دکارنا حرکومٹی دیر تبرس نا حرمیزرا کے

نام کاسکہ اورخطبہ جاری کرنے کی خوتنجری و کمرایسا اُس کومبرباغ ویکہا یاکہ ناحرمرزا شائی اطاعت سے مند مورکر ما وشاہ کی طبی ربھی نه آیا۔ المرمیزر اگوانے وام می اُرتار ترسم حبين ارغون ا درزيا وهلين بروكها اوشابي تشكر كومزينكيفيس ببخان كاخبت إثاني نے نا چار قلنے سے ما تھ اُکٹا یا اور بھیکروائیں ہو کے اور میرزاسے تُنٹی طلب کی

ماحب افتيار انسرر بإشيرظ ب كو بهائيو ب كانفات اوران نا آنفاتي كاطال علم ہوا اور ایک جرار نشکر ساتھ کے کروریائے گنگاسے کنا رے جیدون ہوا یترفال نے اینے بیٹے قطب فال کو بہت بڑی فوج سے ساتھ دریائے گنگا کے یار آبارا اور اس طرت سے ساطی شہروں بریمی قالبس ہوگیا جنت اٹیانی نے بدخری سین اور قامسم حسبن کویا دکارنا حرمیرزما ورسکندرسلطان کے ساتھ اس میم پیمقررکیا کالی کے نواح میل دونوں تشکروں کامتعا بله برواا ورا یاب شدیدخونزیزی کے بعد مفلول کوفتح مونی اور قطب فاں سبت سے افغانوں سے ساتھ میدان جا کس میں مارا گیا۔ كاسم سين سلطان في مقتول سردار كاسراً كري دداند كيا اورشرخال كے فتنے كو فرور نے سے لئے جنت آشانی سے خود آنے کی درخواست کی جنت اسٹانی سامان سفری تیاریال کرمے ایک لاکھ سوار ول کے ہمراہ آگرے سے روانہوئے ا در نواح قنوج میں دریائے گنگا کو یارکرے ایک بہینہ کال شیرفاں کے انتکر کے مقابل حس میں بجاس مزارسواروں کی جیست فی تقیم رہے اس وقت می میلالمان برا اوراس کے میٹوں نے بیوفائی کی اور کلنگ کاشیکہ مانتھے پر سکاکر ہے وجاف رشاہی سے بہاک گئے۔ ان بے وفاوں کے بہاگنے سے اسکرمین پریشا فی بای جانج کامران برا مے سارے اوی اشکرے جدا مو گئے جنت انیانی مے سیاری جو پہلے واقعے سے مہے روئے تھے اور نیسی برا گنے کامبی بہلے ہی سے یا وتھا موقع اور بے وقد آی لشكر سے فرار مونے لكے ما وطرسام بول كا يہ عالم تفا ا دھر برسات كاموسم آگيا اور سلطانى لشكركاه ايمايانى سے لېرزېوگياكى خى حباب كى طرح بالائے آب تيرنے لگة مشورہ یہ طے یا یاکہ یہ جگہ جبوار دی جائے اور کسی اور نی جگہ شاہی شکر خیرے نصب کرے۔ عاشور سلاوسنا و دن كوج سے لئے مقرر مواا ور منوزشارى نشكر اين جگه سے اچى طح أنفائي نرتفاكه شرخال نء وها واكرديا اورشر بداران كي بعداس مرتبعي غالب ميا وراب كى باريمي تشريف وامير عبول في الوائي سي منه موركر وريا كالرفح كيا اور الناكے سامل برجونشكركا وسے نين كوس كے فاصلے برتھا جاكر سبوب نے دم جي دليا تفاكدايسة توى ونفن بح تعاقب سے فوت نے بے اختیار جنا کی سے باہوں کو

والكركة تبديست اوفلس أكريتاني كميد ان لوكوس كم أف كم ين مشوره شروع موا کا مران میزای طبیت نے اتبکس رائی کو قبول ندکیا تھا اور ثناق کا سیاه غباراس سے ول پر نبوزجهایا مواتفاعلس مشوره کامنتف زونایس بیکاراور بيه سود تابت بروا كامران ميزان في ومندارى كا دل مي تنبيد كركيمارى كوئشش اس بي مرف كردى كم أوشا وسداس لا بوروايس جاني أ وارست ل ما مے خوا جہ کلاں بیگ جو نشکر خیتا کی کا بہترین افسر تھا اور جو فردوس مکانی ہے رفصت بوكركال ولأكيا تحااور بيركا مران ميزا كيمة بمراه مندوسان أيابوا بتسيا لامور والير عبافي يمي ببهت زياوه مصرا وركوشان تقاجنت آشياني اس وزواستكو منطورنه كرتي تنصاور بإربايه كهاكرت تفي كداكريمسب لمكرثيرخال افغان كوبالل نه كرنيكي تواجى ووباره اس كے ماتھ سے سبول كولمىدىمدىنىنے كا- باوشا دكا يركنا كجھ مفیدنه مجاا در نید مبینے اس کیست ولل میں اندر کئے۔اس سے بعد وقعتہ کامران میزرا برینیری اور کھانے اور مینے کی بے اعتباطی سے بیاریز ااور مرض نے سو والتہ اللہ مورنت انتیارکرلی کامران این بذیق سے بھا کھنت اشیانی سے اشارے سے اُسے نہر دیا گیاہے اور آئی سمیت نے اُسے صاحب فراش کردیاہے اس وہم میں مبلا ہوکر كامران في ايني وابس عافي بي اورزياده امراركيا جنبت اثنياني في المجبوراً اس شرط برکا مران کی در تواست منظور کی که خودمیزراتیها لامور جائے ا دراس کی فوج کا ببترین صدیاً وشاہ کی روسے لیے اگر سے می می تھے رہیے کامران میزرانے خار کان اس بہانے سے کہ دہ این جاگیر رہ جاکراس مجم کے افرا جاست کی تدبیروا منظام کرے گا اليف من بشيري المورروانه كرويا اوراني نون كابست برا دعد يديلدكرك كريدياي خواجه كال بيك سيد لازم بي علىده كرايا ا ور مرارسيا ميون كوسكندرسلطان كى الحتى مِنْ أَكْرِ سِيمِي يَعِيوْرُكُرْ هِ وَهُمِي عَتُورُ سِيهِ و أول بعد لا مورروا في بوكيا ـ اس اعاتبت الدُّنِي، تا ہزائے نے ایسے وقت میں فوج میں اسی بھینی بیدا کی کرجنت آشانی کے اکٹر نشکری بھی جوا نعانوں کے نتنے سے سہے ہوئے تقے کامران میزدا سے ساتھ يط كئ كامران ميزاك نورول مير ميزا صدر دوغلات في خنت آشيا في كي الزرست اختياركرى اورشارى مقربول مي وأفل مركبا ميزرا صدراكثر مهول مي

سامام

تاريخ فعرشته سارے ہندوستان میں حکمرانی کا ونکا بائیں کے اس زمانے میں شرشاہ نے اپنے

یرومرشدهان نام ایک وروش کو مراور صلے سے با دشاہ کی خدمت میں پھی کوسلے کی

ورواست کی جنس آشیانی نے فتی صلحوں برلحاظ کر سے اس شرط برصلی کر لی ک رمتاس اور شرگای برشرشاه کا قبقدر میدا وراس مسازیاده ده می بوس ندر ک

لکین منیرشاہی مقبوضات میں بی خطیہ وسکر جنت آنیانی ہی کے نام کا جاری رہیکا

ئیرشاہ نے ابن شرائط کومنظور کیا اور کلام اللہ اقتصیب سے کرتسم کھائی کہ ہمیٹ سیرشاہ نے ابن شرائط کومنظور کیا اور کلام اللہ انتہاں کے اور کا اس کے اور اس کے کرسم کھائی کہ ہمیٹ اس عررية قائم رميكاً بشيرشا وكياس عبدوييان ميض سيابيون إور افسيرون كو

اطينان موكبيانكين وومريبي ون بشرفا ب تلكاف مي مكيار كي كشرفتا أي يولداور ہوگیا شاہی سنگر کوصف آرائی کی بہلت بھی نہ لی اور افغانی نوج جاروں طرف سے اس برحل کرنے ملی یشیرفال نے دریاسے تام گھاٹ جہاں شنیاں نگرانداز تھیں بالكل بند ريئهاس بريشاني مين شاه وكداا ميرو وزبر مترخص انعانيول تشفقب سے

برواس موروائے مناکے کنارے مرونیا اور بے اختیاری کے عالم میں یا فیاں

الووبراعلاوه مندوسًا في أوميول كروايت فيج كيموانق سات ما المراز فل مبايى جن میں مخدر ماں میزائبی شال تفاغرق اب بوكردائي عدم بو نے اورسارا وريا ميدان قيامت كالنودبن كيا- بادنياه خودي بإنى مين كوديرا اورايك مقدمي نظام كي مدوس مبرارون شكلول اورشقتون سي بدرسال مجات برنبونجا جنب آشاني أسل اس منقے سے رعدہ فرایا کہ اگرے بہونج کر آوھے دن کی باوشاہت عطاکرد گاجت آنیالی نے اپنے اس قول کو پوراکیا اور نظام نے آوھے ہی روز کی بادشاری میں اپنی قوم کو

ووات ونیاست مالا مال کرویا فخرض که لمن سیار بون کا رشتهٔ حیات مضبوط تها در می کمیکی وریا کوعبور کرے باوشاہ کی خدمت میں سنچے۔ اور حبت آشیانی اپنے باتی ماندہ اسکرے ساتقرار دردندموے كامران ميزاكوب معلوم مواكر بست آشاني اگرے كے قريب بین گئے تومندال مرزا کے پاس الورط گیا۔ انغانوں کے غلبے کی وجہ سے ان دونول بهاميون كونواج الورمين سيمين سيقيف كاموقع نبرملا اور د دنوب خطا كارشرمنده ادبيهان جنب اشیانی کی فدمت میں عاضر بوئے جہا گیر بیگ اور ابراہی بیگ بی شکاتے سے

اور محتى سلطا • زاماً معدا نے بیٹوں سے نئو ، سے اپنے اپنے ملک ڈمنوں سے

"ارتنخ وشة

والمراجع 777 چنال سنكرك بے سروسايال سے آگا : مواا ور فوراً جّرار نشكر يم سامته رسّاس ت ردا نه موگیا مشاهی مشکر دستار مینجاا ورشیر نال دنینا اُل فوج سمے سدِراه موکر مین نہیے : ردا نه موگیا مشاہی مشکر دیسار مینجاا ورشیر نال دنینا اُل فوج کے سدِراه موکر مین نہیے : كال إونناه كے مقالجے میں خیمہ زنن رہا اور خونلیف کرینجا سکا وہ بینجا کی اور دورکا فیم کہ بیدا کرسکا وہ ظہور میں لایا کا مران میرزائے اوشاہ کو اس خت ترین شکل میں نیس مواوتمهد وبالح نكموان كاخواب وتكعنا شروع كياا وربنت آشال كي مرؤكا بهاته كرك وس بزارسوارول كواسيف ساته ليا أوربباكا مواراسنا في كرك لكا يكامران أ دلی بینجا آور مبدال میزرانجی جود ای کاپیلے بی سے محاشر ہ کئے ہو سے متااس ہے مكنا كامران في بهي شهر كوفت كرين كين ست ولي اما مرة كرايا فزالدين وتوال قلعے سے تککر کامران میرزا کے پاس آیا وراس سے کہا کہ میں ایٹے الگ کی کمرامی ذكرونگامېزىيە بىكەآپ يىلى آگرے كو جوسلطنت مغلىد كا دارالىمالات سى ئىتى ر مرائس کے بعد دہلی توخوا ہ نموٰا ہ آب کے تبضیم برہ ہی جائیگی ہندال میرزا کو کو تو<sup>ل</sup> كي يبات بيندا في اوركام ال ميرز اكوساته ليكراكره روانه وا الكرك كي نوات مي منتجار و بول سائيول مي نفاق بيدا موكيا - مندال ميرزا يانج مزار سوار ول احتاب م تفیل کوسائنے کی الور علاکیا اور کا مران میزرائے اگرے بر قیام کرے این و أن كاو كابيجا إجنت آخيا أي كاول ورزياً وه يركيناك مواا ورجوسارس إراً مبعائمیوں کے نام اسم عنمون سے حناولاروا یہ سے کماس فتنے کا ! لیٰا ورسروارشرخا<sup>ل</sup> برطمی قوت اور سیدرسامان کے سامتھ مقابلے میں خید زن ہے اور مالت وکر گول میری ہے اس وقت لازم ہے کہ سب بہا کی ملکر شیرخال کو دفع کرس اور مبدوستان کی جے فردوس کال لے بڑی شکلوں سے عمل تیا بھا اس طرح نسایع کرہے حنیتا کی گھوائے کو بائکل تبا ہ نبو نے دیں میں دعدہ کرتا ہونکہ دشمن کی مرکو بی کے بعد مبند وستان کی عکومت ہم آنس مرتقہ مرکس تے اور میں تم بہائیوں کیزی نه مولیٔ اور کہنے سکے کہ شیرخال کا باوشیاہ برغالب آنا ہمارے سرکی سلامتی کا مُزنَّدہ اور مارى كران كى ويد تب حنت آشان كاندم درميان سي أتضف كيديم فيرشاه الوآسان سے بامال کرکے دونوں بہان استفال اور اعمینان کے ساجھ

الهم کے درمیان ایک مضبوط مفام ہاس گرمہی مے ایک طرف ایک بلندہماڑے حربي مناميك مناس فاروار على بعس بي كذر فاوشوا رب وروورى طرف وریائے گئے ابہتائے جس کے یاراونز نامیست شکل ہے۔ جنت آشیانی مے راستوی میں جہانگر مبات فل کو گڑھی کی مہم میا ور مہندا ک میزرا کو محتیس لطان اور اس کے معطوں کے فیٹنے کوفروکر لے کے لینے رواند کیا ۔ خس دن جہا نگر میگ گر کھی ربیبنی اسی دن اس کے قدم رکھنے ہی جلال خال اورخواص خال دیا واکرنے ہوئے انس کے مريم بنيج كئے اور جهانگر سبک وغنی اور بریشال حال شاہی نشکریں اگر بنیاہ کریں ہوا۔ با و سننا ه مؤو فور الرفي تبنيج كيا اور علال خال اورخواص خال شايي طيكي تأب داكر كورك طرف جلے گئے حبنت اسلیان اطبیات كے ساتھ كڑھى سے گذر كھئے ينہواں ان وافعات کوس کریے مدربینیان ہوا اور شاہان کورو بھالے کاخزار جواسے مال کی میں لائوا سائف نے کرخود بھی کوم ننال جیا ایک میٹ راہی موا۔ جنب آشیا ای بنگالے کے وار الحلافت شہر کور بیں واخل موسے اور استفیج کرے اس کے ناگوا رہام كوبدلاا ورشر كوجنت آبا وسمي اسم مصموسوم كياجنت آشيان ي كورس نين مين

فنام كبالبكن لك كى خاب آب ومواا ورنكان سفرسي كمورس الموراونك كرت سے منالع ہوئے اور انسان بھی نے حال ہو گئے وفنکہ ایک عجیب حالت روساً بهول اسى دوران مي بندال مبزراً مع محرسلطان ميرزاكي مهمت نوكناره كمشي كي ا ورسید معا آگرے بینجیا۔ مندال میزرائے اب علانبہ خالفت منزوع کی اورسب سے بہتے بنیخ بہلول کو جوصنت انٹیا بی کے بیرومرشد تنفیاس بہانے سے کہ بینے موصوف افغانو سے ملے ہوئے ہں تابیع کی حفرت بیج کوفل کرے ہندال نے اگرے ہی ابنے نام كا خطب رط صوا با اوروبل مبخر كشركوفت كرك كارا دب ساس كامحاصره كرايا-باوشاه كومنذال تحربخ وواطوار يتصعبه مسهوا اور بكاليكي مهروونا مي فل اميروك بعنی زیبانگر ماک اورا براہم مبلک مے سروکر کے تو و مبلد سے عبد اور اور میوار راست

طدووم

میں مخارز آل میرزاجو بہا درمنا ہ کجوانی کی نخر کی سے سندہ اور لاہور جا کر سے کوان وابس ارباسقا بأوشاه مصمعانى فصوركا فؤاستكار ببوكر شابى عذمت مبن ماخرموا صرِّما أَرْاكا" معاف كمالكا" فتاً وانفا • سنداً

ببلدووم ٠ ٢٠ ''تا*دیخ فرش*ته حاكم جينبور منے دفات بال بيام پرانه اساحب افتدار شفاا ورتمام نشر في افغالوں بَيْتِيْ سنة جبال جيباموقع مؤالتفاوباك رمنا تفاجنيد برلاس فيستان فيمر طركت ں بشیرخاں بے جوان شرقی افغانوں میں سب کاسرغند تقاریبتا س کے نواح میں

رِين شاكن وشوكت بيداكر لي أوراب انتها سے زبا و منفوفيان كريے نگاجت مثبالي ے اسکایہی بیار کو کاروکھ اکہ شیرخال کی ٹنیجہ کے لیے ڈو وسفرانتسارکریں ماسکتریں بادشاه لي ونيور كاسفرك اس زمالي من شيرغال بيكال كيام والنفاجين أشال

مع قلعد بارس الله المركم الله على المام الله على المام الله على الله والم لے باور شاہ کی مدافعت کے محاصرہ حید بہتے کا مل جاری رہا ور مبرت سے سیاری خالع

ہوئے۔جنت آشیال نے رومی فال کوج بہادرشاہ کجرات سے مبدا جوکر ہا اول ک فدمت میں جلاآیا مقانتخب کرمے جیاری مراس مے سبردکی رومی نال نے تلعے كراطاف كود كيهاا وراسي معليم مواكرتين فأرف سن فلع نشكى ت مرام واب اوران اطراف سے قلعہ است*قدر م*ضبوط ہے کہ کئے طرح کاربراری نہیں ذکتی قلعے کی جس سے دریا سے گنگاکا ساحل منفارومی فال نے اسی طرف تولیند کیا آور ا كم يوكنتي نبالي اوراس يرسركوب امرفها انتروع كما حب بيرنشتي لوجه نه الثمامكي تواس کے اوھوا وسوا وردوسری شتیاں باندھیں اور سرکوسے کوا ورزیا وہ بلندکیا۔

نب كير بوجه زياوه موانو كير عانين مس كشتيا ل باند عبن اور مباراسي طسدح شتون كأمنا فذكر تأكس ببان تك كمركوب كوظف كي ديوار سے ملا ويا اوراس تنبرسے قلے کوآسال کے سانھونٹے کرایا۔ باوشاہ کے رومی فال براس خدمت محقط ميں بحد نوازش فرمائی اسی دوران میں سلطان محمدود حاکم نگاله حبلال خاں

ولدستيرخال تح مقاطي معركة كارزار سي بعاك كزفني إدشناه كي ندمت مي بہنیا اور عبت آشیانی نے بگا لے برفوج کشی کرنیکی درخواست کی۔سلط ان محمود كأغاجزانه اعرارعد سے گذرگیااور حبنت آشیا لی سے سے لاھے کے بشروع من گالے بونتح كونيكا درا وه كركے اس نورح كارخ كى يستىرغال كوان واقفات كى ا<sup>كااع</sup> بوك

اوراس نے اپنے ملال فال فال و تواس فال شہور کے ہما ، کرھی کی فالت کے بئےرواندکیا۔ یدگرامی بگال کے دائے میں ہے ادر ملکت بگال اور بسار

تارمج فترشته طددوم کی ولی خواہش سے إ موافق بتی لیکن اُس وقت عسکری بیزوانے اسے تبول نرکیا بلکمشیرکوسخت وست الفاظ سے یا دکیا بحسکری میزرا اپنے امیروں کے مراہ احداث اللہ مشیرکوسخت وست الفاظ سے یا دکیا بھی کے سامنے اس نے اپنا احداثا و سے روانہ زوا اور اساول کی نیست اور سریج سے سامنے اس نے اپنا نشکر کا و مقرر کیا۔ اُنفاق سے میزرا کیے نشکر میں ایک توب علی میں کی ضرب کے صدیمے سے بہا درشاہ کی بارگاہ سزگوں ہوگئی۔ بہا درشاہ کو بی فصہ م یا دراس نے غننفرکوکہ ونسرا دینے کے لیئے سامنے طلب کیا غُفنفرنے جواب دیا کھوٹا لائے گ میری جا ان فی کرومجے خوب معلوم ہے کہ میزرا آج ہی کی دات یہا سے فرادی ہوجائیگا۔ رات کی ساہی خوبھیل منی اور میزرانے اس ادادے سے کہ قلعہ جایا : اور دہاں کے شائی خرانے بر قبضہ کر کے گرات کا خطبہ وسکہ اپنے نام کا جارتی کرنے اس طرب کا نوخ کیا۔ بہا ورشاہ کرائی و تین روز عسکری میزرا کا تعاقب کر ہے۔ والس أيا-اس كے عقيمية روى سيك كوعسكرى ميرراكے ارا دول سے اطلاع ہوائى تردى بيك نياعسكري ميزاكي مانعت كركي اس كومقصد ميس كامياب ماوفي ا عسكرى ميزا فتح سے ما يوس بهوكرا كرے روانه بهوا اور لشكر و اسباب جنگ فرام كرنے لگا، جنت اشیانی نے اس خیال سے کہیں مسکری میزا اُگریبنجی عظیم اسٹال فننی ندبر اِ کراے مندو کے انظام سے دست بروار برکر فورا اگرے کارخ کرویا۔ میزرانے دیکھاکہ باوشاہ اس طرف كوارباب ابني نفسالي خطائون اور شبطاني ارا وون بريشيان ببواعيري نا بإوكار نا هرمبرزا اور فاسم صبن سلطان اوردوسر امبرول متي بمراه جنت آشياني ر کی غذمت میں هافر مواا ورعرض کیا کہ وہ گجرات کا اُنتظام نہ کرسکا اس لئے جال بجا کر تروی بیگ سے بھی بہا ورستاہ سیصلے کرایا ورجا اینے کا قلدائس کے سیروکرے با دستاہ کے پاس طلآیا ور مالو طاور کھرات کے سے علالک جوہزار مصیب اور مشكلات سے التحداث من قض سے وائے رہے اور عظمیت سلط الی ہی فرق أكبيراس زمالي من افيون كالزن استعال سے باوستاه كي اوستان زما ده بره مركم عنى اوروبوان دارى بالكل مربولكي - بادشاه في عالت وبطف كرفسان

تأريخ فرشته 244 -پلیرد وم تقبیم کرسے بریان پورکونیج کرنے کے لیے آگے بڑھتے بریان نظام سف ہاور عا وتشأه وغيره عالحان وكن نع يريشان بهوكر ما وشاه بحصة ضورمين عربيظي روازيكي ا ورخبت انتیانی سے ورخواست کی که ولایت خاندسی جنی کی سوارو س کاجوالنگاه نہ بنے دکنی حاکموں کے معرو فیے ابھی ہونے بھی نہ تھنے کہ شیرشاہ کی بغا دہے کا غلفله أنظا خیت آشیانی برمان پورکے قریب آے اور اس ماک کو زیر وز کرکھ مند ووار ومبوے۔اس آٹیا میں کتاب سبیب اسی کا مولف جویا وشا و سے مبراورکاب تھا مرض اسبال میں مثلا ہوکر جیان فانی ہے گزرگیا ا در اس کی وسیت سمے موا مق اس كي لانس وملي ميس لا في كئي اور حضرت سلطان نظام الدين محبوب الهي اورحفرت امیرخسرد کے جوارمیں میوندفاک کردی گئی۔عادالملک اوروو بیرے گجراتی امیروں نے دوسری مرتبہ نشکر فرام کیا اور احد آبا وروانہ و نے آبازاً مریزا عا كم فين اور قوائم مين سلطان حاكم بسروج جوسا لين كفدادر قرم سي سع تعية منوا مے نظیے سے تنگ آ کوسکری دِ زائے یاس آگئے۔ انفاق سے ایک داشہ عسكرى ميزدانے نشائنتراب ميں سُرِثنا رجُوريه جله كہاكہ ہم با وسٹ ،ظل اللہ بب مبدئ فاسم فاس سحيعاني غفد نفر نسي جرميزا كاكوكه تفاآليت سي كباك إل تر خودتہیں ہو آیاس والے سب اس تقیفے ہیئیں گیے اور میزرا اپنے تخفینوں کی تبنسي كحقيقت كومجه كيا اورغينن فركو كونظر نبدكر ديا كوكه چند دنول بعد لنيدس نجات حال كرم بها ورشا و كراتي سے ياس جزير أه ديو جالاً كيا كوكه ف مباورشا وكو احدابا دبروها واكرن كى ترفيب دى ادركها كدمي نعلو ب مصفتر سي من خوب داقف موں معول نے معے کرد کھا ہے کہ میم سے حلد کرتے ہی تہرے باک جامی اب صرف ببانے سے منظر ہی تم مجھے اپنے ایس قیدر کھوا ور مغلوں برحملہ آدر ہو اكرمرك كبف مح فلات بجائے فراري مونے سے وہ برمرمقا بلہ أنس و مجع منرا دیناً بہا درشا وگراتی نے سورت سے زمیندار وں کے اتفاق سے آئی ہای جعیت قال کرلی اور آحرا با دحلا اس زمانے میں امیر بندو بیگ نیے میزاف کری ہے کہاکہ مکک کاسکہ اورخطبہ اپنے نام کا جاری کر کیے خود فتیاری کا ڈنکہ کیائے تام نوجی نوازش کے امیدوارجاں شار<sup>ا</sup>ی میں کمی ن*دکرنیگے۔اگرچ* یہ *صلاح منزی نیا* 

تاريخ فرشته ملددوم 146 اس رئنے سے باکل طین تھے اور جنت آشیانی کی تدبیروں سے تطعاً آگا ہ نہ ہوسکے۔ جب تام سامان موجیکا توسب سے بہلے اِتنائیس آدی جن میں سب سے آخری جانبازير فان تما قلفے كے اور رئيسے اس كے بعد با دست مجى سوار ہوا اور <sup>ور</sup> ہو تئے ہوتے بقیہ مین موروا بھی حصار کی بلندی پر میریج گئے۔ اِن سواروں کے

قلعے پر بہو یختے ہی سرطرت سے فوج نے حله کرویا اور خبت اسٹیانی نے اپنی فطری بہا دری سے جس کی نظامشکل سے می فرما نروا کیے کا رنامے میں لمتی ہے بادازملبند مكبيراي اور قلع كا دروازه افي ساميون ك دافل سمي ليك كفولديا ادراييه

سربة للك مضبوط قلعے كواسقدر آساني كے ساتھ ويكھتے و كيھتے فتح كرتے انيانام ہمیتہ کے پئے ونیامیں یا دگار جورا۔ اختیار خان ا دراس کے علاوہ

جو قلعهٔ ارک موسوم بدمولیک میں ہوگئے تھے بھید تمام الا لیان مصارفتل ہوئے۔ افتبارهاں سے بی جیکے چورٹ کئے ادرجان کی ایان طلب کرتے قلفے سے

بالبرنيكا جؤيكه اختيارهان تمام كجراتيون ميس البينه علم نضل مين متبازتها جنت إثياني نے اس کی پرورش فرانی اور اُس کو اپنے خاص ندیموں میں دال کیا شرا اِن کِالِیکا خزانه جوسالها کے سال سے حمیم تفایغا کیوں کے قبضیمیں ایا اور تمام رومی فرگی خطائی اور مبندی کیرے اور مال ومتاع جو کھے کہ خزان شاری میں اکھا تھا تا اور ہوا

بہا در شاہ بندرِ دیومیں ہیونیا اور شیگیر خا ن تقنول کے بایب عاد اللک حرکس کو مالگزاری اور دیگر محصول سے وقول کرنے اوراشکر کے خمع کرنے کے بیائے احدة با درواندكيا- عاد الملك في احدة با دمين تمورا قيام كيا اورد عيق ي ركيت بجاس نبرارسیای اینے گرو حیج کر اینے اور ملک کی مالکزاری کی تقیل شروع کی اور دور بروز

اُس کی قوت زیا وہ ہونے گئی۔ان حالات کی بنا پر حنبت آشیانی نے قلور عالینے اوراس کے اطراف ونواح کے اشطام واصلاح کا اہم کام روی سیاستال کے میروکیا اورخو واحد ا وروانه بروئے قلط محمود آباد سے تواج ایس اسکرچھا کی سے مقدمتنا لجیش مزراعسکری اورعا والملک سے معرکہ آرائی ہوئی۔ عا والملک نے مُسَسَت كما في ا دربا وشاه احدا با دي ب نظير تبري وأهل بوا احد آباد كي الميت

474 تاریخ نرشته

جلدد وم مندو کے مبندا ورسر بفلک قلعہ کو اپنے طاتھ بگوشوں سے سپردکیا ا درخو دہمیر سان بها درشا وسحه تعاقب میں روا نہ ہوا بہا درشا ہ جبقدر زرو جو اسر صار محمایا با دعا پانیے لاسكالایا اور وہاں سے بی احدایا وی طرف فرادی زوگیا جنست آشیانی سنے جا إنبيركو ناراج كرمي قلغه مخزاً با وكا محاهره دولت خواجه برلاس تصمير دكيا اور خود احد آبا دکائنے کیا بہا در شاہ حنت آٹیا تی کے تعاقب کی خبرسکا کیا ہے۔ إدشاء نے بی کمیانت کا فئے کیا اس خبر کوشکر بہا درشاہ ہے مدمضطرب ہوا اور جزیرهٔ دیومیں عاکرائس نے بنا ہ لی جنت آشیا نی نے بہا در شا ہے *بیم فراکے د*ن انی بھی باگ موردی اور کیایت بہونے۔ بادشا ہے نے کمیاست میں دو دن قیام کیا ا در بیه علوم کرسمے کر گجراتیوں کاسب سے جورا و کینجورخزا نے تلعیٰہ جایا نیپرمیں کیمے تحبيراس جالنب كانزخ كيا اورجايا ميربيونكر شكته كإيماء وكرليا بحبراي حاكم فلعسه سمی افتیار فاب نے بڑی موشاری سے حصار کی حفاظت کی اور حرافیت کے و فع کرنے کی کوشش کرار ہالگین با وجوداس کے کہ تطعیمیں اس قدر ساما ن موجو رتھا کہ برسوں کا فی ہوتا <sup>می</sup>کن بھیر بھی حرص وطیع کی وجہ سے جوانسان کی *برش*ت یں وافل ہے حصار کے ایک طرف سے میں سے یاس ایک بہت بڑا جالی تھا س نواح کے زینداروں کی مردے روش غلدا ورجارہ طنابوں کے وریعے سے مِنِينَ كُرِ تَطِع بِهِ اللهِ مِهِونِي أَمَا تَهَا - أيك دن جنست أَشَا في تَطع بِمُرَّر بعرب تقع اً كا و إ دشاه كى نظرايك جاعت بريزى جي السي ملح كالحرب أربي لتى يد لوك نوجى ساريوں كودىكە كرخوت زده بوك ادر چركل ميں پوشيده موكك ادشاء نے اپنے سیار میوں سے ایک گروہ کوان روبوشوں کے تعاقب میں رواند کیا . سیاری جند آ دمیو*ں کو گرفتا رکرلاکے* قلعہ دار کاراز فاش ہوگیا ۱ در اِ دشاہ نے خود اس مقام کو جاکر و کمھا جبار سے غلہ قلعے کے ادر کھینیا جاتا تھا جنت آشانی نے اس مقام کے سرمیلوکو خوب زہر بھین کرلیا اور اپنے لشکر کو وائیں آئے۔ اور بینار فولاد کی فیس تیار کرائی اور جیلنے کی چودھویں رات کو تلے بر سرطرت سے طرکیا اورخو دمین سوسواروں کے ساتھ اسی جگہ برگیافس کو بشیرسے دمن میں

جا رکھا تھا اور سرطرت سے نولا دی تھیں بہاڑ میں مفتبوط کا ڈویں۔ اہل فلد جمار کے

چینے سے شاوی آباوا ورمندوی طرف جما گار کجاتی نشکرانے باوشا ہے فرار

فيلددوم

ہونے سے آگاہ ہوا وربرسابی برے حالوں سی تئی طرف آ دارہ گردی کرنے سا

140

جنت آشانی نے بی گراتیوں کا بھھا کیا اور مندوکی سرحد مک برابر <u>علے گئے</u> جو

گراتی ساری جہاں نظرا کا تفاینتا تی تلوار وہیں اسے فاک ونون کا دھیرروتی تی

بہا درشا ہ نے قلع مندومیں نیا ہ لی جنت آشیا نی نے قلعے کا محاصرہ کر کیا اور

ایک مت تک اس محامرے کاسلسلہ جاری رکھا جنبٹ آشیانی نے مورم کی گوتی کرکے

میر محاصرہ شروع کیا تھوڑسے دنوں کے بعد مین سوئل ایک دات قلعے سے اور

برد منکنے گجزانیوں برمنلوں کا خوت پوری طرح جھا جکا بھا بغیراس کے کہ یہ دریا فت

اری که کتنے سوار ہیں مغلوں کی عنوریت ویکھتے ہی بھاگ سے بہا درست ویکھتے ہی

خواب غفلت سے جاگا اور حالت وگرگوں وکھیکر خو دبھی فرار بروگیا اور پانج اچیزار

سواروں کے ساتھ جایا نیر کی طرت جوائس زمانے میں گراتیوں کا وارا لحکومت

تفاراه لى مدرجها ب جوانيف وقت كافال اوربها درسف ه كا اميرا لامراسك

امنائے تعاقب میں زخم کھا چکا تھا۔ صدرجہاں زخم خوردہ ہونے کی وجید سے

نہ ساک سکا اور ارک مندو کے فلٹ سونگریں نیا ہ گریں ہوا۔ دوسرے دن

صدرجان نے امان طلب کی اور حصار سے بامرکل کر قلعہ باوشاہ کے سپرو

کردیا۔ جنت آشیانی تعاقب سے اثناء میں اس فائل امیرکی شجاعت اور بہاور کا

عال و کیھ کیکے تھے۔ با دِشاہ نے صدرجہاں پرنوازش فرمائی اور اُسے اسپنے

فاص مقربون میں واخل کیا۔اس کا محتفر بیان یہ ہے کہ جب وقت جبت ہشانی

بہا درشاہ سے تعاقب میں مرکزم تھے اورسیلاب کے مانندنشیب و فراز کا کچھ

خیال باتی نه تفانسی اثناء میں با دشاہ کوایک دن بہا درسٹ ہ کی فوج نَظراً فَیُ

جنت آشیانی نے اپنے بہا درسیا ہیوں سے ساتھ گھراتیوں برحلہ کیا صدرہا فال

نے اپنے کوبہا درشاہ کی سرنبا کرائی ابت قدمی اور استقلال سے کام لیاکہ

اس كا الك بال بال بكرضيع وسلامت معركة كارزار سيفكل كيا مورضين تطفيري

كاس موكيس جنت أشيانى في فروي شمر يركب بوكر صدر جهال سع مقا لمدكيا اورا "بلوارسے أسے ز مسمے سامنے سے عمكا دما۔ " بينكه با دشا هسنے

تاریخ نرشته

فيددوم غیرسلموں کی حاسیت کرنے کی بدنا می اپنے سرندایگا ا دربت برستوں کے ساتھ

ہارے مقابلے میں نمائیگا بتریہ ہے کہ پہلے فیرسلموں سے معرکہ آران کیا کے ا ورحس قلعے کا بدتوں سے ہم محاصرہ کئے بڑے ہیں اس کو عبلہ سسے عبلہ نتح

کیا مائے صار کو نتے کرکے بھردوسرا کا م تسریع کرنا بیتراورمناسب ہے بہار شاہ نے ووسرے گروہ کی رائے کو اِصواب جانا اورائی تلحد برا ورزیا دہ تعیال کرنے لگا

جنت انٹیا نی نے ہی سارا تعدرُنا اور سازگیور میں آنا تو نف کیا کہ مباور شاہ نے تلعہ نتے کرلیا۔ بہا درشاہ کے زوال کی اریک گھائیں جا بی تیں اُس نے کی طرح

مجی سرز جیکا یا اور دلی کے ظیم التان فرا نرواسے لڑائی کی را دکھول دی سائن <del>ہے۔</del> میں بہا در شاہ نے کوج در کوج اجنت آشاً نی کے تشکر کی طرب سفر کیا ا در ایسے و ا منت کی معیبت میں گرفتار کیا جنت آنیانی میادر ننا : کوانی مر دست سے

بہت ک<u>ے م</u>نو*ن کر بھیج* تھے۔ با وشاہ کو اس ماحق شناس کی طرت سے اس بےاد ای کا وہم وگنان بھی نہ مختالکین ہے و فابها ورکی داشان سن کر طبعت آشیا کی کو بجد غصہ ہ یا اوراس کی سرکوبی کے لیے آگے بڑھے مندسور کے نوات میں دونون کرول کا

مقابله ببوابها درشا دحس نع برست بڑا تونجا ندحیج کیا تھا اپنے نوپ فانے کے سردار روی خال کی مدسے تشکر سے گرد خندق کئید داکرا در آنشاری سے الب علیکم ا بنی طاقت برمبیدمغرور مواا ور دومهینے کالی جنبا کی لشکر سے روزا نہ کیے اور جار كرارها بهاورشا دكامقصدية تحاكه دنيتان نوج كوسي نرسي تركيب سعة وبخاف كي

زدیرلارتبا ہ کے خیبانی فرانروابها درشا می گھات سے اکا م موجکا تعاادرانے سیامیوں کو بیلے ہی سے حکم دے رکھا تھا کہ آدیجا اول سے سامنے نہ جامیس اور باننج یا چه ښرار فغل تیراندار لیار موکرنشکر گجرات سے اطلات وجوانب کو اخت و ماراج لریں اور غلما در جارہ گجرانیوں سے نشار کس مرکز زمبو تخینے دیں۔اس ترکیب سے

بیا ورشا رکے نشکر میں تمط کی عالم گیروائیلی اورانسان محموزے اتھی ادرادنٹ غرض سارے جاندار للک جونے تھے۔ بہاور شاہ نے دیجے اکداب زیادہ قیام برناموجب الماكت سے آیک رات بانچ آ دمیوں سے ہمرا ہ جن میں سارک شا وفارد کی

حاكم بربان بورقا در شاہ واكى مالوہ اور مدرجہاں خان جي دخل تھے مرارد وشاہى كے

تاريخ فنرشته طددوم 222 مخدرً ال كى فقنه أمكيز طبيعت في اصلاح نة قبول كى ا ورأس في مخالفان كاروكيان خرج کردیں جنت آخیانی نے اس مرتبہ مخذر ماں کو گرفتار کرکھ یا د گار میک جمالی کے میردکیا اور حکم دیا کہ اُسے تلونہ بیا زمیں نظر نبد کرے سلطان حین میزرا شمے نوا سے می میسلطان اور نخوت سلطان جوٹرے مای امیرا در شہوزل شامرادے تے اور وزران کی سازش میں فریک اورائس کے مٹیر تھے گئم ہوا کہ ان وونول کی آنھول میں اوسے کی سلائی بھیردی جائے جو خص اس کام برامورموا تفاأس نے نخوت سلطان کو تو امراکر دیالکین محدسلطان سے معالمے میں بنم بوتی لرّار ہا۔ مخدر ماں میزرانے قلعتر بیا نہ سمے ملازمین سے سازش کرلی اور قلعے کسے كُلُ كُرِّكُوات كَى طرت بِها كا اور مُزْسلطان جواندها نبيا رُوا تبيدخا نه مِن كُرْمَارْتِها أسنے بھی! الیان قلنہ سکے ایک گروہ کو انیا نبا لیا تھا اور اپنے مبٹو*ں کو لیننے الغ میرزا* اورشاه ميزاكوسائمسك كرمنوج روانه بوكيا تنادسلنان ميزراتنوج كياكي جيدثي سے صفے پر قبضہ کرمے قریب قرمیب ایخ ایسے شرار خل اور راجیوست سیامیوں کا سروار بن گیا جنت آشانی نے بیلے ایک شخص کوبہا در شا د کے پائس بھیاا در اس سے مُخُذَرًا نِ مِيزِدا كُوطلب كِيا بِهِأُ دَرشاه نِيهِ بِجائِے امتثال احكام كے غرور : كمبرك نشے میں مرشارہ وکر کلات نا مباسب زبان سے سکا ہے جنست آٹیا نی نے ببادیشا ہ اس بے ادبی کی منرادینی ضروری می اورسامان سفرکی تیاریا ب کرنے میر اس اننايي بها درشا ونے قلعہ حرق کو نتم کرنے کا ارا دہ کیا۔ حصار کا حرا ا كراجيت سے وامن میں بنا و گزیر سوکراس سے مدد کا طلبگار سوا جست اشیانی نے میادشاہ ی جیما در رانا کی مدد کے لیئے دہلی سے کوئی کیا۔ با دشا ہ نواح گوالیا رمیں بہونخا اور کچہ متند پر خرد رتبیں ایسی شیں اکٹیں کہ دو **بہینے گوالیار میں کٹیرکرا گرے** والسیسی ایل را نا بکراجیت حبنت آنیا تی کی ا مدا دسے مالوس ہوا ا درائس نے تاج مرضع ادر دوسے مینکش بها در شاه کو ندر دیر قلعے کو ما حرے کی زوسے بیایا۔ شہرمندوا درخپور کی تنج سے ببا درشاه کا وماغ آسمان برجهٔ هیکا - اور مخدر ماب میزراکی بنبت زیاوه عزست اورتوتیر کرنے نگا۔ بہا درشاہ نے اپنی سامی تدبیر سے عُلا کرین ولد سکندر بودی کو تھی جاس کے یاس بی موجود تھا بری تقویت دی اور دہلی سے نتے کرنے کاسودائس سے مرس ساگیا۔

جلاووم

تاريخ فرشته جنت آنیانی کی مزاج پرسی اور تخت نشینی کی مبارکبا د کو بیانه بنایا اور کابل ہے

ببندوشان رواز بدا- جنست أشاني كى على من طبيعت في بهاني كي اس في مروتي

سے باسک شیم ہوتی کی اور کابل اور قندھار کی حکومت پر پنجا ہے۔ بیٹیا دراور لینان کی عکوست کواضافرکسے اُن مالک کی حکمرانی کا فرمان کا مراب میرزاکے نام روانہ نروما يتبيدال ميزاكوميوات كااور عسكري ميزرا كوهبل كاصوبه دار مقرركيا يرشاواه میں جنت انیانی نے قلعہ کا افررا الشار میں کر سے قلعے کا محاصرہ کرلیا۔ اس را نے اس

لحود خال ولدسلطان سكندرلودي نے بنن افغاین كى اعانت اوراتحاد سے جزیرر نبضه کرے اس نوح میں فقنہ وضا دکی آگ عظر کا رکھی تھی نا چار جنت آنیا نی نے نلعے کی نتم سے ماتھ انتخایا اور راجہ کالنجرسے ننگش مال کرتے ہوئے جوند پر نیخ ایک فوزرزالا الی مے بعد افغانوں کوشکست دی اوربرانے طریقے سے موافق اس الایت کی حکومت جنید برانس کے میروکر کے آگرم وایس اللے وارالی ومت بیوکی وتا وفي ايك براجس معقدكيا اورنظام الدين احرفتي كى روايت معملاتي ارہ ہرائتحصوں کو مرضع اور جوابرنگار فلعت سے سرفراز فرمایا جنن سے فارغ ہوکر بنت أنیانی نے ایک قاصد نیرشاہ کی خدمت میں رواند کیا اور چٹار کا قلظار سے رائیس مان کا فیرفا س نے قلعہ دوائے کرنے سے انکارکیا با وشاہ نے اس نواح کا

مفركيالين جونكماس زماني مين بهادرشاه كجراني في بهت سرأتها ركها عقا اور س نواح میں برحبارطرف ملنه وفسا د کا بازارگرم تھا با دشاہ نے مصلحیہ تلعہ جیسار نیرفال کے زیر مکومت چیو رکوائس سے مناسب شراکط برصلے کی اور آگرے کی طرت بنا جنت آنیا نی ایم اگر در برو نجے بھی ند تھے کہ قطب فاں ولد شیرفاں جوہاپ کی مرت سے با وشاہ کا ملازم تھا کشکرسے جدا ہوکر جیا رکی طرف بھاگ گیا ای رمانے میں

تُذرا ل میزرانبره سلطا جلین میزرا نے چنا کی امیرون کے ایک گرو آسے شورے سے مِسازش کی کرجنگ آشیا نی کوتخت سلطنت سے آثار کرخود حکمرانی کا ڈنکہ بجا کئے۔ دشاه کواس سازش کی اطلاع بروگی اوراس مرتبه اس کا گنا و معاف کیا اوراس قرآن نربیت کا طفت دیرووباره اس قسم کی غداری زرنے کی قسم لے کر جھو درا

ت سے بطور اٹ ملاتھا

بلددوم

ىن بۇرىجېرىن الانقو - الانقوكى ما سىبرام چوبىنەكى دخترىنى دوربېرام جوبىنە يلىد دزركى بنی شینطن سے بیدا ہوا تھا اور بلیرد لاخات وم برلاس سے تنابغکیز خاں کاسلانیب تی جیا کر کمابوں میں مذکورہے بوزنجر کے بیونجا ہے۔ ایر تم ورکے بار فرزند تھے (۱)میزراجنا گیرجوباب کے سامنے ہی سمرفندمیں نوت ہودا (۲) میزداشاہنے حاکم ہرات

(٣)میرزاعمرتینج حاکم اندجان (۴) میرزامیران شاه جا کم تخت بلا توخا ب تیمور اسمے ان جارمبوں ہے کیار مختلف تیموری خانوادے قائم ہوئے۔ اور ان جاروں برا در

میں منے مربوائی موت کک تکرانی زار اجنائج اس کتاب کی ایسنے سے وقت بی جو تھا خانوا د د بنی میراں شاہیہ صاحب تخست و ماج ہے اور سی تعلیا کے الأكين مندوستان - كابل يغرني \_ تمندسار فورا در باميان مين حكمرا ني كالذنكه بحاربے ہیں۔

نعيرالدين بخرتهايون إدثانا نصيرالدين هايول طبيعت كالطيعت ادربسنديره افلاق فرماز داتما کابہلی بارتخست پر اس باوشا ہے کوئش وعشرت سے ووق وشوق سے ساتھ۔ بخیفاادر شیرسف و کے علم ریاضی اور نجوم سے بڑا تخشق قطا تھاا در اِن ملوم می تبی ترماد

غيرى دجي اران جا التي - بايول في كرة ارض كاح عنا حرادر اللك كي محلفت الشكلوں اور پر دول كے ايك خاكه تياركيا تنا اوراس خاك كے سرجنے کومناسب زنگون سے رہگ کرمرفلک کے کواکب اُن کی جگر بر جروائے تنصاس طرح منفته میں سامنے بلسیس ترتیب وی تھیں بہای کلس میں فتر تمریسے نموب ہے

المى مسا نراور قاصد دن كاممع رميها تقا د دسرى كلب جوعطار دسيے نسوب بھي ا نشام داروں ا ورائل علم سے محیع سے ممور متی تھی۔ سی طرح سات زمکوں مرکبی کہی ایک رنگ سے جواس مفل سے شایاں اور مناسب تھا مرفعل کو آرائس دی جاتی تقی ا در سرحلس میں حافرین نرم اس مخل کے انگ سے مطابق کیرے مینیکر داخور ما

مبوت تقصے با دشاہ ہرروزایک فلس میں ملجتا اورالی دربارے کلمہ دکلام کرے ان كى قدرا فراكى كرا تقاس عالى وصله فرما نرواكويم اس كتاب مير جنت آهيانى کے نام سے یا دکریں سے۔ غرضکہ جنت اُشیانی کے نام کا سکہ وصلیہ مک میں بڑھا گیلا اور باوشا وسے بھائی کامرال میزدانے بنجاب برابند کرنے کے لئے

حيلدروم

تاريخ فرشته اميرتميورصاحب قرال كا جديجم في فال كي جكرسة أسى يفقا في فا ب كاميرالارافيا خِتَا أَيُّ خَا بَيْشِ وعِشْرِت اورتُمَا رَاكُني مِي زَندگي كِيسِرَرَا فَعَا أُورُاغُسِ جَيْرُون كاولْأُوه

تها اور قراچارنیان بهات لطنت کوانجام دنیا اور ملک می خرورتوں کو پورا اور چفا کی قیدا تی مراشت سے سامان بہارا فقا چیکنر کاسب سے بڑا بیا ہوی فاں

تنا-جوجي خار باي كي تقيم مع مطالق أنجاق خواريم خزر - مبغار تقين ألأن اس. اوس ـ ا ورحدو د شمأ لي يرسلطنت كرّا تحا - جوجي خال ا ورا وكتا كي خال اورخيا كي خال میں با وجوداس کے کرمینوں بھائی ایک ہی ماں کے بطن سے تھے مخالفت بھی

اورجعًا في اوراوكمًا في جوجي خار كيے نسب برطون كرتھے ۔ تھے۔ ان منيون نبزادوكي ان كانام بورسية توهبين تفا اوريبكم بادشا ومصري ميني على جوجى فال في بكيرفان كيم فوت بوني مان في بكيرفان كيم فوت بونيد جد جهيني مبنية اوائل مسال حديب وفات بائي -اوربك فال وشبت تبيان كأسا توال فرما نرداسي جيئ فال كيسل سے بيے يه يادشاه عادل ا در نیک فیدا پرست ملهان تناقه اور بی توم اسی نامی فرما زوا کی طرف شدب

ہے اور اس تیک ول حکراں نے ندسب اسلام کا دشت فیات میں رواح دیا۔ چُگیرخاں کاسب سے چیوٹا اور تمام مبیوں میں الولا فرزند تولی فال تھا تولی فال البخسب بمائيون سے زيادہ صداقت شعارتھا۔ اوكتائی قاآب كے عهدميں

كمك خطاك نتنف في مسافي مين اس كاكام عام كيا تولي خان كا أياب بينا تبلاقا آب كمك خطاكا فرما نروا بتها- اس با دشاه في الشهر فان باين كوبسا يا اوربندوسان مے شہور بندرگا و دریائے زیون سے ایک بڑی نبر کالی یہ نبر جالیس دن کی راہ

طے کرتی ہوئی فا ن یا لینے میں آ کربہتی تھی۔ تولی فا س کا دوسرا فرزند ہلا کو فال اپنے جائی منکوقاآن کے حکم سے ایران سے سیاسی اتنظام کی طرف متوجروا جنگیرخانی

طالات استدر معلوم مو نے کے بعدیہ جا نناجی ضروری سے کہ امیرتی ورکاسلسانسب قرا مار نویان کب السطرح بوخیا ہے کہ امیر تیمور بن امیرطراغائی بن امیر بركل بن

امر بنگنير با درمن أيل نوما رسن قراع رنوما اور قراعار نويا ك كانتجره الانقوا مك اس طرح مرقوم ہے کہ قراعا ر نویاں بن سوغو بنی بن ایرائجی برلاس بن ابروی برلاب

شهر عش ركنده كرا ديا تما.

أوروزو توبهار مے ولبری فولست ؛ ابریش کوش که عالم دوار نبست بیائش کی وہ ملناب جس سے با دشاہ تھے ہیں بٹیت سے نیکارا ورسفر میں

زمین کوناتے ہوئے اُسے ساتھ ساتھ لیے چلتے ہیں ای بادشاہ کی بے نظیراد اور بابر نے سوطنا سب کی ایک طنا ب بنائی تھی ا ورسرطناب جالیس گزی اور پرزنوشی کا

ہوتا تا۔ سندری گزجواس سے بیلے ہندوسان میں رائج تھا موتو ف ہوا اور اِبری کرکا ہندوشان میں طین ہوا۔ بابری گزنوراُلدین جہا گیرے ابتدائی زانے تک سارے ہندوشان میں برابرجاری را۔ یوکھ ہندوشان کی عنان حکومت اب ہاتھوں اُت

منتق ہوتی موئی آل تیور کے تبغیر اقتدار میں آئی ہے اس لیئے ضروری سے کہ فردوس مكانى يونسب كابي تقورا حال اس كتاب مين درج كرديا عاميه

جِنگیرخاں من موکا بہا در بن برنان کے جار بیٹے تھے جنگیرخاں نے بی زندگی میں سرینے کے لیے توم اور قبیل امرا اور مالک علی دہ نامز دکر کے حیار فحلف

اتوام بنا وی تیں۔ لینایز خال نے ایک قانون وضع کرکے سے زبان ترک میں تورہ کہتتے ہیں بیٹوں کی ہدایت ہے لیئے ان سے درمیان میں جیوٹراتھا جیگزخاں

کے بیوں سے ام حب وال ہیں۔ ادكًا أَنْ تَوْاَلِ مِنْعَانَىٰ خَالِ حِوجِي خَالِ-اورتُولِي خَالِ-اوكُمَّا فِي قَالُولِ أَرْجِيْزِنْهُ كَمِ وتحالين جؤكر عدالت اوربينديده صفات مين تام بمانيون سے بتر تمايات كے جکم<u>ے ج</u>نگیرخا س کا جائشین جواا ور قرا قرم اور کلوران میں جو نیگیزیوں کا آبلی فن ہے

فرازوائی کرنے لگاریہ باوشاہ کٹرت شراب کے باعث مسئلات میں فوت ہوا۔ جِنّا أَنْ فَال جِنَّار كُامْجِلا مِنْ اللّه اجْمَالُ اللّهِ إلى كَ رَصِيت بِيمُوافَى جِيو تَر بھائی کی یوری اطاعت کراتھا ادر اوکٹائی قاآ ن بھی بڑے بھنا کی مے خطام اتب

میں کوائی نرکا تھا بات کے کراوکتان قائن نے اینے بیٹے کیوک کونقان اُن لمازم مقرر کروایا ۔ جنتائی جَگیرطانی احکام کی بنا پر ما ورا نہر ِترکستان ۔ کمنح برخشان مِی محكمان تفااور بهیبت شاری اور سیاست اور تورثه جنگیرخانی کے معلوات ادر فرائزوا أي سح كرتب جانني مين تام بعائيون مين متأزيحا قراجار نويا ب يعني

فإر ووم

تاريخ فرشة بھی ان سے برار شالیا بلکداً ن کو انعام واصان سے الامال فرمایا۔ فروس مکانی

حفى المذهب مجتهد تقف اس بادفاه نف نازيمي تضافيس كي اور برجيد كوروزه ركتنا تفاعلم تويني أورشاعري علم الملا ورانشاس ابني نظيرنه ركفتا عقاله ايني فبركورت

کے وا تعالی ایس شہر اور فعلیج ترکی زبان میں تھے ہیں کہ اس زبان اسے برے برے ابرین نے اس کی افغا بردازی کا لول مان بیا۔ اکبر کے عہدمیں خان خالاں

ولدبیرم فال نے اسی ترکی نیخے کا زبان فارسی میں ترجبہ کیا جو آج تاک آسی طرح را الجيه اس إ دشاه كَ مُكل وصورت مرفوب اورول بيند مُقى خوش گفتارى

اورخنده روئي فيصن يراور جارجاند ركا دييئ تصاب بادثاه كاادراك ايسا توی تفاکہ جب شیخ زین صدر نے اس سے ملاقات کی توبادشاہ نے بوجھا کہ متعارات كياب في شيخ في جواب وباكرة جسه سات سال بيلي من جالين مالكا

تنا اوراس سے دوسال پہلے ہی میرے پاس چالیس تھے اوراس وقت بھی عِالىس كا مالكس بون- با دنيا ، نوراً شيخ كامطلب سجه كيا ا درائس كى بيرتعربيت كى-اس کے انصاف کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ ملک خطا کا ایک قافلہ شہراند جات میں واردموا۔ قافلے بریملی گری اور سوائے دوآ دمیوں سے سارامجمع بلاک بروگیا۔ با وسیا ملو اس واقعے کی اطلاع ہوئی۔ فردوس مکانی نے اپنے ملازمین کے ایک گروہ کو حکم

ديا كة فاطلى كاتمام ساز درسامان حميم كيا جائے۔ با وجو ديكيدال قافله كاكو أي وارست ائن وقت موجود نه تقالین باوشاً ، نے تام مال کو اطباط سے اپنے پاس رکھا اور اطرات وجوانب میں لوگوں کو بھی مردول کے وار توں کو اپنے باس لمبوایا۔ یہ مارٹ دوسال کے بعد بادشاہ کے حضورس ماخر ہوئے اور مردوس سکاتی نے ائن سے مورثوں کا مال اُن کے سیر دکر دیا۔ اگر حیاس با دشاہ کی ساری زند کی شاکشی اورمعركة كارزارمين گذرى ليكن علني وعشرت كانشدى اس سے مرسے نماترا

اوراس کی برم نشاط میں ہمیشہ سینوں کا جُمِرت رہا۔ فردوس مکانی نے کابل کے اندرایک بیشست منظر مرغزار بی تخرکا ایک دوش کهدوایا تفا. با وشاه نےاس حوض كوشراب ارغواني سن لبالب عمروا ويأتفاء اورخوش طبع اورسمجه دار دوستوں مے ساتھ ہو یکے کنارے رنگ راسا محاتا تھا۔ اس نے انا دومند وزد

جلدوونم آور كندر نے ایجاموتع یاكر بختال كى نني كادا ده كرليا علطان سيد نے ميرنا حيدر ووغلات كوافير أكم رواز كرمي خود عي اس كي بينيه بي ووانه مها بهندال مرزا تلدىندموكيا سلطان سيدني قلتكا فاحره كرنيا سلطان سيدكو كيدكا ربرارى بنول ا در بدختاینوں کی مرد سے حفوں نے اس کو شہرنتے کرنے کی دعوت دی ہتی سلطان مید لوايسى بوئى سلطان سيد نے فسب ميں اكر شهر كو فوب افت واراج كيا اورائ كات كو داليس آگيا ـ سلطان سعيدكي وايسي كي خبراً كري بيوني يمي نه يمي كه فردوس مكاني نے داں کی حکومت میزداملیان ولدمیزرا فاس سے میردکر کے سلطان سعید کو کھاک مجيح كوئى ايساام جومى لفت كالماعث مهوا تبك معلوم نهيس والبهت مصسابقادر موجد دوحقوق ایک دو صری کے ذہر ہیں اگر تھیں ہندال میزداکی خاطر عززہیں ہ تومي سليوان ميرزا تموجرميراا درتهاما دونوس كا فرزند بيبيه بدختان كي امارت يرمقير کرکے بیتیا ہوں اور مجھے تقین کا ل ہے کوسلیان میزراک اعانت تم ہی دین بی رکھے جيي كم مجه منظور ہے بليان ميزرا بدخشاں بردنجا ادراس نے ميدال دريف سے فالی یاکر با در وسری سے بدختاں کی عنان مکومت اینے باتھ میں لی میزرا مندال م ندوستان دالس آیاس زانے سے آج کے سیرراسلیان کی اولا و بدخشال میں حكران بي جن كا حال ان كى حكر معرض تحريبس آئے كا درب سنتا كى ساده ي با دشاً ہ بیاریرا اور مرض روز بروز برصف نظ علاج نے الل اثر کر فاخر وع کیا بہا تک كدبا وشاء كوافي زندگ سے مايوسى موكئى فنبرا و مايوس ان ونوس قلف كالحرىم م كيا بواتعا فرووس مكانى في شهراد ع كوكالنبرس بلاكراينا جانسين مقرركسيا اور ما بخبیں جا دی الاول سنتائشہ کو دوشنبہ کے وین اس جبان فافی سے رجلت کی فرودس مكانى كى وصيت مسيح موافق السنسس كابل ميس لاني كني اور

قدمگاه حضرت بسول تقبول ملی استظیر سلم بس بیوند هاک کردی گئی بهنست روزی باو نرووس ما نی کی تاریخ و فات سے یا نما نروا بارہ برس سے سن می تن عومت بر بنیا اور ازمیں سال اس نے حکم ان کی سفاوت اور مردت اس کی مرشت میں وافل تقی اس کے نوکروں نے بار باراس کے ساتھ ہے وفائیا کیس بلکھنس مِرّبہ اس کی جان کے بھی در ہے ہوئے لین اس صاحب مروث کا جدار نے اُن رقابواک

"ارنج نرشت 440

جلددوم نصرت شاه نے المی بیجار با وشاہ کی اطاعت اور فرما نبرداری کرلی ۔اسی مساق میں برإن نظام شاه بخری دالی احد گرنے فتوجات سابقه اور میجوده کی تبنیست اور مباركباديس ايك عركيف روا فه كرك اينے ظلوص اور فرما نبردارى كا اظهاركيك انی سال کے آخریں یا دشاہ کومعلوم ہواکسلطان محدود ولدسلطان سکن رلودی نے بہار برقبف کرایا ہے اور لبوجوں نے اتفاق کر کے آمان میں بغاوت شروع کردی فردوس مکاتی نے ملتان کی مہم کوتھوڑے دنوں متوی کرے بہار کا فرخ کیا۔ یادشاہ کڑنے بہونچا اور حبلال الدمین شاہ شرقی نے با دشاہ کی مہانداری کی اڈٹیکٹی گزلان کر شاہی مہربانیوں سے سرفراز ہوا۔ فردوس مکانی نے محدّز ما ب میرزا کو بیاری ہم رّنا مزد فرمايا بمؤرزما ب ميرزا حليسه عبارسلطان محبود كمص سرير جابيرونجا يسلطان محو دمنفابله نذرسكا اورسامندس فرار بوكيا يندي دنول كيم بعدبهارزافنا نول سني بيم ایک بڑی جیست تارکی اور النے کے ارادیدیے گنگا کے کنارے میردیج سے با دشاہ نے اس مرتبہ می عسکری میرزاکوایک جرار فوج کے ساتھ گذر بدری کیلرت سیجاتا کرشا براده دریا کوعبور کرسے دشمنوں سے مربر پیویج جائے۔ فروس مکانی نے خود وریا کوعبور کرنے کا ارا دہ کیاجین تیمورسلطان اور توختہ توغاسلطان سب مع يبليد درياك يارا تركرما عثريات أوميون كبرسا تعقيم كاطرت برشها درادهم میزرا عشری اینے نشکر کے ہمراہ کنگا کوعبور کرکے وتمزں کے سامنے ظاہر ہوا انغانوں ی مینت ٹوسٹے گئی اور یکسیارگی سامنے سے نرایہ میو گئے۔نصرت شاہ نے شاری اطاعت قبول کرکے اس نواح سے افغانوں کی مہا*ت کا بٹیرہ اٹھا*یا اور اس درمیان میں برمات کا موسم بی آگیا۔ با دشاہ نے اس جاعت کی جم کی طرف زیا دہ توجہ نہ کی ا دران اطراف کے تام انتظام سلطان جنید برلاس *کے سپردکرکے* خود آگره کی طرب لونا۔ فردوس مکانی تعبہ منیر ہوئیجے اور حضرت شیخ نسزت الدین کی ٹیر کے والدحفرت شیخی کے مزور کی زیارت کرسے بہت زیادہ خرات کی اور کامیاب ربامراد دارا لِيلاً فت برونج كُنّے أكر مدير كي فردوس مكانى نے شہراد دبرايوں كوبيفنال سے طلب کیا۔ ہمایوں نے مرخشاں تی فکومنت اپنے بھائی منالک میزا مسمے

تاريخ فرشته بلدووم 778 ایک شاخ آگرے میں نعسب کی ایک اس لیے کداس نوان میں یا میول اکثر شفتا لوسم رنگ کا نظر آیے اور آتشی رنگ کا بیمپول می زیب وی ایا ا بادشاه نے ملطان مس الدین التمش کی سجد عامن کو جو گوالیار میں نعیر کرائی کی تی زیارے کی اوربار بارسلطان مروم کی مفرت کی دخا آگی۔ بادنیاه گدالیار مص آگره والیس آیا۔ واقعات بابرى مي فردوس مكالى دود المقرير تركيسوي مفرش والمان واقعات بابرى مفرش والمعان الم بدن میں ایسی شدید عرارت محموس بولی کریس نے جمعہ کی فارسی میں کل سے اداکی-اس کے میرے روز مینے مکشنبد کے دن مجھے حالا ا دیجر نجار آیا اس دانے مين بي حفرت خواجه عبيدالله وجرارة ته الله نطيه كارساله دلدين فلركر ربا بقسا میرے ول میں بی خیال آیا کو اگر میری میہ فدمت حضرت شیخ رجمته التدعلید کی بارگاہ مِن مَعْدول بولى توقيق اس مرض سے اس طح ضرور شفا موجائي صراح تصيدهُ رده مے معنعت نے اپنی نظم سے مقبول زونے سے مرض فابج سے نجاست یا ٹی تھی۔ میں نے اس رسا کہ ویل مسدس مجنون سے اس وزن میں حبر سی خرج خوت بولا ا جا باتا سحد ہے تظر کرے فتم کیا ۔ اگر چے میری طبیعیت کا فاعمدہے کہ اس مسمے امراض مجھے سيفة تيس باليس ول يك برابرشات م<u>تص</u>الكين اس مرتبه أله يل رسي الأول كو یں نے اس بیاری سے نجات یائی اور خداکی ورگاہ میں بحدہ شکرا وا کر سے باغ مشت ببست میری سے حبن عفرت منقد کیا۔اس برم عشرت می تام اطرات سمے المی فرلباش اور بک اور مهند و حاضر برو کے اور میں نے جاندی اور سونا بلزا بر مير كران سب كو عنايت كيا اس طرح دومر سے حقداروں ادر سا دات كو بى إنى ستن سطفرى يوني إرافونر بروات كتاب جبيد السراور مولاناتها بالدين الى ا وربیررا ابرائیم فا فونی جو اینے اپنے فن کے بے نظیرات و تھے اور ہرات سے مندوسان میں لنازہ وار درہو کے تھے اس حتین عشرت میں باوشاہ کی ملازت سے سرفراز ہوکر شاہی نواز شوں سے مالا مال کیئے گئے اور بابری مقربوں میں وال ہوئے باوشا وكع علاوه ووسرس ابيرول اورسروارون في فلوص وسوت كالمات خوشی کے شا دیا نے بجائے۔ ای سال شاہراد کو عسکری ملمان سے فردوس مکانی کی فدمت میں عاضر ہوا شاہرا وہ نھرت خاب پر دھا واکرنے کی تیاریا *آں کر د*ائھا کہ

تاريخ فرشته 777 للك ساراقع بؤكريا فردوس كاني نعيندبري سازيك وزترنيوراور رسين ي عددن ورفانها بول جورانا ادرميدنى رائے سے حکم سے مندووں سم افقوں عوانات كاسكن بكرورت لبي مي المن المال المال المال المال المال المال ورشيخ زين صدر كه المام معتام فاست ا ن مقدي كمبرون سے دور بوئى مأ دشاہ نے ان سجدوں ادر فانقابوں اس مودن اورجار دب سیش مقرریئے اوران کے مصارف کے بیئے وظیفے عطا کرمے فقوہ شہروں کو بيم از مرزواسلام آبا وكياشيخ زين صدر نے فتح وال لحرب اس معركے كي تاريخ كري ليكن فروس مكاني نے فی البدید اس تاریخ کو زیل کے دوشتروں میں نظم کر ریا۔ بوويدسيه مقام چديدي او يرزكفار و دارح يي ضرب فتی نروم برترب فلعد آن برگشت ما ریخ فتی دارالحرب فردوس مکانی نے چندیری کی حکومت اس سے قدیم وارث ملک بنی احدیث ا

بن مخدشاه بن امرالدین مندوی کوجواس وقت باوشاه کے ساتھ مقامیرد کی۔ اسی ژا<u>نے میں</u> با دشاہ کومعلوم ہوا کہ امیروں کا د دگروہ جو شرقی افغا نو*ل کی ش*نبیر سے بیے امرور دا تھا وہ حرایف سے بال خرور سے جگ کرکے فیکست کھا جا ہے فردوس مكانى يد فرستني ي عبليسه عبد وقوج رواند موسئه- مابن سي مكست فورده امیر کھی با دشاہ سے آگئے۔ فردوس مکانی کُنگا کے کنا رے بیونچے اور دریا پر تسی یا جالسی سنیوں کالی باندهاجسین نمیورسلطان اور دوسرے امیروں نے در یا کو یا رز ا شروع کیا۔ افغانون نے طور نے اس خیریت نه دکھی اور فراری بونا شروع بو كے حسين تيمورسلطان فيدان افغانوں كاليجياكيا اور الفيس اداره طن كرك أن كے زن و فرز مركواسركيا۔ با دشاہ حوالي كنگا ميں شكاركر كا اُله والي آیا۔ نردوس مکانی نے مخبرز ماں میزرا ولد بدیج الزماں میرزا کوجو بلخ سے بھاگ<sup>ے</sup> کر آگرے آگیا تفا کبرایا وکا عاکم تقریبا اور فود پانجیں محرم مشتات کواطیبان کے سافته كواليارروانه مرهدية . إوشاه في كواليا ركا فلحدا ورشكي الحقى اور مرماجيت اور ما ن شکر کی تباہ کردہ عارتوں ما جو تلف سے اندرتھیں تماشا دیکھر باغ ادر تیم داو ى تباه كرده وض كى سرى - اس باغ مير مرح زيك كالكاب كابيول جرب

جلدووح

تاريخ نرشته

طيدووم 77.7 فتح كرفي مم يني بره \_ ما برفاب وارس فال ميواني تي سوائ إلا عت ك ا در کوئی جارہ کارنہ و مجھا اور شہر کو خالی کرکے بادشاہ کی خدمت میں حا غرموگیا۔ فرووس مکانی نے میدات اورائس کے مفاافات کی حکومت سین تیمورکوعطاک اورحسين تميوربا وشاه كى طرف سے برا وركے خطاب سے سرفراز تھا اسے ميوات اوراس سے نواح کا جاگیردار نباکراس مک کوروا زکیا۔ اُگرہ اوسٹے وقت فردوس مکانی نے منبرا وہ محربایوں کو کابل اور بدختاں کے اسطام اور بلخ کے فتح کرنے سے لیے روانہ کیا۔ إوشاہ نے شہرادہ سے ساتھ بہت بڑا خرانہ اور نتح نامدهبي رواندكيا - مخزعلى جنگ خنگ چندروارا ورما برى شي دونوس سرشول یغی حمین خاں اور دریا خاں کی سرکوبی اور اٹا وہ کے باغی قطب خاں افغان کی تبنید کے لیئے نا مروکیا گیا جسین فال بلامعرک الائی کیئے ہوئے نسسرار مودا اور دریا کے جنا کو بارکرتے وقت غرفاب موکردائ عدم موا ور دریا خا خیلوں کی فاک جھاننے نگا۔ مخدسلطان میزرامبن انفان کی گوشالی کے بیئے فنوح بوزیاادر باعى انغان فنوج چورُ كرخيرًا با دبهاك أيا نوين وى الحيستك مكو إوشاه في كارغى نبیت سے کول اورمنبل کاسفرکیا اوراس نواح کے میروتا شاہتے ببت منطوظ جوکر آگرہ دالیں آیا۔ اس درمیان میں با دشاہ کو باری کا بخار آنے نگائیں تنو رہے دنوں میں مرض جاتا رہا اور فردوس مکانی میدنی رائے کو تباہ کرنے کی نیت سے جندیری روانہ ہوئے۔میدنی رائے دوسرے راجیوتوں سے ساتھ فلعدارک میں حصار بندموا مسلما نوں نے وہاں ہو مختے ہی قلعہ کا محاصرہ کرلیا ۔ دومرے دن تلعه فتح مهواا دربانج بإجيد نبرار راجبوت قتل كيئ كئ ا در مندود ل كاليك كُروه انی اولا دا درہم قوموں کے ساتھ میدنی رائے کے مکان میں جو تلفے کے اندر تبا اً كُرِنيا هُكُرُس مِوا لَبِهِ مِنْدُونُونِ نِي قَلْمِهِ كَا دروازه بِنْدَكِرِ كِيهِ الْزَانِي كَا راسته كُعول ديا راجوزوں نے و کیھاکہ کام التھ سے جاچکا اورانی پرانی رسم کے موانق سکی تلوار ایک شخص کے باتھ میں دلی ا درایک ایک کرئے خوشی سے ساتھ اپنی گر دنیں " تلوار کے نیمچے رکھ کرانینے باتھوں خود اپنا سرتکم کردایا۔ ادراسطرح راس عام ہوئے میدنی رائے کا بھی صفر وا اورارک کے قلعے برمسلما نوں کا قبضہ موااور اس نواح کا

تاريخ نرشته طددوم ا ورویر بے نے زمین ا ور اسمان میں بل علی والدی سب سے پہلے بندونیری کے

سائقد سلمانوں سے برانغار بروھا واکر سے خروکو کاتاش اور ملک قامم برحله آور ہوئے جسین تیورسلطان با وشاہ کا حکم یا تھے می برانعاری مرد کے لیے آگے بھا۔

نین تم<sub>ا</sub>درنے مندووں کوان کے عقب سکر تک بیا کردیا اور میدان ای سے

القريا - اس كے بعد فردوس مكانى كى فوع في قائن قاعدے كے مطابق برها رون سے جنگ شروع کردی سب جانب مددی ضرورت بیش آئی تی نشکرکا زیادہ خصہ

اسی طرن مجیک جاتاً تقاء اُسًا دعلی قلی روی اور دومرے منسرمندوں نے آس اُری

سے الات سے کام لینے میں جی اپنے خوب جوہر دیکھائے عرصکدلوائی کا بازار

تقريباً چار بج دن كك كرم را- مندوسايي عي ميدان جنگ ين ابت قدى مے ساتھ وا ومرداعی دیتے اسے بادشاہ نے جربیت کی جرات ادر ان سے

استقلال كو وكليم كرفود افي الشكر تول كوسا تقد ليكروتمن برحله كيا فعديدا ورفوز زاراني کے بعد ہندو دوں کو شکست ہوئی اور سیاہی میدان جنگ سے مند مورف کے حین فاں میواتی حس سے باب وا وا ووسوبرس سے برسے استقلال کے ساتھ حکومت کر چکے تھے نفاک کی خرب سے ماراگیا۔ رائے راول دیو چدربہان جوا

أكجند حجوبان ادركم شكدراجيوت جن ميس برايك اني حكد يرصاحب شان وشؤكت مردارتمامور کارزارس کام آئے مانا سنگاج و فرد سے نقیب برست بورالانی کا مردمیدان بنکرایا تفایری شکل سے جان بیارمعرکه جنگ سے بھاگا۔اس یا دگازلانہ تع کے بعد سے عام فرامین فردوس مکانی کو غازی کے تقب سے یا د کرتے لگے

اور فتح باوشاه اسلام اس معركى تاريني يادكار قراريائي - بادشاه في كلم دياكم یہاڑ کی جوٹی برجومیدان کارزارتھا ایک مینار فیمنوں کے سرسے تعمیر کوایا جائے فروس مكانى نے فرز رمین منج كواس كى لاينى سنيكوئى يرسى بعنست اور ملامت كى اوراس ایک لاکه منگه انعام وسے کرمالک محروسه سے تنہر بدر کردیا فی علی لنگ

ا درعبدالملك تورجي اورشيج كمورن ابني اني جاگيروب بريقه يوتينون اميرام ماته ہوکرالیاس فار نی تنبید کے لئے میں نے میان دوآب میں نحالفت بر اگر ر می متی زوانہ ہوسے ۔ ان امیروں نے الیاس خال کوتل کیا اورمیوات

جلدووم ایک گروه کا سردار تنها غرضکه بهنده شان سیمه ان دسون رسمنون نےمسلانوں کی تبای بر کرایت به و کراین همیس مرتب کیس ا در انتکرسے مینه میره ا در قلب کو درست مریح خوزیزی ا ور برد آز مالی سے نشدیں مرشار میدان میں اُ کے مسلمانوں کے تشكري ترتبيب نظام الدين على فليفد كي ومدى كي اور نظام فليفد في واراست اورمرب كرنے ميں بورى كوش اور جان كائى سے كام يا اور نشكر كواسطى مرب كيا

مر باوشاہ تول میں قیام کرے اور تول سے داستے جائب حسین تیمورسلالان۔ سلیان شاه فحواجه و دست فازن بونس علی سیک شامنصور برایس و دوش مرسار بان عبب مالتُّدكتاب داراور دوست بياً التاتعين كِيُّ كُلُّهُ بَوْل كاجابْ بِيب عالرخاں بن سلطان بہلول نودی تینے زین صدر ۔مب علی تردی بگے۔ ٹریکی تاری

آ مأتش فان خواجسن وبوان وغره مي سيروكيا كيا- برانغار كاشا براده بهابوس في کان کی اور تنزادہ کے واپنے جانب قاسم سین سلطان۔ احدیوسف سندوسگ خبروكوكل تاش ملك قائم. إبا تشقينل قوام سيك ولدشاه ولى غازن بيزاّ نبركي. بيرنلي شيباني خواجير ببلوان مبرغى عبدانشكور يليان آنالمي عراق اورسين عالى إي سیتان نے مناسع کھیں پائیں برانغار کے بائیں طرف میرٹنا ونحد کوکل اسٹس،

خواحبگی اسدسرجا مرامطان خانان ولید دولسته خان لودی ملک دا و وگرانی ا در نتيج گھورن دغيره مترخص شامى حكم سے موافق انبى ابنى جگە برمستدر كارزار رواجرا نغار ميذواجم حوالدكياكيا ادرميد توإلى كيي في وراست محدسلطان مررا عادل طان عبدانعزرز اميراخور ومختطى خنگ فتكت قتلق قدم اميرخانجي ميرزا أينل جان مكينتكم علال فأن وُكُال فان باوشاه علاء الدين ك أيا دُكار على فا ت تني زا و ه قرملي اور نظام فاں بیا نوی مقرر کیئے گئے ۔ تر دی بیاب مومن بیاب آنکہ رسم تر کا ن

تینوں ہا در ایک گروہ کے ساتھ تبوتقمہ جرانغار کے محافظ بنے اور تقبہ برانگاری . وورس اميرون اورمنص بدارون سيم ميردكيا كيا بسلطان مختفى نشكر نواجيون اور یسا ولوں کے ساتھ احکام باوشاہی شینے کے لیئے فردوس مکانی کے سامنے کھڑا ہوا

ون کا ایک بهراور دو گفری گزری تیس که مندوا در مسلماک ون اور مات کی طرح ایک دوسرے میں تھے گئے کے لیے آگے بڑھے طرنین کی شان وشوکت

فارنج مرشته شہا دست کی سوا دست کو مرفظ رکھوں اور مردائی کے ساتھ محرکہ کارزار میں ول وجان سے کوشش کروں اہل محلس نے یا دشاہ کی یہ تقریر شنی اور سرگوشے سے بالاتفاق جا دكا نعره لبند موا با دشاه كى تقريركا دل يرايسا از مواكه برفس نے مرسليم حم كريم إلا تفاق بن كها كذفها دت معازيا ده اوركوسي سعا وت محبوب موملتی کیے ظامرہے کرمسلماً نون کا تول ہے کہ مارا تو نازی اور مرے توشہید ہم سب سم فرع کھا تھے ہیں کہ معرکہ کا رزار سے منہ موڑنے کا خیال مک ول میں نہ لانتیکے - امیروں نے مزیداطینان کے لیے ابنے عبدوسان کوطف سے اورزیا دهمضبوط کیا با دشاه نے حس کا یہ حال تفاکسی وقست بھی اسے بلاساتی وشراب مین نه تحامصلحت وقت سے لاظ سے با دہ نونی اُکل ترک کردی بلکه تمام مرومات بهان مک کدریش ترانی سے بھی توبرکرلی ا در مشتفے مألك مخروسك مصملانون كوبخشه اوراس بارسيمين تام قلرومين فرامن عارى کئے۔ نویں جا دی الا خرسہ شنبہ کے روز جو نوروز کا دن تفاجگ کی فیس ترتیب دیں اور روی توا عد جنگب کے مطابق اسٹیاری کے ارامے آرات کرے نوجے آگے نصف کرائے اور دھن کی طرف جومین کوس کے فاصلے پر تقیم تھاروانہ اِل ایک کوس مسافت مے کرنے سے بعد با دشا ہ نے راستے میں نیام کیا جمالی اور جوانوں نے جن کے وصلے براسے ہوئے تھے لک قامم اور إ با تشاقیہ فل کی مائتی میں وشمن کے قرادلوں کو مار نے اور پھرگانے کی قابل قدر ندشیں انجام دیں۔ تیرهویں جا دی الآخر کو اس مقام سے بھی کوج ہوا اورحسب رستورسابت ایک کوس مسافت کھے کرنے سے بور میرابیا زیسے مفا فات موضع کا بوہ میں تهام برواجة الى فاشول نيابى فيهيمي نصب ندكي تف كرديث كالشكرمورد لمؤكيطر کوہ نیکر باتھیوں کو ساتھ سے کرساسنے سے نمو دار مود ا محد شریف منجر نے بیرلزائ سے روكا أوراينے دعوے يرولليس عي لايالكين با دشاھ نے ايك نمكني ا دراينے تشکر کو جو میں مبرار سواروں سے زیادہ نہ تھا یانی بہت سے معرکہ کی طرح تقیل مرتب كرف كاظم ديا . جوغيسلم سروارا وررا و فردوس مكانى ب الرف ك يف آف

جلدددم

حكدووم مفلوں کے بنی حکومت سے چھڑانے کے لیے اگرہ روانہ ہوئے۔ فروس کانی کو تعضي من دوشان اميرون يرى وسدنه تقا- با دشا ه ني السيم نا قابل اللباراميول كو مرعدی شهروں کے نیخ کرنے اور ان کا انتظام درست، رکھنے کے لئے اوھراُدھم رواند کرویا اور اینے فل سام یوں سے ممراہ جوکائل سے ساتھ لا اور عار ہندوشانی امیرون سینے سلطان علاوالدین کے دونوں بیٹے کال فال اور علال خاں اور طی قرمی خاں اور نظام خاں حاکم بیانہ کے ساتھ آگرے۔ سے روا من ہوا۔ فردوس مکانی میا نہ سے مضافات موضع کا نوہ میں سرویہ ہے۔ با دستاه کے غیرسلوں سے معرکہ آرائی کرنے کامصم ارا دہ کرلیا شِہرادہ ہایوں جواتبک خراب سے مزے سے آشا زیھاملس سلطانی میں طلب کیا گیا اور با دشاہ نے اپنے باتھ سے آیا ساغرشا ہرا دہ کوعنایت کیا۔ بیا نہ کے نوح میں وونوں بشکروں کی کمر بھیر مہوئی۔ شاری قراول جو جررسانی سے لیے گئے ہوئے تھے خي اورشكست خوره واليس آئے -قلعد بيا ندمي رمنے والے بي حصار سے کل کرصف ارا ہوئے اور در لین کے ہاتھ سے شکست کھا کر میرفلند بندمو کئے غرضکہ توگوں سے دل توہات ا در ترد و سیر پیدیریشان ہونے لگیم بیت خاں نیاری سنبل کی طرف بھاگ گیا اور سن خاں میواتی وہمن سے جاملاً کیک سے مِرِكُوفَتْ سِي وَخَتْنُواك خبري روزانه آن مُكِّين مُخَاشِرييت مُجْمِحةِ قَالِ إِعْبَارُفَال عما ا درزیا وہ نوگوں کے خوف وہراس کا باعث موا یہ بخوی بروفت یہ کہا کرا تھا کہ مریخ مغرب کی طرت طالع ہے جو فریق کداس طرف سے جنگ کریگا ہمن کے التيست نكست كواليكار إوشاء نے كليس مشوره منعقد كى اورازائى كے إرى میں رائے دریا فت کرنے نگا۔ اکثر دریاریوں نے کہا کہ قیمن کا غلبہ ظا مرہے بہریہ ہے کہ اور بڑے قلعے معتبرامیروں کے سپردکرکے با دنیا ہ خو د بنجا ب روانه مرو جائيس ا وروم ان تائيدهي كا أتظار فرأمين و فردوس مكاني سن تفور سے غورا درائل کے بعد کہا کہ میری اس بردل بردنیا کے اسلای نرازوا مجھے کیا کہنگے۔ ظاہرہے کہجوں کا ہی خیال ہوگا کوعض اپنی جان کی خیرانگ کر اتنے بڑے دسیع کاکس داس طرح انھ سے کھومٹیما میرے نردیک بن برہے کہ

ست كاساراصم عيول كيا اورغريب جانوراكي شباندروراني عبديد راسكا اس کے علاوہ دوفد مرکاروں نے بھی آز انش کے طور پر عقور اکھا ما کھا یا اور بلی شکل سے اُن بھاروں کی جان جی فردوس مکانی کے فکم سے جاشی گیری كهال مینجی كئ اور ووسرے با دري بدترين عذائب سے تدنيغ كيا كي سلطان البوكي ال كالمفرتاراج كياكيا اورخوديب وفاجكم تيدفانه كے سيردي كئ فردوس كاني نے سلطان ابراہیم کے فرزند کو کا مران میزرا کے پاس کابل روانہ کر کے باکل اطمنان عال کرلیا۔ ای اثنا میں شاہرا دہ محیر ہما یوں نے جوجو بیور پر قبضہ کرنے کی غرض سے گیا ہوا تھا اینا کام پورا کرکے شہرکو جنید برلاس کے سپردکیا ۔ اورخود ٱگره كى طرت بولما شانيرا و مركانبي بيونجا ا وزعالم خار عاكم كابي بها يور كى خدمت میں حاخر بوکر شاہرا وہ کے ساتھ ہاگرہ بیونیا اور شاہی غالیوں سے سرف مراز ہوا رانا سنگا کا قصرصب ویل سے۔ رانا سنگا بہندوستان سے بندوفرانروا والی سب سے بڑا راجہ تھا۔ مزروشان میں اسلامی نتوجات کا سیلاب آنے سے ببیت بیتیترا ارت اور مکومت اس سے خاندان میں جلی آتی تھی براجولایت برات كا حاكم ستكار دلى أوراجم كراجية وسلطان تطب الدين ايبك كه إلتحول لنباه اوربر با وموسئ را ماسدكاك بم تبيله تقع اور دوجا ريشتول كبد ان سب كاسلسار نسب بالم بل ما تاب - فردوس مكانى ك حلة بندوشان ك وقت قربیم ایک لاکھ راجوت کے رانا کے زیر کھر تھے۔ اس کے علاوہ سلطان ابرامیم لودی کے بہت سے دہ امیری جواتیک فروس مکانی کے علقه اطاعت ميل دافل نه روئ محقه ما ناسم بن خواه تقع مجمود فاسلطان مكرا مٹیائی وس شرارسواروں کی جعیت ے راٹا سے جالملہ ارواڑ سے تامراجہ برم دیو۔ نرسکی دیو۔ میدنی رائے راجہ چزریری ۔ را ول دیو ولدوا وشک راجه وولاد رائے چندر بیان جو بان- مانگیند جویان اور رائے دلیب، وغیرہ می کیاس ماسائنظر راجیوت سواروں کی جمعیت سے راما سنگا کے جھنڈے سے نیچے جع ہو گئے۔ حسن فالميواتي عبى وس برارسوارول كي ساتصرانا كالدركار بباغ فعكريمار

تاريج فرشته 114

تأمار فاس بر درخواست قبول كريكا توريم دادتام عمراس كا احسان مندريه كا-"آارفان تے رحم وا د کا کہنا مان لیا اور رحم وا دیند آورموں کے ممرا و قلعمیں واظل مرواا دِرانيه ايك فاوم كوّا كارخال كميضور يستر مواقق دربا نُون كربابين چیورویا تاکہ بچف رجم وا و کے خاص اومیوں کو پہچان کر قلتے کے اندر لے آسکے "ا كارفان برغرور كا ايسا نشه سوار برواكه احتياط اور شروشياري كوبالاك طاف ركه كم اس رات فافل مورسویا ۔ قلعے کے دربان جواکٹر حفرت سیج گوالیاری مے مرمی تھے رجم وادكے بيا دے سے ل سئے اور سف خردرى جزي النے كا بما نہ كرمے اس دات قلع سے باہر کئے اور ایک بہت بڑی جاعث کوصار کے اندر کے ا نہ کوٹا کا رخاں پر تقیقت کھائے گئی۔ ٹا آبا رخاں نے سواسکوت کے اور کوئی ح<u>ا</u>رہ کار ندويكها اور قلع كورم وادكر سيردكرك خود اگروينوي اوربابري اميرون ك گروہ میں والل ہوا اور دریار شاہی سے میں لاکھ شکنے بطور انعام سے عامل کیے تخدر تيون عي وهوليورسي أكرام ادمير، وفل مواحميد فال اورسار مك فال اور دوسرے افغان سرداروں نے حصار فیرورہ کے نواح میں نسا وبرا کیآمین تریوالا ا درا بوالفتم ترکنان نبے حصار زر کور بیز محکیر باغیوں کو فرار دانعی سرا دی سستانشہ میں خواملی اسدجو کالی سے تا دام اس صفوی کے پاس اٹی نبکر عراق سیا ہوا تھا سلیمان نامی ترکی ن کے ساتھ وایس آیا۔خوائی اسدبہت سے سوغات ایلا ہسے لایا جن میں دوکتواری چکس کنیزیں مج تھیں۔ بادشاہ کوان اونڈ ایوں کے ساتھ عد ورج محبت بروكي - اس ورميان مي با دشاء ابراميم كي مان في جوببت صاحب اقتدادا ورمقرب موكئ عى احدجاشى كيرافرد ومرسع باورحول سے جو درامل با دشاہ ابراہیم کے لازم تھے سازش کرسے باوشاہ کے کیا نے

میں جوائس دن خشکہ اور خرگوش کا تلیہ تھا زہری آمیزٹس کرا دی کھانا کا انکہ تھے

با دشاه کا دل کید دسٹرکنے سکا اور کھانے سے باتھ کھنے کیا۔ باربار سقے کر کے زمركوم ف سے نكالا ا دراس بلاسے نجات إنى - دا تعدكى تحقيقات كى كى اور

عِاشَىٰ كُيرا وريا درجيون في أمن اجرابيان كرويا - كماف ميا اسلان كيا كيا اور أى منتبه طعام سے چند لقبے ایک کئے کے الدینے کے کا اکاتری

تاع نزنة ١١٥

لم كنسيل من انكاركيا . فرووس مكاني نيه با با قلي بيك، أقليم كي مهم به عامزوكيا اورمندرط ويل قطه مرته وكرنطام فال كي إس روا وكيا -باتركه سنيره مكن اسه ميربيانه بإهالاكي دمرداعي ترك عيان ست كرزورنيالي في سنتيني كوش بوران جاكوعيد نست وتفاتيهاي نظام فاں نے اطاعت نہ کی اور تکھے ہے با ہر کل کریا یا قلی سیک سے برسرسيكارم داا وراسي شكست وكريميرفلند بندم وكياء را ماسكان اسراوا فعاى خریائے تیں موقع کو ہتھ سے جانبے نہ دیا ا در نظام خاں کی تباہی کے دریے۔ بيوا - أب نظام ظار في عاجز بوكر فرودس مكاني كسيم افي تصور كي معاني الحي با وشاہ نے اس کا قصور معات کیا نظام ناں تلفہ با دشاہی امیروں کوسپرو کرسے ہود اوشاہ کی مازمست خاص اور بان دوا ب سے محال سے میس لاکے شکہ سے منصب اسے سرفراز ہوا۔ای دوران میں منکسط رائے جو گوالیارسے تدیم را عا وُں کا ہم خاندا ن تھا ایک یا غی خان جہاں نام کی موافقیت سے گوالیار ہم حله أوربودا ورتأنارها ب كالخاصره كرايا- ما مّا رغان فلعد كوالياركا عاكم تماس تي ربیندا ردن کی سرشی دیجه کر با وشاه کی اطاعت کا نقرار کیا اور فرووس مکانی سے اعانت كاطلبيكار مبوا- نا ما رغان أنه با وشاء كومينيامُ دياكه الربا وشاي *اليكواليا*ر يہونج عائيں تونا ارغاں قلعدان كے سردكردے كا، دروس كانى نے ديم واوا اور فی کھورن کو تا نار فاں کی مدو سکے لیے روائد کیا ان امیروں نے تا ارافال کو منک نے رائے کی معیبت سے نیات دی ۔ آنا رہا اس نے بدعبد ک ک ورشاہی اميرون كوقلع كاندرنه آنه وباحفرت شنج مزنوش جوكواليارس يرزرك اور عاصب ارشاد تع اورات مربدول، ى ايك ببت برياعت رفق تع ان بزرگ نے رقیم وا و کوسیام وا کسی علیہ سے قلعے سے اندر آجا کے اس کے تأمارفان كاعلاج أرانى سرات بوجائه كارهم داو في مفرت شيخ يد قول مح موافق المارخان كوسفام واكمشاري فوج منكسط ارائي كي تجون كي دريه فطرعين ب الرام الما فارت وسه تور واوان يتر برايسول كماير

چکددوم ۰

آگرے آیا اور بابری امیروں میں شامل موکر نوبت و نقارہ و دیگر سامان حتبت

سے ہم جنموں میں متا زروا علی قرطی اپنے بدن کی فرہی میں خرب اسل تفا- بدامیریان کا بشراشائن تھا ہروقت اُس کا مندلال ا در کمتر مثیریتری تھی۔

قرلی سرکوهی اینے سے عدائبیں کرنا تھا علی قرطی کے بعیب دفیروز فا س اور شيخ بايزيد قرلى افي الفي الشي المركوسات الكربادا فأهى فدست مين عافر موسي اور جاگیراور منصب سے سرفراز کئے گئے۔ ممود فال اوحانی اور فانسی سب ہی

بابری سلسلهٔ لما زمیت میں والل بروکرصاحب منصب و حاگیر مروسے ان سرداروں مصحطقه عجوش مهوف سعاطمينان اورامن ببيداموا اورببت سعيركاور

قصے شاہی واٹر و حکومت میں وال ہو گئے۔اسی دوران میں مبن فار انفان في منبل سمي قلعه كا عاصره كرابيا ا ورقاسم منبل في اطاعتن كا أطها ذكر سمي

ایک عرمیند با دشاه کی خدمت میں رواز کیا اور مدؤکی ورخواست کی فردوم کانی نے میرزا ببدی کوکٹاش کو قاسم کی مرو کے سینے روانہ کیا۔ دہدی سے

وربائے مناکو اور کے من سے مور آزانی کی اور اسے فکست دیرسنل کی عدودسے با برکردیا۔ قاسم مبل نے اس احسان کے معا وضد من اللے کوکٹائل سے سپروکیا اورخود بابری المیروں مین وال ہوگیا فرووس مکانی سے سنبل

تنبراده باین محبیر دلیا اور شبرا وه کوشرتی ا فغانوں کی سرکوبی سے لیئے روا نرکیسا بهایوں قنوج سے حوالی میں بیونیا شرقی افغان بن کی تعدا د عالیس برازی الاائے

جونبورگ طرف بھا گھے صرف ان انغا ن امیروں میں تنع خا *ں شیروانی خہرا*دہ کی فدمت می حاضر موا فنبراده نے شروانی کوبیدیلی دی اوراً سے دبدی خواجه کے ہمراہ باوشاہ کی خدمت میں روا ندکیا۔ باوشاہ نے فع خاں برہی دہرانی کی ا در اسے محلین نشا طمیں بلاکرانیا خاص لمبوس مرحمت کرکے عدہ جا گیڑی اسے مرحمت کی ۔ بابری اس مبرانگیروش نے افغانوں کو فردوس مکانی کا گردیرہ بنانا شروع کیا اورا کی ایک کر سے فیتائی فاندان سے آگے سرا پھھکانے لگے نظام خان حاكم بيانهي جورانا سنكات ول مي خوين زوه تفا با دلناه كاطيخ ا

مردوس مکانی کئے نظام خاب سے قلعہ والد کرنے کی تفتگوی نظام خاں نے

ماريخ نرشته عارہ اوروانہ جی کل سے دستیاب ہونے سکا۔ اتفاق سے اس سال گری جی معمول سے زیا دہ پڑی اور اوں کی تیزی سے غل سردار ہلاک ہوئے ان دانعا<sup>ہی</sup> وللحكر خواجه كلان اور دوسرے معزز سرداروں نے فرووس مكانى سے كہاكر فيرس اسى مي المياك إ وشاه اس وقت فقع كونتيت مجمكر طلد سے جلد كالى وائي على

فردوس مهانی اس بات کوس کر بی فضیداک ہوئے اور کیا کیس ملک کوایسی متقت سے نتے کیا ہے اُس کواس طرح چھوار کابل جینے فا نشطر من میں اُنیا میرے عزم جاں کشائی سے بعید ہے ارکان سلطنت نے اس غفیب آلود

جواب برهبی اینے معروضد پر احرار کیا ا ور زردوس مکانی نے تام امیسروں کو

ایک محلس میں نمنے کرکے اُن سے کہا کہ میراارا وہ ہندوسان میں قیام کرفسا حب اميركاي مايد ميرسه مراه بهنديس تغير اوجب كا دل وطن كاشتاق ديدار ہو وہ کا بل کی را ہ ہے۔ امیروں کوجیب معلوم مواکہ با وشاہ اب برندوشان؟ بورا قبضه كيك بغيرا نغانسان كائخ ندكر معالانا عاران لوكون فيجي بندوشان

تیام اختیارکیا۔ ان امیروں میں خواجہ کال سرزین سندسے اعل براسو کاتھا اورا كرجه مندوستان كى كإميا بيون بين ببت برا تصداس كا تفاللين آب وبولك ناموا نقت اورانی باری کی وجهست به امیرکابل جانب برطعی ما وه مردگیسا

با وشاہ نے بھی خواجہ کلاں سے اصرار کرنامناسب نہ مجھا۔ اور کالی ادر غرنی کی حکومری نوا چہ کلاں کے میرد کرکے اُسے افغانشان روانہ کیا۔خواجہ کلان نے ملتے وقعت ولی کی عارتوں میں مصے سے عارت کی دیوار پر بیشعر کھندیا۔ المرة فيروسلامت كذرزسندهم كرسياه روسي شوم كربواسية مزيرة فرووس مكانى كي نيورس اس بات كايته طيفرى كه يه شيرول فرا زواني

جدامیرتموری طرح مهندوشان چورکرانی مور دنی سلطنت پر فناعت فرکسے گا مندى صويد دارون نے حلق اطاعت من آنا شروع كرويا يسب سے کھورن دویا تین نزارسیامیوں ہے ہمراہ میان دوآ ب سے اگرے میں آیا

اورشاہی ملازمت سے سلنے میں وال ہوگیا علی خاں قرطی اپنے میٹوں سے

تاريخ فرشته طددوم . سمرقند وخماسان اور كاشغرا ورعراق مي تحفيه اوربيس روانك ادركم منظمه و میزیمنوره کر ملائے معلے بجف انشرف بشهر مقدس اور دیگر عنبات عالیات [ورمزارات سمرفند وخماسان يؤندني جرايا أو رففت اا در عاجت مندول كو

تقسیم کرنے سے لیئے روبیدرواند کیا۔ کابل کے تام باشندے جھوتے بڑے تَقِرُوابِ عُورِت ومرد غلام و آقاسب شاہی انعام سے لرفراز کیئے شیئے اور شخص

مے کیئے ایک شاہرخی اجس کا وزن ایک مثقال جاندی تفاجساب سرشاری

ہندوشان سے روانہ کی گئی ۔غرضکہ جو کچھ پرانے یا وضا ہوں نے برسوں ہر جھ کیا عمّا اس نقیرمش نمرا نردانے ایک مجلس میں اناکرانی ہے نیا زی کاسکہ دلول پر

چونکہ ہندوشان کے باشندے مغلوں کی حکومت اوراُن کی سیاست ہے ور کئے تھے اس لیے فروس مکانی کے ابتدائی عبدیں لوگوں کے ولوں

ين اطاعت كاخيال تك نه كزرا ملكه جوجهان تقا ومين ابني مبتى برقرار كيف كالكر میں جان وول سے سرگرم ہوکر ہا دشاہ کی فحالفت کا دم بھرنے مگا۔ چنا منچہ قاسم فإلى مير على خال الحرفي ميوات مين محدز تيون وبالبورمين تا ما رخاب

بن مبارک فار توالیار میرحیین خار ایهانی را بری مین قطب فار اماد میں عالم فان كالى ميں اور كظام فائل بياندس خود فحارى كا ونكا بجانے لكے ورمايے تكا كے اس بارسے علاقے برزبر وکسٹ اڑفا ن امیرینی نصیرفاں لوحانی ادر عروف المل فالبقس بوطمت تقصه اوراكر صديدا ميرابراميم لؤدي سنت بور مصطبع اور فرال برزوار ن تصديكن يائى بت كے معرك سمه بعد اللهون تے مصلحت وقت كافيال رك

ببارهان ولدوريا فان لودي كوسلطان محد كانقب دي كراكت يا دشاه تسلير کرلیا تھا اور ایک جارفوج اینے ساتھ سے کونوج سے آگرہ کی سمن روا فہ بوك وروقين منزل على كرايك عَلَم برخيه ذرن تنف اسى درميك ان مي بین فال طوائی فروس مکائی سے مخوت ہوکرسلطان محدسے جالل قصبات اور شہروں کے باشماروں نے نحالفت برآیا دہ بوکرر شرقی اور ڈاگر برکم بازھی اوربهان کک اینے اس بیٹیے کو فروغ ویا کہ لوگون کی روزی اورج یا میں کا

تاريخ فترشه. جلددوم با مخالف ہے ظا ہر ہے کہ مود غرنوی اپنے ہندوستانی طوں سے وقت ما *ولاننهر خوا رزم اورخراسان کا فرا ز*وا تھا اورغز نوی نوج کی تندا دکسی طیسیرج ایک لاکھ سے کم زختی اس کیے علاوہ ہزروشان کی یہ حالت تھی کہ بیاں کوئی عظیمانشان فراز دا نه تھا بلکہ عکہ عکہ حیو شے چھوٹے راجہ حکمرانی کریتے ہے۔ سلطان شهاب الدين غوري أكرحية و زخراسان كا بإ وشاه نه تماليكن اس كابواني مقدر فرط فروا تفاء غورى ايك لا كونسي بزارسوارليكر مبدوستان يرحلها وربواتها غزنوی کی طرح غوری کے وقت میں تنبی ہندوشان میں طوا کفٹ الملوکی عظی ۔ ميراعال يهب كرجب مي سبله بارمندوشان آياتو در فرطه بزارس ودنرار سوارتك ميرب ممراه تق اوربدخشا كالل اورقندها ركى حكومت مرب تفضيمي بقى ان تمهرون مسانصون خرائ يجي مجه مك تمهي إيخ سكنا تفاتض ملكت الیی تی کفیم سے جواری وجسے باعل مرد کی محاج تھی تبت دشان کا یمال تفاكربره سے بہارتك افغانوں سے زرنگیں تنا۔ بهندی قوت مے لاظ سے میرے ساتھ بانج لاکھ فوج ہونی چائے تھی۔ ابراہیم لودی کا تشکر ایک لاکھ ساہیوں کا تفاس کے علاوہ ایک نرارظی اتفی اس با وشاہ کے ہمراہ تھے ان وشمنوں بر متنزادية تفاكها وزبك سے زبر دست غنيم كوابنے پیچيے چيوڑ كركودي جيسے خونخوار وریت سے میں نے معرکہ ارائی کی تین خدا کا عبر دسا کام آیا اوران تام شکالت کے با وجودمیری کوشش ضائع نبوئی اورسی منددستان پر فائض اور متصرف مروا-مين ايني اس كاميا بي كوايني سنى وكوشش كالميجنة بين سجقا يه فتع محضي خداكي عنايت ا وركم كى وجد سے مجھے عائل مولى جن كا مجھے يورانقين سے - أتميس رجب كو فرودس مكانى نے شا إن مند كے خزانوں اور وفينول كامعايندكيا - إ وشاه نے ساڑھے مین لاکھ روسیے نقد اور ایک سربه نبرخزا خدوراشا نبرا و مها بول کو عنايت كيا اور محرّ سلطان ميزما كومارا ورايك كمنوا ورمشير مرصع اورايك لاكفروفية

ویا۔ اس طرح دورسرے میزراوں اور آمیروں اور نشکر کوں حاضر دغائب سب کو اورطالب علوں بلکه سوواگروں اور تمام بمرامیان تشکر کو انعام واکرام سنے

ماريخ نترثت 41. خكدووم سلطان ابراہم لوری کے ساتھ ایک ہی بگر فیاہویکے بٹر ہزارہ میر ازاں خوام کان ثنا ہ مصورا ور ولی فازن جذرے جلد خوانے پر قبضہ کرنے کے ہی آگرہ روا نہ موسئه اور مخدسلطان میزرا بهدی خواجه اورسلطان جنید برلانس ال کی حفاظت کے لیے وہی سے گئے فرووس مکانی عجی ان توگوں کے کچھ ونوں بعد رجب کی بارجویں سشنبہ کے ون ولی میں تشریف لائے اور جبعہ سے ون أنتج زين صور تنيم با وشاء كشورك بسيام كأخطب برياء با وشاه في قلع كى سيرتى اورضهري اور و زمري عارتوري كونتية كرمز مدوسةان شيمه مشاميرا وليا الشاور فرہ نروا وُں سے مزارا ہے برفائحہ نوائی کرسے آگرہ روانہ ہوئے۔ اِنمیس رجہ یوم جبعد کو واراس طنت آگرہ مر بہر بنے اگرہ کا قلعدائی سلطان ابرار مراوری کے متوالین کے قبضے میں تھا فردوس مکانی نے قلعہ کا محاصرہ کیا۔ براجیات راجاً الارک طارم موجود تھے۔ یہ را جہ سلطان ابرائیم لودی کے ہمرا ہ یائی پت کے میدان میں کام آج کا تعابی راج سے ملازم شا نبرا دہ ہمایوں کی فدمت یں حافر<del>ہو</del> گ ا ورَامِنُونَ فِي اللَّهِ المَالْنَ عَبِي كا وزنَ آيُّهُ مِثْقَالَ تَحَا وَرَسَا اللَّالِاللِّي كَا كنزانه سے ان توكوں ميم إت بكا تها شايزا ده مے طاحظة ميں ميش كيراً. جوبروں نے اس الماس کی فیریت عام دنیا ٹی لیک دن کی آمنل کے بارائی تَقَى شَهْزا وہ نے الماس مُدُكور ہا وٹیا ہے۔ الماضلہ میں بیٹیں کیا فمروس مرکا فی نے شا برادے کا ہربی تبول کرکے رہے نا در تحقید مجرشا شرا وہ کر والمبر کردیا۔ آگے کے تخصه نبدلیننے دا وُوگرانی فیروز خان سورمار اور اورسلطان ایا ہم کودی وفیرہ نے فردوس مرا أى مع الن طب كى اور عاصره كے بانجویں ون قلعه با وشاہ كے سبردكيا وفروس مكانى في اين كماب واقعات بأبرى مي كما بها محرت رسالت یا جملی التدعید وسلم کے بعدہ اسوقت کے اس فرائروائے الل مندوستان است اور ملك برندير قافض موسنه اول سلطان محدود غزنوي كد خرصة كاس إدشان ادلا ومندوشان يرحكومت كرفي ري و ومرر شہاب الدین فوری س کے کنا رگرفتہ فرز فیروں نے بڑے جاہ وجلال کیساتھ تَظُرِ الى كا وُفِعا بجایا- اور میسرے یں نسکین میراعاً ل میرے دونوں بینیروز إنرواو<del>ن</del>

تاريخ فرشته 1.9 جلددوم غازی سلطان اور جزر برلاس کے انتہاں وعلی تول سے دست راست کوان صین تمیدرمیرزا -میرزا دری کوکشاش - شاه منصورا در دو مرسے نای امیرتورکیائے قول سمے وست جیبے برمبر خلیفہ تروی مبک اور مب علی خلیفہ دغیرہ متعین مرکز مرکزیے خسروکو بلتاش ا ورقع و فی منگ و نگ<sup>ل</sup> میرزاسلیان بن فان میرزا کی مانختی میں مقد والكرد باليا عبدالعزراب وأخور جند دوسرے عائدین کے ساتھ طرح میں اوردلی قراول ا دج برانفار پر مقرر نیئے گئے اور قراقوزی بہا در اوج جران اربر متعين كياكياً- كاب قاسم تيونقه برانفارا وعلى بها در يونقه جرافغا ربائے كئے. فردوش مكانى كالشكر مرتب روا اورا وطرسلطان ابراميمى فون معركه كارزاري بہونج کئی۔ ہندوشا فی قاردے سے موافق لو دیوں نے تنگیم سے دست و گریاں مونے میں بڑی پرتی و کھائی اور وربیت کے سامنے آتے ہی ان کی محمت اور سرعت سی می بیدا سروگی تیواقم کے جانبارسیای داستے اور بائی دانوارت سے بیٹ کر در بیت کی بشت پر آگئے اورمیند اور بیسرہ کی فوج نے عی ایجار کی عله کردیا تول کے اکثر میاہی جراندا راور برانشاری اعانت کے لیئے برطیہ ہے مختصر بركه دو كورى دن جرفه سے عليك دو برنك ميدان مي شمشرونيزه كى لگا ار و چار ہوتی رہی اور زمین برخون کی ندیاں بگئیں آٹر کار اتبال آبری کے لرانی کا فانته کیا اورسلطان ابراہم لودی بائخ یا جہ نبرارسورروں کے ساتھ بدائجگ ير كام آيا - بهندى فوج ميدان جنك سے بعائى نيكن چونكه سلطان ابراہيم لودى كا تل شتبه تما فاتح فوج في فيراري ساميون كابيها كيا اورجيم جهان إيا وابي أس الوارك كماك أارا . بابرى سابى ربيت كوتل كرك إنير الخارده م گردہ گرفتار کرکے اپنے نظر میں لانے تھے۔ فردوس مكانی معرفہ كا زرارت آكے بڑے ا در ارام اور کے نشر اور اس کے اساب سلطنت کا معائنہ کرنے کے لیے ورائے جنا کے کارے خیرزن ہوئے اس جگر اراہم لودی کا بیٹا یا دشا ہے ملافظہ میں بیش ہوا۔ یہ اِستحقیق کے ساتھ ابت ہوئی ہے کہ محرکہ کا رزاری تعاقب اورمقابله دونول صورتول مي سوله مرار افغان تقنول زويا الماين بنسدى الكاماسي كيوسي من الماري تعداوكا

تاريخ فرشنه 7.1

جلدودم تین جارکوس یا وشا و کے آگے آگے آرہے ہیں تاکہ راستے ہی میں فروس مکالی کے مزاخم کو آبری نوج کو آگے نہ بڑھنے دیں۔ فروس مکانی نے حین تم ورسلطان۔ بهدى خواجه وترسلطان ميزاعا ولسلطان ميزاكوم تام جرانفارك اميروسك حربیت سیدمقد مرون کرے مقابلہ کرنے سے لیئے روان کیا سلطان جنیدر لاس اور بنا وحین برلاس بھی اسی میٹیرو ون سے ہمراء موے اور یہ جرار اشکر صبح کے وقت میم کے سزیر جابرونیا۔ ایک خور بزارا ای کے بعدلودی سٹر کوشکست ہوگی عامخاں معَرُكُ خِنَامِهِ مِينَ كَامَ أَيا ادرايك بْزَاكُره و مِندى سياميوں كا اورسات عدد كو ميكر اور ان التي معلول كيم القدائسيم بالري فوج سات بالتي اور نظر بندول كي جاعث کوساتھ مے کر اوشاہ کی خدمیت میں عافر مولی فردوس مکانی بنے فنفس عرت كے لئے اميران الشكركوفتكف طور يرقتل كيا ا در ان اميروں كى نتج گاہ میں جیے روز تیام کرے اسا دعلی قلی خاب کو حکم دیا کہ روی طریقے کے مواقق الاور کو رسیوں سے با مدیکا تو کی بیا دول کے کیے ایک کھیارتیا رکرے۔ ابراہیم اودی کے نشکری تعدا د تقریباً ایک لاکھ سیا ہیوں مک بیونجی تھی اور ایک مزاد تکی ہاتی اس سے ہمراہ تھے۔ فردوس مکانی کے ساتھ حرث بارہ ہزار سوار تھے اور ایخرارسوار ابرامیم اوری کے نشکر برجیا یہ ارتے کے لیے توری دور آسے ردا نہ ہو بیٹے مجتمد اور سیاری اس ارادے سے دا تف ہو بیکے تھے اور وروس کافی کا مقدمند لتكريب نيل مرام والبس أيا سلطان اباميم لودى اس كاررواني سعاور دلير مولیا اورنشکر ترتب کریے اورجلدسے جلد یانی بٹ روانہ ہوا فردوس مکالی نے مجى أس خركوسكراني نظر كومرنب كيا اور حرقيت مسعد مقالم كريا والمروك ہاری نشکرمیدان جنگ میں ہونیا دریا نی بہت سے سامنے دریف کی فوج سے چىدكوس كى نائىلى برخىمىدرن بردا-سلطان ابرابى كونىي كاسريدونامعلوم بوليا اوراسى دن افغانى لفكرى طرب برها دوسرے دن تين دستون ريب روزجمه اِنفانی فوج بھی تیا رہوکر اِن بیت کی طرف بڑھی فردوس سکانی نے برانفار مشمرادهٔ بهایون ورخوا دکلال ملک سلطان محمد دولدی مرند ومیک . ولی بیک اوربيرتلى سيشانى سيمسبروكيا أورجرانغارى حفاظت مخرسلطان ميزا مهدى خاجه

4.2

تاريخ فرشته

جلادوم شالم نہ نوازش سے مسرورا ورسر فراز کیا گیا ۔ فوجی بیا دے فوج کے آگے آگے على رہے تھے اور غازى فال سے الشكرير برطرت سے جمايہ مارتبے تھے۔ ان

سیامپوں کی پورش سے غازی فاں تنگ آگیا اور اُسے راستے میں سی گر آلم لینا تضیب بنوامجبورموکرابرامیم اودی کی خدمت میں جلاگیا اور دولت فان اودی کے

اسی آنامیں دفات یائی۔ فروس مکانی نے ان دا تعات کے رونامونے سے سمحه لیا که افغانی لشکر تباهی کی حالت میں مبتلا ا وراینے الک سے ناکل گزشتہ ہے

ا دراس کا یقین ہوتے ہی با دشاہ نے سندوشان پر دھا ڈاکرنے کامقرارا دہ کرلیا۔ ا وروبلی کی طرف روا نہ ہوئے اس آنا رہیں شاہ عاد الملک شیرازی مولانا محزوری

ا وراو دی سے خان خان کا نا اس کا قاصد نیکر فرو دس مکانی کی فدیست میں حاضر بواا ور مذكورالصدرمندي اميرول كمع عريض بادشاه كي فدمت بسيش كيان خطوط

میں بھی فردوس میکانی کورمندوشان کی تنجیری ترغیب ا در دعوت دی گئی تھی بادشاہ کے ادا و بے میں اور محلی سیدا ہوگئی فردوس مکانی نے کابل سے کوچ کیا اور دریائے کھر مے کن رے بیونی بیٹ کہ ماکم حصار فیروزہ کا ایک امیرسی حمید خاں کابلی فوج کی مراحمت سے یئے راستے میں آادہ برسکارہے فرووس مکا فی نے تنبرادہ محربهایوں

ا وربانغارك تمام سردارون منى خوا جاكلان سلطان محردولدى عان بي خروبيك مندوبيك عبدالعزرية اورموعلى فنك خنك وغيره كوحيد فان مح مقابليمين رواندكيا وجيدخا بان سردارول كي مقا لجي من نه طيسكا ا درشا نرا د فقياب وكر

باب کی خدمت میں ماضر ہوا۔ چاکہ یہ معرکہ شاہرادہ ہمایوں کی زندگی کی سب سے بہلی فتح نتا فردوس مکانی نے نوش ہوکر حصار فیروزہ اور جالند حرکے تام تصب شاہزادے کوجا گیرمی عنایت کیے اس داقعے سے روزی تین روز کے بعدین افغان طافی جابرامبي لودي سے معتبر مرداروں ميں تھا دوياتين نبرار سوار دل ركيے ساتھ باري فوج

ہے الا اور خلوص اور فیت کے ساتھ فردوس مکانی کے حلقہ بگوشوں میں وآل ہوگیا نشکرکشورکشا اور ثباہ آبادے ورمیان صرف دوننرل کانصل رہ گیا اور بإدشاه كومعلوم برواكه سلطان ابراسيم لودى اني تمام قوت مسمع ساتته وبلى سيع تقالبه

جلدزوم اوردون کی لیا کرا تھا جب و ولت خاب تطعے سے کل کریا وشاہ کی خدمت میں آنے سکا تو فردوس مکانی کے لازموں نے وہی دونوں کموارس دولت فال مے گلے میں سرکائیں اوراسی طرح اسے اوشاہ کے حضورمیں سے آئے دولت عال فرووس مکانی سے سامنے اوب سے ووزانو بیٹینے میں بس رمغیں کراتھا فروز کائی مے کازموں نے اُس کی گرون میں ہات دیکرائسے جبرآیا دسنتا ہ سے روبرو ووزانواوب سے ساتھ بھلایا۔ سرحید فرودس مکانی نے وولت فاس سے خرب دریا فت کیر سکین فرط بریت سے یا گنباکا رکھ جواب نہ دیسکا فرودر مکالی نے باوجو ونا قابل عفو تقصیرات سے اس سے گناہوں کومعا ت کیا۔ فروس مکا آن کے عوام الناس بشکری تُلغے میرکوٹ پڑے اور اُنھوں نے قتل و غارت کا اِلْاَرُم کِیا بإدشاه كنے افغا نيوں كى عزت دا بروكا إس كيا اور خود سوار ہوكر قريب اسكے بإدشاه نے اپنے ہاتھ سے چند تیرا ہے کشکریوں پر بھینکے اورا تفاق سے إدشاه کا ایک تیر شرا و م مایوں سے سی مارم سے نگا شرادے کانوکراس تیرسے لاک بوا ا وراوك با وشايى فخالفت سے آگاہ موكرافيے الله كا وكو واليس آئے اورانفانوں مے اہل وعیال جیج وسالم قلعے سبے ابر کل گئے۔ فروس مکانی قلعے سمے اندر واخل موسئے اور مشیار وولات اور تقین شین تعیت تحفے با دشا دی کے اِنتھ آئے۔ فردوس مکانی کوان *جوابرا*ت ۱ *ورنقد پایند سیکهین زیا د ه غازی خاب کے کتب ناخیر* ۔ قابض مجونے کی مسرت ہوئی۔غازی خان بڑاعلم دوست اورخود جید عالم تھا اور شاءى كا اجما زاق ركمتا تها واس نے مرقهم كى اوره كتابي خوش خط الفي كتب خانے می جیج کی تھیں۔ فردوس مکانی نے ان کتابواں میں سے بعض تواہیے لیے فاص الس اورايك حصد ان كتا لول من مستنظرادة سمايول كوديا اوركي كتابي مزاد ہ کا مران میزرا کے لیے کابل روا نرکیس اس تقیر کے بعد فردوس مکانی نے دور سے ی دن کوچ کر دیا اور غازی خاں کے تعاقب میں روانہ موسیے۔ غازى غار سمے حیو ملے بھائی ولا ورغاں خان خاناں نے جو فردوس کانی کی

رفا قت سے جرم میں باب اور بھائیوں کے اچھوں زنداں میں یا بر رنجر عشب موقع پاکراینے کو قیدسے ازاد کیا ادر فرودس مکانی کی طازمت سے باریاب و

تاريخ فرشته 7.0 جلدووم شنراده محد ہایوں بھی اس اسٹ ایمیں مدخشاں سے اپنے ہمراہ ایک جرار نوج ساتھ مے کر ایس کی تدمی میں بردی کیا۔خوا مدکلاں بیک جی جو بابری ار کان دولت میں بڑے یا بیکا امیر تھا ای زمانے میں غزنی سے آگر باوشاہ کی باریا بی سے سرفراز موا-ان لوگوں کے بیونخے کے بعد فردوس مکانی نے ايك ببيت براجتن منعقدكما اورسرين خوافكوا نعام وخطابات وفير ممكت نوازلو سے نوش اور راضی کرمے قریر معقوب سے لاہور روا تر ہوئے۔ اُناکے راوس بادشاه كوكركدن كه شكار كأشوق مواسيتان أوربد خشال كه نوجي اميراور سمر قندوخ اسان کے نووار درنمیں خبوں نے کرکدین کا مام توسنا تھا کیکن ایس مانورى صورت نه ركميي هي با وشا و كه ساته صيداتكني مير منفول يوس وان امیروں نے کئی کرکدن زندہ گرنار کئے اوربہتوں کو تیروشمنیرسے زخی اورمجروح کیا يم ربيع الاول سنتدائد كو فردوس مكانى نے دريائے سندھ كوعبوركيا بخيان الكر علے فاصیے کے سوار اور بیا ووں اور امیروں اور منصبداروں کا شارکیا-باوشاہ کو معلوم ہوا کے کل وس نبرار جان نثار ممراہ رکاب ہیں۔ فرد دس مکانی دریائے بھٹ سے باراوتر سے بیا لکو طب ہو سنے ملطان علاوالدین با دشاہ کی خدمت میں ما مواا در فردوس مکانی نے علاوالدین کی سرو قد تنظیم دے کراس کی شوکت ادر وطامت كواور ووبالاكيا محرعلى خلك فنك اورخوا حصين مى سيالكوسك عرب با دخاه سے آھے۔ وواست فاس اور فائری فان جوابنے کوسلطان ابرام مراودی کا لكنواس مخت تقع عاليس بزارسواروں كے ساتھ لاہورسے نزديك دريات، اوى مے کنارہے جیدزن ہوئے۔ دولت خان اورغازی خان نے فردور مکانی کے قريب بيونيفى فرئن اور بريتان موكرب الطيه إدهرا دهز تشرموكي دولتان افيے بيٹے على خان سے ساتھ نلوط سے قلع میں بناہ گزی ہوا اور غازی خان كوه يا ينتى طرف بعاك كيا . فرووس مكانى في الرسك كا محاصره كيا اوراب دوابت فال كوسواا ان طلب كرفي سے اور كوئى جارة كار نظر نه آيا دوائفال یلعے سے باہر کلا اور فردوس مکانی کی خدمت میں حاض ہوا۔ یونکہ اس سے ووس مكانى سے رانے سے ائے و دُلُوادیں میں اندھا

میں طوفان دار وگیرم پارہے ہیں۔ با دشا ہنے۔ فاتحا ندعزم برکمر باندی اوربا بو*یم رقبہ* يم صفرروز حبعه ستافت كوكابل سيم كوج كرسي قرئيديقوب ميں اپنے خيبے والے فردوس مکانی کے بیو پخنے کے بعد خواجیسین دیوان لامور کا فزانہ واردخالصالج محصول فرووس مكانى كى خدمت مير، مينية برميج چكا قطا بإوشاه كير جنفورمين حافر موا.

تاريخ فرشته طددو 7.7 فردوس مکا عدم موجودگی میں دولست فال اور غائری فال نے براردل عیوں اور بیا نوں سے وال درخان کو فیدکرے دیبالیوریرنشکرشی کی درعلالدین اوری اور با با قشقه عل سے فیروز بور کے میدان میں صف ارا ہوکر بابری امیروں توکست ذى اور دىيا بيورىر قابض بوكئے سلطان علادالدين بودى في كابل مي اوريا مانشقه مغل نے لاہورسی بناہ لی۔ روست خاں نے پانچ ہرار افغانی سوار سیا لکوٹ پر تبفدكرنے كے بيئے مقرركيك عبدالغرزام إخوراور دوسرے لاہورى اميروس كو اس کی اطلاع ہوگئی یہ لوگ خرو کوکل ٹاش کی مرد سے لیئے سیالکوٹ مروانہ ہوئے۔ بابری امیروس نے وواست فاس کوشکست دی اور کامیاب اور فتح مندلاہور دابس آئے اس انساء س سلطان ابرائیم لودی کی فوج جو دولت فار اور فازی فار کی سرکوبی کے لینے نا مزد کی گئی تی ان محدر پر آبرونی ادر حوالی سرند میں فیمہ زن ہوئی دولت فاں کواب فل امیروں سے دست وگریاں ہونے کا موقع الريكا ورجلدس جلداوي سياه كم مقابل كم يلئ روانه بروا وي فال ني ابرامیمی فوج کے سامنے پر الکے میں اپنے ورسے دا سے اور انی سامی تدبروں سے شاہی شکرے افسراعلی کو اینام خیال نبسا یا ایسسران فوج کواس سازش کی خربوگی اورسارا اشکر آوجی را م کوکوج کرے دلی روانہ وااور با وشاه کی خدمت میں بیونچ امیروں نے سارا ماجرابیان کردیا۔اس واقعے کے ساتھ ہی ساتھ ملطان علادالدین لودی جوکابل میں نیاہ گزیں تھا امرائے فل کے نام ایک فران اس مضمون کا مے کرلا ہور آیا کہ بابری فوج علا والدین کی معیت میں وہلی جائے ادرابرام اودی کے مقابلے میں صعف آرا ہوکر دہلی کوفتے کرے اور شہرعلاء الدین کے سیرورو سے وولت فاں اورغازی فاں تے بھی فرمان کامضمون مُنأادراس کُمُرکی تركوبهو كيرافوں نے قاصد فروس مكانى كے اميروں سے إس بسي اوركماكم علاء الدين لودى بهارا شهرا ده بع اوربهارى كوشفول كابى منشاب كي علاء الدين افغانوں رحکرانی کرے ہاری التا ہے کہ ہارے تہرادے کو ہاری حفاظت ہیں ويديا جائے الكه بم أسے ولى كے تخت سلطنت برسطائيں بم افراركتين

حلددوم

ولا ورغاں سے ہمراہ فردوسِ مکائی کے حضور میں حا ضرموا۔ دولت خاں جالنڈمر اورسلطان يوروغيره تحلف بركنوب كاصوبه داربهوكر فردوس مكاني كمصلقدامرا میں والل ہوا۔ میں نے وکن کے متیرا ور اور سے آ ومیوں سے سنا ہے کہ دولت خاں ندکوراسی دوست فاں کودی کیسل سے تناحیں نے ملاان میں چندروز دلمي كي شېنشا بي كالونكرې يا تها يختصريه كه دولت خاب ني فروس مكاني سے عرض کیا کہ امعلیل طوانی اور من طوانی دوسرے طوانی افغانول کے ساتھ ال كرفتهاره مين حميع اوراز نيد كے ليئے تيار ميں اگر تمتوزي فوج وال بمجكر ابن مفسدوں کی سرکویی کردی جائے تومناسب ہوگا۔ فرووس مکانی نے س رائے کو ببندكيا اورنشكرروا ندكر ني كاحكم ديا-اس مهم يرفوج ردانه بوفي يي كوتمي كرايك دولت فال كے تھوئے بنے والا ورفال نے داش كے ساتھ فردوس مكانى سے عرض کیا کہ اس کا باب اوراس کا بجائی وونوں کی کر کر کا عال کھیا رہے ہیں اور جامت بن کاسطرح نشکر کو فردوس مکانی سے دور کرے بوری دغا بازی سے كام لنين . فتردوس مكافئ نيه اس بات كى تقيقات كى اور دلا ورخال كوياياكر دولت فاں اور غازی فاں وونوں کو نظر نبد کرلیا ۔ فردوس مکانی نے دریا خیا کھ عبوركے نوشېرهيں قيام كيا اورچندروركے بعد دونوں فيدلوں كى خطامعات كرم سلطان بور جولودى فال كاأبا دكيا بردا تصبدا دراس كاسكن بتمايع أس مفاافات کے دوست فال کی جاگیرس مرحمت کیا۔اس طرح دونول اب بیٹے را بوكرسلطان لورسوني اوران الله وعال كوف كركوه لابورك دائن مي قیام پندیر ہوئے۔ فرووس مکا نی نے ولا ور فان کوخان فا ماں کا خطاب ویکر رولت فان اورغازي فان وونون إب مبيون كى جاگيرولا ورفال كورات كى روست فان کی اس نقند انگزی سے فردوس مکانی آگے نم بڑھ سکے اور سرندی المبوروابس أيئي - فردوس مكانى في عبدالغريز ميرا فوركولا موركا دارد في مقركيا » بررمیا لکوٹ خرر دکوئل ناش کوا در دیبالپور ا با قشقه غل ا ورسلطان علاراً دین اور کو المنائي مين فردوس مكانى كي خدمت مين بارياب موا تقاميروكيا-اس كے ظر - و الله نور كى حكومت مخد على خناك خناك عناك كوم عن كرك كالل واليس الم

جكدووم

تاريخ فرشته وفات کی خیرمیونی اور فرووس مکانی نے شہزا دہ ہما یوں کو بدخشاں کی حکومت سپردی اورتام ولاست گرم سیرسرانیا قبضه کیار اس زمانی براسان کی عکومت تنبراده طهاسك سيختعلق عى اوراميرفال تنبرادسه كا آاليق تعاشاه بيكارون نے فرووس مکانی سے مقابلے میں شہراد کو طہاسپ کی اطاعت کا اظہار کیا انظاں نے شا ہ بیک کی ا مداو قرین مصلت مجمکر فردوس مکانی سے ترک مامرہ کی ورخواست کی ۔ فردوس مکائی نے امیرفال کی انجا قبول نہ کی اورتین سأل برابر مجامرے كاسلسله جارى ركعاشاه بيك عاجز بوكر فلع سے بحا كا اورسندھ كے مفافات شر برا من باه گزی موا- قندهاری شالته مین منا فات کے طومت باری مين شَالَ بروكيا اور تنهزا ده كامران ميرزا وإن كا حاكم مقرركيا كيا-اس أسناء میں دولت قال او دی سلطان ابراہیم او دی سے اور زیا دہ مخرف ہوا اور اپنے چند معتدین خوابوں کو فردوس مکانی کی فارست میں روانہ کرسے با وسف ا سے ملكت بندوسان يروحا وأكرني ورحواست كي ادريز دورالفاظيس اينيكو بابرى علقة امرا كافحلص ا دراطاعت كزارا ميرظا مركبا-رم المستلطق مين فروس مكانى في في مرتبه بهندوشان كاسفركيا .اوردارالخلانت سے روانہ ہوکر کھیکروں کے ملک سے ہوتے ہوئے ہوئے لاہورہے جھے کوس کے فاصلے بر فیمہ زن ہوئے۔ نیاز خاں مبارک خاں لودی اور مکن خاں لوحانی نے جونواب کے تامی امیر تھے فردوس مکانی کی نالفت میں الی سخت داروگیری کر نیجاب کی مرزین کومیدان قیامت کا منونه بنا دیا۔ یہ امیر شرانگیر افسکر سے کر فردوس کانی کی طرن بڑھ اورمقالیے میں آگرصف آرا ہوئے ایک سخت فوٹرز لڑائی سے بعد اميران بناب نے فکست کھائی اور ميدان جنگ سے بھاگے . فردوں مكانی كامياب وبامرا دشهر لامورمين والسموف ينكيزها في رسم كيدموانق شكون ميك لینے کے بیئے شہر میں آگ مطانی کی اور فردوس ملکا ٹی نے تین یا جار روز سے بید اللعدوييالبورى راه لى- باوشاه نے ية للعدائي فتح كيا اور قلعے كے بأستر مديد ته تنع کئے گئے۔ دولت فال اوری جوسلطان ابرائیم لودی سے بنا دت کرکے

تاريخ فرشته مجددوم ۲.. محد علی خگب کے سیروکی اور خود کابل والیں آئے۔

رم) س<u>عاویہ</u> کے ہفری صحیمیں فردوس مکانی نے لا ہور کی تعیر کا ارا رہ کیا كالى سے روانہ ہونے سے بعد راستے میں يوسف زئی تبيلے كي نبير ضرري بي كي اور فردوس مكانى نے اس قبیلے كو نافت و تاراج كركھان كى راعت كو تبا ، وبر إد كمياء ما دُمث اه أنكے بڑھا اور پیٹا ور بیونجگرا ور آاہے کی تعمیر رکھے جا بنیا ہے ہے کہ أستمي برسع اوروريائ سندح كوعبوركرشك لابورير تله أوربوكه ناكا جبر موجي كه سلطان سعید کاشغر بذخشاں کی تنجیر کے لئے اُرہاہے ۔ فسردوس مکا ٹی نے بتے لاہو کا ارا ده ملتوی *کیا ۱ ورمیرز انخیسلطان بن سلطان ا* دسی ! لق*رای بن ننعور* بن عرشیخ بن امیر تمورگورگانی کوچار سرار سواروس کی حبیت سے لا مورروانه کیا اورخود كابل والس طلي- أنمائراه مين معلوم مواكه سلطان سعيداني ولمن واي مجیا۔ فردوس مکانی نے اطبیان کے ساتھ خطفیل انغانیوں بہنوں نے داذ تی م ابنا ببنيه أمتياركرركعا تخاحله كرمحه كنيرجاعت كوتدتيني كيا اوربشيأ فغيمت فالركركم (٣) سلمافته میں فردوس مکانی نے بیر مہندوشان کا غازیا نہ سفرکیا۔ اس منعرمي بإدشاه هرمنرل برمكش افغانون توفوهوندُه دُهودُهوندُ حَكَرِسْرادتياتها بابري نشكر باغیوں کو تباہ کرا ہوا بیالکوٹ بہونیا۔ الل سیالکوٹ نے با دشاہ سےعاجزانہ الان طلب کی اوراس طرح اینی حان ومال ا در اینے ناموس کو محفوظ رکھا۔ ابری کسٹ کم بِكَنْ يَرِينِ فِي إِنْ مِنْ إِنْ مِنْ وَلِي غَلِيهِ الْمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ کیا اور جینتانی ارکی خون آشامی سے آن نا عاقبت اندیشوں کا نام دنشان ک

با تی زما۔ اور میں ہزار غلام اور لونڈی اس تبیلے سے گرنیار ہوکر فردوس مکانی کے لشكرمين داخل كيئه منتئ اور لبثيار مال غنيت ماته آياسيد بوركيه غيرسلمون كإجودهري

جوا نعانی امیرول کام آواز نبکر فردوس مکانی کی اطاعت سے اکار کراتھا گرفار ہواا ورشائی تینیے سیاست کے ندرکیا گیا۔ فرووس مکا نی ان واقعات سے بعد وارا لفا فت وایس آئے مفورسے دنوں کے بعد فردوس مکافی نے قندھار کی تنغيركا أراده كيا أوراس قلعه كامحاهره كرليب اثنائي عا عره مير ميزافال كي

199

طددوم

اورغردرسے سلطنت سے کاموں میں اتری بڑی ہوئی تھی۔ فردوس مکانی نے

تاريخ فرشته

ان حالات كى خبرياتيرى اس موقع كوننيمت سمحا ا در بندوسان كى تسخير كالمصراراده كرايا- با دشاه كوسيلية كارطول ميں نآكامي دو كي ليكن پانجويں حكے ميں اپنے تقصور كي

کامیاب ہوکروا را کملک ولی کے شہنشاہ کہلا ہے۔

(۱) معلائے میں فردوس مکانی نے دریائے سندھ کے کنارے مک جوآج کل تہلاب سے نام سے مشہور ہے فانخا ندیر کی اوران اطرات سے جن باشندوں نے

ا طاعت سے انگارکیا اُن کوفتل اور قبید کی مناسب سرائیں دیکر دریائے سندھ سمو عبوركيا اور پناب كے ايك شهور برگند بيره تك ابى فائحانة تنجير الليله جارى كما چۈمکە يە عدو داکنزال تىمورىيے زېرھكم رەچكے تھے لېندان مالک كوزېرگيين كرنے

نیں زیا وہ وقت نہیں اطانی بڑی اور پیاں کی رعایا نے خوشی سے اطاعت قبول کرلی اور تاخت واراج کی مصیبت سے مفوظ رہی فرددس مکانی نے اس فتح سے بی اجِها فائده أنها يا أورجا رلاكمه فتأكرني خزاني سي حيكس ا ورايك الجي سي مولانامرشكو

ابراميم لودي كے باس يدينيام دے كرميجاك جو كرميقبضه مالك اكترصافيقان كوركائي ك اولادياأس سے دولتخواہوں سمے قصے میں رہے بین اس ليكربترسے اراہم لودی بگنہ ببرہ کوم اس کے لحقات سے فردوس مکانی سے بیردکروے تاكه نبہنشاه دہلی بنے دوسرے مقبوضات مجھددنوں کے لیے فاتخانہ حلے سے محفوظ رہیں۔ان نتوحات کے اثنا میں فردوس مکانی کے گھریں لڑکا ہیں ا

ہونے کی خبر بیونی با دشاہ نے اپنے مندوستانی کھے کی رعایت ہے بنیے کامنال بیزا نام رکھا ا درمفتور صے کی حکومت حسین میگ انکہ سے سپر دکر سے خور کھکروں کی ادی کی طرف متوج ہوئے۔ ای کھکرنے برایک میں قلعہ نبد ہوکراڑائی شرع کی اور سورج وصلے کے قریب قلع سے کل رایک ایسے مقام برصف آرا ہواک اُس مقام

ایک سوارسے زیادہ گزرنے کا راستہ نہ تھا ہاتی نے فردوس مکانی کے ایک سردار ورست بيك سي شكست كمانى اورج كوشكست كے بعدائس قلفين جانےكا يجرموقع ندلا إنى كمكركوبستان مي جاجما قلع كاخزاندا در دفينه فرودس كانى ك

فيلدوم مرداروں کا تعاقب کیا اور خودی طبیسے ملد بخاراروا ندرو کے فواح بخارای دون بشكرول كامقا بابه مهوا اور فرووس مكانى شكست كهاكر بخاراك شبرمي وفل موسك لیکن اوز بچوں سے انتہا کی تعصب نے با دشاہ سے بیر جنے مذدیئے اور بنا راسے سرفند اورسم وندس خضار وننا دمان من آكروم لينا يراداس واقع مع قريب ى قريب تَرْلباشون كامردار تجرالتان اصقباني ين كونتح كرتے كے ليك كابوا نواع شهرمين مقیم تفا۔ فردوس مکانی نے اس سردارے ملاقات کی اور بیر مور دِتی ملکوں برتیف کرنے کی ارز دول میں بیدا ہوئی بنجمانشانی نے تھوڑی ہی توجہ میں قراش کا قلعہ اوزیچوں سے بے لیا اور ختل عام کا احکم حاری کیا ان مقتولوں کی تعدا دیندرہ نبراک برونج الكي جن مين مولاننائي شاعرهي شال تھے۔اس نتم كے بعد نج التاني مؤجوں بر تا وُ دیباہوا با دشاہ کے ساتھ غیدوان بیونیا اور قلعے کا محاصر*ہ کر*لیا۔ اوز بجوں کی *کام* فوج بخاراسي غيدوان آئى اوراصفهانى شيه مقالجه بس صعت أراموئى بجرالثاني اوراس سے بہت سے قرالباش ترینے کئے گئے اور فردوس مکانی اپنے نشکر کے ہراہ خفار وشا داں واپس آلے مغل امیر جو فروس مکالی کے ہمایہ تھے انوں کے بیوفانی کی اورایک رات فردوس مکانی برحله آور بوئے۔ باوشا و ننگے بدن پاریز خیمے سے با مرکل آیا فروس مکانی نے دورانرشی سے کام لیا اور زمنوں کی تلاش کو نظرانداز کرکے حصاریں وال ہو گئے۔ان باغیوں نے لشکرگاہ کی تمام چروں کو لوٹ لیا ا درا وحرا وہ مُنتشر ہو گئے۔اس واقعے سے لبد فرووس مکانی اُنے اِس نول میں تھیرنا مناسب نہ سمجا اُ ور کابل چلے ہے۔ با دشاہ نے نا حرمیزا کوغزنی کی حکومت سروكي أورخود مسكلكته ميس سوا دويجر كأجو يوست زنى افغانيوس كالمجا وسكن تفا رخ کیا۔ ان افغانوں نے الماعت سے اکارکیا اور فردوس مکانی نے *مرکشوں کو* تہ تینج کرکے رُن کے زن د فرزند کو اسر کیا اور وہال کی حکومت خواج کا ال کویروکر کے

خود کابل والیس آئے اس عرصے میں سلطان سکندرلودی فوت ہوچکا تھا اور اُس کا مِٹا براہیم بودی ایس کا جانشین ہو کر مزندوشان پر فرما نروا کی کررہا تھا۔ بودی کے انغان امراج بزب مداحب اقتدار اورتوى موكئ تقف باوشا و كساته نفاق رقة تے اور مبیاکہ جا بیٹے با دشاہ کی اطاعت نہ کرتے تھے۔ان افغانوں کے نفاق

196

تارسنج فنرشته حجدد وم ا وربیوں نے خضا رکو میں مضبوط ا ورشکا کررکھا تھا اور فرووس مکا نی نے بلائس ويشي سميه قدم آسكه بإجا ديا اورقد ازمي وألى بو في قدرس فرون كاني لی بین فازاد و میکی چرم فند کے محاصرے میں شیباتی فاں سے ما تقدیر گرفیار ہوکر اس سے عاج میں آئی تھی ہوائی سے باس بروج گئی شاہ افیال نے اس مبیکی مو بڑے اعزارہ اکرام سے ساتھ مروسے تندر تھجوا دیا۔ فردوس مکاتی نے جار پرزاکو مِش قبیت تخفوں کے ساتھ شاہ انتال کی فرمت میں براٹ بھی اور ہادشاہ سے مروطلب كى اورخو ويرخضاروالي آئے ۔ يؤمكراس زمانين سلامين اوزبك كا ب میں جواب قرشی کے ام بیشہور ہے زروست مجیج تھا فروس مکانی تے ان عالم نعمي فائده ندويكا اور ورمياني مالكساس وأفل دويك بشور سي دنوں سے بدرجب شکر اچھا غاصاحج موگیا توا ذرجوں سے مقا بلد کرے اُل برنالیہ آئے۔ اوز بچوں کوشکست و مکر فرووس مکانی نے حزہ سلطان اور مہدی سلطان جوارًا في من قيد مو ئے تھے إسابحوا يا اور جان ميزرا پرشي فيد موركون كياك لڑائی میں جاں نتاری کی تھی بید نوازش فرائی۔ ای وربیان میں احرمسلمانان صوفی علی علی فا ں۔ اور شاہ رئے فال انشار شاہ اعبل صفوی سے فرستا وہ فروس مكانى كى مدكوبوني - ان سرواروب كربهوني سے خفار قندز إور بقلان فتح ہوئے اور فروس مکانی کے پاس سائٹ نزاری آئی فاصی جیسے ہوئی فرووس مكانى نيم بخارا يروها واكيا ادرعيدالله خال ادر وانني يكس سلطان جيدناى اوزى سروارون كوشيرس بامرىال كرنجارا برجى قالفي بركم - إوشاه وسطارجيها مي بخارا يعصر منذتوا اورتميري حرتبه مير سرفندس اين الم كاخطبه ا درسکه جاری کیا۔ فرووس مکانی نیے سمر قبر تیں تھوڑا سا قیام کیا اور ا مرمیزاکھ كالى كى حكومت ميروكرى فياه مظل كے نشاكر وجداعزاز واكرام كے ساتھ رصوت كا - با دنياه نيه آفي فينيه كال سرّفندس بسريك - فزال كازمانه فه أبواا ورؤيم نياركي كل كارياں مودار مروس اوز بجوں كاجوت كر تركستان كيا مواتھا وہ ملي ترونازہ مركبا مقابع کے لیئے سامنے آیا اور شیاتی خان کا قائم مقام امیز میرر ٹار عیدالت

تارنج نمرشته

مرکوئن سے حیدا اور تن کوفاک وخون میں غلطان و کی وگئے۔ عروس ماكسكت وركنارگروچيت ؛ كه بوسه برلسب نمثيرا بدار زند شاه الله في ال خط مي جواب بن شيبا أن فان كولكما كراكسلات بيات بي ہے بیونچی تومشی وا دیوں سے کیا نیوں تک اور کیا نیوں سے گھر کیکو دئی ہو کی جنگیز کک زیر بختی

اورخود تیرے گرمیر کئی نراتی میرا وظیفه می وین شعرہے جو تونے اپنے نامے میں

عروس الكسائع وكناركيروسيت إلى كوبوسه براب تمشيرا بعارزند

میں بیری سرکوبی کے لیے آتا ہول آگر تھے ہمت ہوئی اور میرے مقابلے میں میدان برا یا تو تری نتیبہ باتوں کا جواب طوار سے دو گا۔ میں تی تیر بے لیے یرخدا ور سوے جیجا ہول ان چردل کو قبول کرا ورجو تیرا کام ہے اس میں زندگی کے د**ن برک** 

بس تجرب وري ويرم كافات ، بال بي مركه ورافقا وبراقا

نیبانی طال کونا نیم کاجواب دیرشاه آمطیل فوی خود بی روان مروایی سرحد کے بامرقدم ركتيبى شاه في اوريكي والمول كوفراسان سے بامرنكا لنافروع فيا فامال نے اس افراج کے سلطے کوم ویک برابر جاری رکھاشیباتی فال نے اس وقت

لرُّنَا مناسب نَرْجُهَا اورمروك تلفي مِن مصاربند ببوكيالكين حب شا ه المعلل كا تهديد أميز خطيروي توشيال فال شرمندة خلائق مؤرجبوراً قليه سے با مرآيا اور شأها يل شكيه سامينصف آراموله اس معركه مي شيباتي فال كوشكست بولي اور میدان جگ سے بھاگتے وقت پانے سوساتھیوں کے ساتھ جوسب سے سب امر المراق اور فرانروا تھے ایک الیی جارولواری کے اندرگیاجس کی سیکل جانے کا

رايشه زرتك فزليانسول في بهال عي أس كاليميا زهيوزا ا ورجار دبواري بي دال چور شیبانی کوئ تام أس كے بمرابيوں كے تتي كيا۔ جان ميزرانے ان واتعات کی فرودس مکانی کو باخشان میں اطلاع دی اور خود تندزروا **نه ہوگیا۔ جان پرزاک**ے خطمير يهي لكها تفاكداب وفت كولاته سعن مان ووا ورجلدے جلد بيوكيا

فرخانه وغيره مالك موردني برقبفنيه كراو ستناجع بي فرووس مكاني عبد سے عبد خضا رروانه مولے اور جان ميزراكي ساتم ورياكو بوركرمي توالى فضارس بوتے

طددوم

190

نبرنای ایک فخص میں کوراعی کے لقب سے یا دکرتے تھے سب سے زیادہ

ان قدیم شا بان بدخشاں کی سل سے تھی بینگیر حوالی برخشاں میں بیونجی اوراس کے بنتران بطيخ مان ميزاكوز بيرراعي كي ماس بحيا ادرخود بيني سن يجع بزفنان

روانہ موئی راستے میں میزاا با برکاشفری کا نشکر آر ا تھا۔ کا شفری سا ہیوں نے

بنال دوشی نعبشال که کام دل بهارآروی وزخِت تومنی برکن که رنج بے شار آرد

شیباتی فاں نے شاہ کوجواب میں لکھا کہ حکمانی کا رعوے کرنا اور فسر مانرواوں کا

مرمقابل بوكرأن يسه نامه وبيام حارى كزنا المضخص كوزيب ويتابيحس كما إواجلا

نے مکومت سے ویکے بھائے ہوں اس قرانوسیا سے ترکھا نیوں سے قرابت کرسے

سلطنت کا دعوی باطل کرنا برگز منرا دارتیں ہے تھا رے کوس حکیست کی آ دا رتو

اس وقت جار دانگ عالمیں گونج سکتی تھی جیب مجھ سا مدعی سلطنت اور

وارشِجان كشأنى تمعارب مرموجود نتواً شيباني خال في خطام ساتع عدائ نقرى

فارت گری سے بازا کے اورخطاس بیشعری ورج کیا۔

شاہ املی صفوی با دشاہ ایران کی ملکت سے وازیسے س سنے۔ اور مجی سیاہی قزلیاشوں سے مزاحم ہونے لگے۔ شاہ ایران نے شیبانی خاں کولکھاکہ سزمین واُٹ کی

سے آبا وا عدا دلینی قدیم نا مان بذخال انے کوسکندر فیلقوس کی ال سے بتاتے ہیں۔ سننا الشهرين خيباني فاس كي ومعت سلطنت اتني بڑھي كه اس كے تلم واور

ا در جان میزاکو بدختال کا فرا زواسلیم کرایا - دا تعات بابری می مرتوم ہے کہ ناہ بگر

شا دہگر کو گرفتار کے اُسے اہا برمیزائے یاس بیجدیا۔ جان میزاز بیرای کے یاس بہونگا زمیرای نے ایک تخص کو ما ن میزا کے باس رہنے دیا اور شائرا و سکو مثل قید ایون سرے ابنی حراست میں رکھا جان میزائے تدیم نورسی ایسمست، علی كوكتاش في ستره أدميول كوجواركيا إورايك رات راي يرحله كرك است تل كيا

توی موا - جان مرزانے دبنی بری مال شاہ بگیرے الفاق رائے سے لطنت کا سودا خربیا اور بزختا کی طبع میں باوشاہ سے رفصت ہوکرروانہ ہوا۔جان بزراکی

تاريخ فرشته

ا ور کاسٹنگدا تھی شاہ ممل کی خدمت میں تھے کے طور پر روا نرکیئے ا در کہ لاہیجا کہ

میں فردوس مکانی نے وہ جو ہر شجاعت دکھا نے کہ لوگ افرامیاب واسفندیار کی داستانیں مبول گئے اس اڑائی میں إوشاہ نے اپنے دست ومازوسے وہ کاملیا كربها وران روز كاركے اوسان خطابو كئے اور على شب كور على بيتاني فيظر بها ور اور كب معقوّب تیزخیگ (ورا ور کسب بها در جیسے ڈمنوں کے بایخ نائی *سردا دول کو* یکے بعد ویگرسے کموار کے گھا مے اُٹارا۔ ان مرواروں کے مارسے بانے سے ولینے کے نشکرمیں کیل مجگئی اور میزرا عیدالرزاق فیردوس میکانی کے باتھ میں گرفتار ہوگیا۔ باوشاہ

نے اس دفت نوعیدالرزاق سرزاک جا گنجنی کی بین حبب اس پرجی اُس سینے

نساوی اگ بیبرگرم کی توقتل کیا گیا حیب کانفییلی بیان آگے آئے گاجب *خر*ر شاہ کی

سلطنت بي اور كبول كے تعضف يرك أكى توالى برخشال نے حكم انول كے خلاف

بغاوست كى اورمركوشه مين ايك شائروارسيداً بروكيا-ان فودساخته سروارواي

191 ميلدد دم

مقورى دوريل كربا وشاه نے محدقيم ارغون اور شاه بيك وغيره كو كھاكىي تھالطلبية

تاریخ فرشنه

بهال آیا بول تمین نجی عابینے کے فاوس کو اقعہ سے ندد داورمیری بازگاہ میں حاضر ہو۔

ارغونى إمراني ورخواست برخرمنده موئ اور يبلي توقلد بندمو كالكين آخركار

میدان میں اور قریر خنک سے نوح میں صف ارا روئے ۔ تندهار سے قب

مِعركه آرا کی برد کی اور وونوں بھائی فردوس ملکانی ہے شکست کھاکر بھا سے جو مکہ شكست محمه بعد حصار بند ہونے كا بيم موقع نه الماس يئے شاہ بيك بسادل طين

ا ورفحرتفیم زمین داور کی طرف بھاگے۔ فندھار کا تلعہ فتح ہواا ورامیر ووالنون کے

کے خزانے اورجوا سرات فرووس مکانی کے القدائے۔فردوس مکانی نے

ال غنيمت اميرول كوتفسيركيا اور فندها را ورزمين واوركي فكومت احرمزراك

سيروكركي خو ومنطفرومنصور كالل والبيس آميے محدقيم زمين وا ورسيرتيما أي فال

قيام گاه وا دري ميں پيونيا شيباني خارب نے محد قيم كے الخواسے قند ہارير دھا داكيا۔ نا صرميرزا قلعه نبد بوا اور فردوس مكاني كوتام حالات ككه كرروا نه كئے فروس مكاني

في جواب من مكماكمتى المقدور قلع كى حفاظت كى جائے اور حصار وسمن كى روسے بیا یا جائے اورا گرکسی طرح می قابونہ علیے تومناسب شرائط برصلے کرے

نا صرمیرزا کائل وابس آئے اگرائی تام اجهای قوت مالک، بندوشان سے نفح كرنت ميں مر**ن** ي<u>جائے ۔ چ</u>ونكمة نسيانی ظاں كا آند اربہت بڑھرگیا تھے اا در فردوس ملانی کوأس سے مقابلہ کرنے کی طاقت رہتی یا دشاہ نے اپنے

امیروں سے مشورہ کیا کہ شیبانی خار کے دغدغے سے کسطیج اپنے کو مفوظ رکھا جائے ظاہراس مفاظت کی ہی صورت معلوم ہوتی ہے کہ یا تو بنجشان فتح کر سکے د اِن اینانشین بنائیں اور یا مالک ہندوستان کی تسخیر کیے بعد مرز ہین ہند کو

ملجا وريامن قرار دني اس كيے كه اب كالب مير عين سے تنظيمنا بيد د شوار بيے. امرا کے ایک گروہ نے بدخشاں کا انتخاب کیا اور دوسری جماعت نے مندوشار کو يندكيا فردوس مكانى في ولدادكان مندكى دائے سے اتفاق كيسا اور مندوسًا ن كي طرف روانه مو في - أنائ راه مي تعن وجوبات ايسه انع في

ئے ا و اور تما کاادر ہے ساما

المجار ا

فرشین گورگانی نے فراہ اور سیتان کی راہ کی۔ اس واننے کے بعد بی فروق کانیا سب سے جیوٹا بھائی نا حرمیز احاکم بختاں شیباتی غال سے شکست کھاکر کا بل بہونیا اور چوبکہ فرووس مکانی کا دو سرابھائی جہائگیر میز راخراسان سے لوٹے وقت کثرت خراب کی وجہ سے اسہال وہوی (خونی دست) کافسکار ہوجیکا تھا بارثاہ نے ناحر میز راکو بھائی کی مجمعہ کی سے اللہ میں فرووس مکانی انفانان ظمی کے تبال کی سرکوبی کے لیئے روانہ ہوئے اور اس قوم کی فاطر خواہ غارت کری کی لاکے بکریاں اور دوسری متعد و جیریں بابری سامیوں کے ماتھ اکیس اور بادنا ہجائی

اور اُنھوں نے فردوس مکانی سے فا وا زائبا کی کداگر یا دشاہ اُس کی مدد کے لیئے اُن تک پہو بنے تو ارغونی تندھاری حکومت بمی کا بل سے فرانروا کے میروکری گے فروس مکانی نے اس درخواست کو قبول کیا ا درا مرائے ارغون کی مدیکے لئے مواز ہوئے۔ فروس مکانی قلات سے گزرہے اورجان میزرانے اکر با دشاہ کی جست بوس کی۔ فردوس مکانی نے بی جان میزرا پرنوازش فراکی ادرقدم آگے بڑھایا

وایس ہوا۔اس زمانے میں ارغون سے امیراور مکوں کے غلبے سے سی تنگ ہو گئے

تاریخ فرخته . جلددو ماہ محرم سابھی میں فردوس سکانی نے خواسان کا ادا دہ کیاجیس میزانے جوشیهانی غال کی قوت سے سراساں ہو کر گزشته فلتوں برنا وم ہور اتھا قامد بھیکہ اين منطون ا درساري كنيه كو بلاياً فروس مكاني كويمي يؤكم بدله لينا منظور مقا با دنتاه نے بی کابل سے کوئی کیا۔ اتنائے ما و میں فردوس مکانی کو خیال بیداموا جانگرمیزاک خربی کتے طبی فردوس مکانی نے داستے ہی سے باک مؤردی احشام شیم بانندول نے انجام پرنظر کرکے جہا مگیرمیزرا کی کچھ پروا یہ کی ا ور فردوس مکانی کی فدست میں ما ضر ہو کر حلقہ بگوشوں میں واقل ہو گئے جہا نگر مرزا اس دا تعے سے بید بریشان ہوا اور فروس مکانی کی فدمت میں حاضر ہو کر با دشاہ كے ساتھ خواسان رواند ہوا فرووس مكانی تبر نيروز بردينے اور يا دشاه نيے مُناكر سلطان مين ميزدان ونياسي كن كبار وا تعات بابري مي فروس كاني لکنے میں کداس خرکوس کرمی میں نے فاندان میں میزراک رعایت کو ہاتھ سے جانے تہیں دیا اور خراسات کی طرف بڑھا۔ اگرچہ اس مفررعایت میں میری خود نرضی ئی شامل تی اورای کے ساتھ حمین میزا کے وارٹول کے المی ہے در بے میرے اس اتبا ور محمد فراسان آنے کی دعوت دے رہے تھے۔ فرووں کا تی کو خودہی ا ذر کبوں ہے محرکہ ارائی کرنے کا بیدائسیا تی تھا۔ با دشاہ نے مزمال کی طرف جوا در بكول كا اجماعي مقام تقا توصر كى اور الطوي جادى الآخر كولشكر كا هك تربيب بهويج كلئه بنطفرسين ميزرا أورابوالحن ميزرا بديع الزمال ميزرا كاحكم ماتيهي فردوس مكانى سے استقبال كے كئے روانہ ہوئے۔ فردوس مكانی ان وونوں شامرادوں کے ساتھ نفارگاہ میں آئے اور بربیج الزماں سے ملے چندروزان بزان تنهرا دول نے اپنے نواز وا دہان کی فاطروفیا فت میں میں وعشرت میں بسر کیے اورأس کے بعدا وربکول سے معرکہ ارائی تقوڑے ونوں ملتوی کی اورجاڑے كتروع موتهي برخنراده قشلاق كابراندكرك ابى جماؤنى كودابس كيا-فردوس مکانی برنیج از اس سے ہمراہ سرات آئے اور جا رہے کے برطتے می کابل رداند بوگئے۔ جو مکہ ماستدرف سے دھکا ہوا تھا اس سفرس تکلیف اُٹھا فی بڑی

19-

تاريخ فرشته

. جلدووم

تام کاروبارزی ام ایک فل سرداری رائے سے انجام بانے مگے دوسرے کالی امیرری سے برگفتہ مو گئے اور عین عید قرباں سے دُن وسنوں نے اس کے کے بڑی جیری بھروی اس بنگام میں کائل کا نظام سلطنت بگولگ اور ہرکام ا اتبری زُگی۔امیر فوالنون کے جھوٹے بیٹے محرفتیم فاکم کرم سیرنے بنرارہ اور ملدور کا

الك الشكر بمراه ك تركال برحله كيا عبداران ميزرا محرفقيم في مقا بميم بسيدان

میں ندیمیرسکا اور کابل کوجھور کرنواح مفان کے انتخا نول کے اس جاکواس نے نیاہ کی محمقیم نے کابل برقبضہ کرسے الغ بیاب میزداکی الرکی ہے اینا تکاح کرلیا۔

غُرْضَكَه فرووسِ مَكَا فَي نِي الشِّي نِشَكْرِ سِي سَاتِقَهُ كَالِّي رِنُوجِ كُنْتِي كَيْ يَهِلِي تُومَخُرُقِيم

قلعم بند ہوالیکن آخر کو مجور موکر اس نے فرووس مکائی سے امان طلب کی اور قلعہ با ونتماہ سے سپروکرویا۔ فردوس مکانی نے کابل کی عنمان حکومت اِتحد میں لی اور اجڑے ہوئے شہرکو نے سرے سے بسایا اور آبا دکیا۔ ماہ محرم الوسم میں

فرووس مکانی کی والدو قلت نگارخانم نے رحلت کی اوراسی سال کالی میں ایک ووسرى اسمانى بلانازل بوئى اورايك طبيني روزانه زازله آنارا اس ناكهانى عيبت

نے شہری اکثر عارتوں کو سمار کردیا۔ با وشا ہ نے منہدم مکانوں کی دوبارہ مرست ارائی اوررعا إكواز سرنوم سودگ اور فارغ البالی میرانی فردوس مكانی نے فلغ قلات ا جو قندها رکے ماتخت نقا عبد سے عبد دھا واکرکے ارغون کے بھی خواہوں کے تبضے

نكال كرافي زرحكم كياا وربريع الزال ميزاس جواولا دارفون كي الماوك يني آياتها ملح كري كامياب وبامراد كابل والس ائے ۔ اى سن كے وسطيس فروق كالى نے تشکا قات اور سرارجات برحلد کیا اور دہاں سے سرسوں کی قرار وافعی گوشالی کرے وارا لخافت کی طرف لوٹے۔ فردوس مکائی نے غزنی کی حکومت جانگیرمیزا

مے سردکرکے بھائی کوا وهروواند کیالین تقواری ہی مدت کے بعدجہا گیزرزا إدفاد سے صدرتہ مفارقت کا بہانہ کرکھے کابل وائیں آیا۔ فردوس مکانی نے رہنمنول کی . نتنہ انگیری سے لا طسے جہا مگیرمیرزاک اِس سے اجاریت واسی برنا راضلی کاافہار کیا۔ جہا مگر میزا فردوس مکانی کی اکرائنگی سے برطن مورکال سے عل گیا اور حوالی غزن میں ادیا فاشنے ا در نبراراجات سے درمیا ن میں زندگی سے دن *برکرنے لگا* 

حجددوم اور تیمنوں کے سوار وبیا وے واسب فرزین کشتوں سے نشاہ شطرنج کے نانه بخانه کشت کرما اور بهواکی طرح کوچه به کوچه تیم را مبود اینی عزیت بجا را بهول میکن خانه بخانه کشت کرما اور بهواکی طرح کوچه به کوچه تیم را مبود اینی عزیت بجا را بهول میکن اس تک وروکا تیجسوا حیران اوربرنشانی نے اور کید نہیں کتا جات کا سے سونجنا ہوں سواگروش تقدیر کیے اور کوئی بات سچے میں تہیں آئی ۔ میں تم سے نطصانه رائے طلب كرما ہوں جو جمیے تمارى سجھ میں آئے مجھ سے دوشانہان کرو ماکه ا*س برگل کر*وں شاید که هماری <sub>ا</sub>ی رائے سے میرسے ون محیری اور کچید دنوں مجھے آرام وآساکش نصیب ہو۔ امیر با قرنے اوب کے ساتھ عوش کیا کہ چونکہ شیبانی فال نے مالک مادرا انہ رزنبغت کرکے نتنہ وضا دکی آگ روش کردی ہے ا دراسی آتش سوزا ل کی حینگاریال با ونیاه سے خرمن اطیبان برشعله فشانیال رسی میں اس کیے ماسب ہے کہاب ہم کسی دوسرے ملک میں زمانے سے ر اور کابل کو فتح کرمے اور نجوں کی گرفت سے وور جاکرانی تقدیرا زمالی کریں۔ فرووس ركاني كويدراني بيداينداني ادرسنا وهم مين كابل رواند برويخ-أناف سفري فردوس مكانى كالزرضروشاه كيمكن برمواخسوشاه الينعسالقه تعمورون کی تلانی اور تدارک کے لئے فرووس مکانی کی خدمت میں حافرہوا فردوس مکانی نے خیمہ اور برخرو ننا ہے کمازموں کوجوسوار اور میا وسے لماکر

تربيبة بشد بنرار سے تھے ابا گرویدہ بالیا۔ خسروشا ہ کو اپنے نوکروں سے انحرات کی اطلاع ملی ا فرائس نے جان کی سلامتی کوغیرت جان کرانیا تام اسباب اور لوازئه شاہی گرمیں جبوالا ورخو د دویانین نوروں کو ساتھ سے رعبا گا دربدیے ازال مے دامن میں جاکر اُس نے بناہ لی تین یا جا ر نبرار خل گھر نے جو حسوشاہ کے فیق تھے فروس مكانى كے حلقہ بگوش نے خسروشاً وكا سالامال واساب بینی مین باجاراونبط نقد ومنس ا درمش تبرت جواسرات ا ورفيس تفون سے لدے ہوئے فرووں کالی

کے القرآئے جب خدانے عربوا زمد با وشاری عطاکیا توفروس مکانی کابل میں وافل موسے ابوسعید میزاک وضیت سمے مطابق یہ شہرانع بیک میزا سے رواوت تفا الغ بیگ نے سف وقع میں وفات یا ٹی اور ایک فردسال اٹرکاسی عبدالرزاق میزرا

جلدووم نسی کائنے کیا۔ نرووس مکانی انیے جانی سے ہمراہ تلفے سے با میکلرسردارول سے المله اوربا وشاه اوراميرا ورانشكر ساته ممكر شيبال فاس كم استيصال كم يك آگے بڑھے۔ فردوس مکانی اور شیبالی فال میں خوٹر نزلزائی ہوئی۔اس تفریمیں فرووس مكانى كوشكست بولى اورسلطان محودخال بن يوس خال اوراس كا بھا تی احدخاں دونوں زمن کے ہاتھ م*یں گرفتار ہو گئے۔ فرووں م*کانی نواشان روانہ مو گئے اور انسکندھی شیبانی فاس سے تفقیمیں آگیا اوراس کی عظمت اوراستقلال اتمائی مرتبے و بروج کئی مقورے ونوں کے بعد شیباتی خال کو سابقہ حقوق یا وآئے اور اُس نے سلطان محود اور اس کے بھا کی کوتیدہے أزا وكرديا يسلطان محودافي وطن والس كيا اوركهر ببونحكر متلف اورضا الراخركل شكار موا - ايك دن محود كي نفض ورباريون في أس مي مها كرمعلوم ووات كم نیباتی فا*ں نے تھین زمر دیاہے اگر عکم ہوتو زمر کا مجرب تریا ق جوجی خ*طانہیں کڑا اور بالفعل موجودی ہے کھانے سے لیئے اما خرکیا عائے۔ اس فرا زوانے پیشکر ایک تخبرای سانس بھری اور کہاہی ہے کہ شیبائی خال نے مجھے زمر کا بیا کہ بلایا ہے لیکن وہ زہرمعولی سم نہیں ہے میں کا علاج موجودہ ترما تی سے ہو سکے میری جان لینے والا زمر بیسے کہ شیباتی خاں دیکھتے ہی و تکھتے اس ظیم الشان مرجع بیونج گیا که هم دونوں بھا نیوں کو گرفتا ر کرے ہم بریہ باراصان رکھا کہ بلاکسی سیاست کے ہم کوفی اے آزا دی جنی اس نگ وعار کاسم قائل میرے لگ وراشیمیں رایت ارکیا ہے اور اس نے مجھے ختلف امراض کا شکار بنار کھا ہے اگل س وسركاكونى ترماق تم لاسكتے ہوتولائوس أسسے خوسسى سے كھائے كوتيار موں

فردوس مكانى مغلشان سے خضارا ور شامان آئے اور بیان سے مذیتہ الرحال ینی فہر تر مکور وانہوئے۔ امیر محربا قرحاکم تر ندجے اور بجول مسے خون سے لاتوں کو مين مصونانعيب نروناتها فردوس مكانى كابرونينا باعث بركت محااد فلوص کے ساتھ واخر موکراس نے بادشاہ کی فدست ہیں ہدیے اور تحفی منیں کئے۔ فردوس مكانى نے مخربا قرسے اپنے أينده عزم فتوحات كى بابت مشوره كيااور لمِهاكراتك تسمت في بي ويكان روز كارك بالقدين كوف ميدان بالكاب

تاركنج فدششة ب بلدووم فاطرداری کی ۔ رخصت ہونے وقت سلطان محمود نے اراتیہ فرووس مکانی کے سيروكيا تاكه عاط عضكامهم وبي بسررين فسروع موسم بهارس شبكاتي خال فوايته مين آيا إ دراطرات دجوانب المولوك كروانس كيا واس زماني فروس كاني

عسرت محصاته ابني زندگي سركررسيم يقي ارايتدسي زيا ده قيام ندكرست ا درسکرطان محمو دین نیونس خاں کے اِس تاخکند واپس طیے گئے۔ اور ایک

مت كك تا فكنديس تقيم ربيع أخر كارسلطان محمود خال اورامسس كاجعالى

احدفان الشبهوريد بالحدفال فردوس مكانى كى مردك يئ رواند بوك اكذ نظارك سلطان المنبيل كے تبضے سے كال كرائے بير فرودس مكانى كے والكري -

سلطان احتنبل غانبانه جها مكيرميزاكو فرغانه كابا دشاه عانتا تفا-احتنبل نياشي

اورنری سے فرغا نہ سلطان مود کے سپروکرنے سے انکارکیا اورمیدان جنگ میں صف ارا ہورمقابل ہوا معل سرداروں نے فردوس مکانی کاسا تھ ویا اوز

سلطان اختنبل كواۋل كىطرت روانه كرديا كيا فردوس مكانى نے اوش ريجي قبضيه كرليا- اوركندا ورفرغنشان كئے باشندوں نے اپنے حاكم كوشهر بدركيا اورفردي كائي معصطیع برو گئے اوں اور فرغا نہ برقابض بوکر فردوس مکانی نے اندجان کارنے کیا۔

سلطان احتنبل نے یہ خرشی اورمغل سرواروں کا دیساہی خونخواریش کر ہمراہ سے کر اندجان کی طرف برها راستے ہی میں وونوں سردار در میں ٹر بھیریکی فروس کانی کے سیائی تاخب و اراج میں شغول تھے سلطان احد نے موقع ما کر اوا ای چیئیدی اور فردوس مکانی شکست کھاکرزخم خور دہ اوس روا نہ ہوئے سلطان احداطیان کیاتھ

اندمان مي وال بواا ورفط كے بُرج و باره كے تحكم اورضبوط كرنے مين شقول بوا سلطان احد حفاظت قلعم مركرم مي تفاكه فرووس مكافي سيمغل سروارجوا حبل كي تعاقب میں رواند ہوئے تھے نوال اندجان میں بہونج وہر مقیم ہوئے فروس كانى نے سرداروں کا حال سن کرانے کوئی جلدسے جلدان مک بہونیا یا جند داول کے بعد اضی کے بانندوں نے فردوس مکانی کو اپنے شہرمیں بلاکراشی می فوت بادشاہ کو

یرد کردی اور خل سردار دار نے نواح اندجان سے کوچ کرکیے ایک مناسب اور تحنُّه فِلْ عُلَّهُ مِرْقِما أَفْتِهَاركُما وَ وَوَلَ مِن مُنْعِما أَمْ فَالِي فِي الكُّلِّ مُعْمُوا ، أُوليكر

فباردوم IAY سے بھیجے ہوئے آئے تھے بریشان ہوکرا دھراُ دھر سنتشر ہو گئے اور نبرا وہر مکانی کے ہمراہ حرف دس یا بندرہ آدی معرکہ جگ میں رہ کئے اس مجبوری کی وج سے فرووس مکانی نے بھی لڑائی سے اتھ اٹھا یا اور مر فندوایس اسے فردوس کانی کے بہت ہے مزر ہراہی کام آئے اور ابرائیم ترماں ابرامیم سارو۔ اب القامسم کود۔ حدرة المربيرة المرتوبين أفدائي روى اوراسلطان احتسبل كابهائي سلطان حلبل جیسے نای امراشیبالی خال کی ملوار کا تقریبالی خال نے تبیباتی خال نے تلغیم ترند سے نیجے ڈیرے ڈانے اور لڑائ کی ابتعاکی فردوس مکانی نے الغ بیک میزدا سے مرے بیں قیام کیا اگر جس طرف مرد کی ضرورت ہوای سمت کی خبرلجائے۔ اکٹر ا وقات الى قلعه اور شيبياتى كرو مي لرائى برواكرتى تى قوى بىگ توالان وكلان اورکل نظر طفائ ویوه بابری سرداروں نے اس الائی میں بری جا نبازی سے كام كيا ليكين محاحرے كوتين جارئينے گزرگئے اور شيبانی خاں نے اہل تلعب كو ستانے میں کوئی وقیقہ انظانہیں رکھا جا حرے کے اس قدر طول سینے سے سمرفندیں تحط کی بلاندوارمول - اہل شہر جوک کی آگ سے جلنے لکے اور خلے کا میر آنا کا ل ہوگیا زمین میں دانے کا نام عنقا اور روفن اکسیری طرح نایاب ہوگیا۔ گھوڑوں کے لیے عارہ اور تازی بیال می میسرنہ آل تھیں اور سابی سوی کارلیوں پر زمرہ کرتے تھے ا وراسطرت و تراسته لکرااوں کا ہم بیونجا تھا اُس کو اِنی میں بھگو کر زم کرتے تھے اور بالمع المان اور عارے کے مہی را شر محمور ول کو کملانے سے وولان مامرہ می فردوس مکالی نے بار إفراسان فیدر-بقلان اورمغلسان سے ماکول کے اس نامے بیکان سے مدوللب کی لین ان بندگان فدانے ایک نشنی اب فرووس م كانى يى بالل لاجار بو كئے يت الله كے مشروع ميں ايك روزات بحد تيروة ارتبى فرووس مكاني آدمى رات كئے جبكه جاروں طرت موكا عالم تقافوا عرابالكام اور وور مصمعنز زمقر بول کے ساتھ جن کی تعدا دسو سے زیا وہ زنتی اسم قیدستے تھے اور اندَجان نِجَ مِنَ حِبورُتے ہوئے تا شکندروا نہوئے۔ اس دقت جُها کُیرزِا

بى سلطان احتمل سے جدام و كر بھائى سے الله فروبس مكانى اسكن بهو منے سلطان محمود خاك من يوس خال في بين بها منع كى برئ تعظيم كى اور بدرى بوأن نوازي

رھا وے میں فیلانے قع عابت کی اس عبارت سے مجھے سی کی تحقیر نظور میں ہے

حلذروم

IND

بكبرايب بيان وافعى هيے جوزمان فلم من كل كيا مورخ فرشندع مس كرما ہے كه فروس كا كا

جوفتح سمر قندمین عالی بولی وه امیرتیز ربعاحیقران گورگانی کی ایک تسنیرسے بالل مثابیج

مُكُورَهُ بالاتيموري تسنير سے، مرا دبلدہ قرشی كى ہم كيے جيے صاحبقران كور كائى نے

دوسوتینالیس سوارون کی جعیب سے ایک است میں سرکرایا تعالیکن فردس کانی

نے یاس ا دب سے صاحبقران کی جم کا ذکر قلم انداز کردیا ہے اس لیے کہ یہ تابت ہے

لهجب صاحبقران گور کانی نیه فرشی کوننج کیا اس وقت شهری کوئی فرازهام دو در تما

ا ورامیران سلطنه میں میرسین ا درمیرموسی جیسیه معززار کان دُولست شهر کے باہر

مفيم تنفي شهر سيمه اندر ميرموي كأخروسال بريامحر بيك قيام ندر بخفا ووسر ي كالمرقبد

برامطنبوط اور تحكم شهريها وروينيكسي ركسي خود محار فرما نرواكا بإلى فالات راب

ا ورمبی وجه به که ایم تک سمر قند کوبل هٔ محفوظ کیتے ہیں بخلاف قرشی کے جوا کیے مختص

محدم بدیرتر خاں نے موقع باکر فلطہ قرغی ا ورخضا رکوا وزیجوں سے لیے لیااواللے میزل

نے مردا درکش سے دھا دارے قراکول برقبضہ کرلیا۔ نردوس مکانی تعلطات بن ا

ا ورد ومبرے اطلاف ولول کے فرما نرواوں کے پاس الٹی مجیبے اور ان سے

مدوطلب كي تأكه فعيباتي عال كومادراً والفرسم بالبرنكال وبأجا ي يبلطان مين ميرا

بدلبع الزمال ميزرا اورفسه وغال وغيران جونول سمرتند سيح بهترت نسرانروايقح

نردوس مکانی سے پیٹیام برکچہ لھاظ "مرکیا اور دوسروں نے جونشکر بھیجا و ہَاتِی کِی کے

كاظسه اس قابل ندتها كرشيباتي خال جيين عكران سكيد مقابلي مست آرابوسك

شیباتی خاں نے جارے کے زمانے میں فوج کی ایک جعیت فراہم کی اور قرار کول

اور دو سرے موضوں برقبضه كركيا فروس مكانى نے شوال ساند وسئر ارتبات ك

حمع کیا اورا مادی فوج کویس اینے ہمراہ کیکرٹیدائی خاب سے لڑنے کے لیے

نے عان توڑکہ شغیر کہرں حونکہ ایدا دی لشکر حوجہ و خال بن پونس غاں اور جانگیرمیزا

سے یا ہر بیلے ۔ کاروزن سے نول میں و دنوں اشکروں کا مقا پار ہوا طرفین

الفرض جب فردوس مركاني سمرفندر فانض بوكئ توشيباني غاله بخارا ولأكيا-

موضع اور با فکردار امیرون کا صدرمقام ہے۔

تاريج فمرشته

جايرووم فروس مکانی کی ناس ہا یوں میں باریاب ہوئے

واقعات بابرى مي جيرك زبان مي خور فردوس مكاني كأمسيف بركمهاب

نوام ورحريت تفاا ورميرا فرتق مقابل شيبالي خان جيها تجربه كارا ورنبروا زما فرازواتها مجا ونهم رضد کے حالات سے اطلاع تھی اور نہ مجھے کسی نے تنجیری وعوت دی تی آگرجہ

الی سمرقیدمیری جانب ماک تصفیکن شیبانی خاں کے ڈرسے کسی کی نجال نہی کہ مجسكى تسم كى تحريك كرسك شهري دافلے كے وقت جان وفا ساخونخ اراميسد جو

رتم داسفندیار کولی ایناغاشیر دار مجتماتها چه سوخونخوا را وزبکول کے ساتد تلاہے کے اندر موجورتها میں نے عین دالت مانطت میں تطعیر دھا داکیا اور شہر رتب فید کرے

اليص حكجوما كم كو قليم كے بامرت الإبلى مرتب جب ميں نيے دها واكيا توسر قندى میرے ارا واے سے واقعت ہو گئے اور اُن کی باخبری کی حالت میں مجھے درسرے

كرم مطرح من بمر تعدير قالض بوا بعينه أي طرج سين ميرزان يحدث وينا كريال بارابت بر تصرف كليا تعاليكن ارباب بصيرت وانتيزي كرميري اورسين ميزاكي التي ين

برا فرق ميري كاميالي كالمياني وجواست سب ولي زين اول میرکه مسلطا رجمین میزما نزائجربه کارا درجنگ، آز با نر با نروا نیا .

وومرب ميركدام كاحرليف يا وگار محرّم برزاسترد يا ايمار ه سال كانونم زيارة آ

اور دنیا کے نغیب د فراز سے زیاد دی اتعنا نہ تھا۔

تمیسرے پیکہ جینن میرزاکونو دائیر کی میرانجورنے جو تبیم کے اس موجودا وراس کے تمام حالات سے واقعت تھا ہوات پر حلماً ورہو کے کی الوت وی تی۔ چوتھے پیکہ قبضے کے وقت ہرات باکل خالی تھا! دریا دکارمحد اغ زاغان

میں با رو نوشی میں شغول تھا۔ باغ کے دروازے بصرت نین عربی ما خطامونو و تجھاور

وه جی الک کی طرح نشفیدیں سرشارا در میرس تھے۔ بالنجويه به كرمين مرزان الفي بليري وها دے ميں دريف كونان اكر نهر

(حسين ميزرا كصان واقعات سے ميرے حالات كامتا بدكيا عائے تزري باكا فرق نظراتا ہے) میں اس فتح کے وقت انسیں سالدنیجوان اور میدان جنگ میں

فبلددوم میں فوت ہوگیا ۔ حب شیمبانی خا*ل نے بخارا کو فتح کر کے سترف کی طرف نگا* و دورالی تھ سلطان على ميزواني ال كى تحريب سے مرفود بلاز الے شيب في مان كے جوالے كرديا فروس مكانى في راست مي يرخرسى اوربلدة كش روا فرموك اوركش س خفار میو نے۔ محدمریر ترفان اور دو سرے آمیر سمر قندکی تسخیرسے نا اسید مو شے اور جفانیاں میں فردوس مکانی سے علی ہ ہوکر خسروشا ہ کے باس چلے گئے فردی کال بڑی رہنانی لائی ہوئی اور خدا ربحروسا کر کے خسر و شاہ کے مک سے ہوئے بوے مراق كى طرف جلى اس سفرس فروس مكانى برى دنتون سے سك اورتجر ليے راستوں کو ملے کرکے والاق (وہ چھا ونی جہا ل گری کا زماند اسرکیا جا آ ہے) ہونے۔ راه میں بہت سے کھوڑے اور اوسط ضائع ہوئے جذکر برانے ملازم فردوں مکانی سے جدا ہو چکے تھے ووسو جانس سوارول سے زیادہ کی جنیت یا س نرری۔ نردوس مكانى نے اركان دولت سے شوره كيا -اس شوريس ير ف يا ياكه جؤكم شيباتى فال نے حال ہى ميں سم فندير قبضه كيا ہے اس كئے أى الل مرفد ا در کوں سے اچھی طرح موافق ہوئے ہوں کئے بہتریہ ہے کہ فرووس مکانی تفیظ در سمر قندمیں والل موں اور چؤ مکہ سر قند ہما رامورو ٹی مکٹ ہے اس کیے اس بھے اس بھے اگرامل مرتندہاری مروز کریں گئے توہارے فیالف اور زمن بھی نیابت ہوں گے اس سے بعد اگر خدا اس میں فتح دے تواس کی مرضی کے موافق سارے واقعات ظہور ندیر موں کے فردوس مکانی اس اراد میرمقل مولے اور رات بی رات وها واکر کے پورت قال میں بیونج گئے لیکن معادم کرے کوال ممرر ابری درودسے باخر بوگئے بی فرووس مکانی نے شہرسے تقوری ودرمٹ کرتیام کیا۔اسی رات فردوس مكانى في فواب مين ديجها كرهفرت خواجه نامرالدين عيدالله وتدسستسره فردوگاه بابری بی تشریف لائے فرووس مکانی نے حضرت خواجہ کا استقبال کیا اوران کو صدرمحلس میں سبھایا۔اسی درمیان میں مفرت خواجہ سے سامنے ایک وسترخوان (جو مناسب مال ندهما بجمالاً يا جفرت خواجراس حركت سے خوش نر بوئے اور ان کے جہرے کا زمک منفیر ہوگیا۔خواجہ نے فردوس مکانی کی طرف د کیا اور او نماہ نے اشارے سے حفرت خوا حبہ سے منبرت کی اور اُن بزرگ کوتھین دلا یا کہ

تاريخ فرنشته جلدووم طفین سے تیدیوں نے رائی یا ئی۔اس واقعے کے بعد فروویں مکائی اندھان الشريف الرئية اورعلى ووست طفاكي في جذيل وشمكي زياً وتى اوردوات كي كثرت كى وجهيسة تام برعثيول مي متمانا وربيلي بى سي تقورًا مكش عت مدے زیا وہ برسلوکیا س کرنی شروع کیں ۔ طفائی نے بلا اطلاع با وشاً ہے اینطیقہ لوغارج البلد کردیا ا ورابرایس پیمسار دا در ارسی لاغری سیسخت بازبُرس کی اور اس کے بعظے محدودست نبے شا الم ندروش اختیار کی . فسروس مکانی نے وہمن سے فرب وجوار رِنظر کرے اس کی تنبیہ مناسب نه فرمائی۔اس آنیا دمیں سلطان کارزل<sup>ا</sup> عاكم سر تندكا ايك معتبرامير محدمريد لزغاب ابني باوشا وكيف ذوه بوكرجان ميزا ولدسلطان محودميرزاس مالما محدمرية ترفال في جان ميزرا كو أبعاركرات مترفعات ميدان جنگ مين لا كفراكيالكين جان ميزرا كوشكست بردكي اور محدمر بيترخال ميدان سے بھا کا۔اس شکست سے بندمر بدتر فال نے فروس مکانی کوتنجیر مرفند کی وجوت دی۔ فرووس مکانی اس موقع کوتیمت سمجھے اور شہر برحلہ اور بوے ۔ اُشاعالیں مخدمر برتر خال شاہی لئکرسے آلاا ورفروس مکانی نے امیروں سے مشورے سے ایک عص کوخوا م قطب الدین کی فدس سره کے باس بھیا۔ حفرت خواج نے مِن مر بالترمين حكومت سمر قندكى باك تقى جواب دياكجب بابرى فوج قلع كے نواح میں بہونے جائے گی تو با دشاہ کی حرض کے موانق کام انجام یا بے گا لیکن فرودس مکانی سے ایک امیرسی سلطان تمود دولدی نے بال وج بالزی تشکر کی دفاقت ترك ردى اورسم تندببوكاس نے الل تهر كوفوا ويكي سے ارا دے سے آگاہ كرديا اوراس وقت اس تدبیر سے کچھ کاربراری نه بروسکی۔اس زمانے میں فرووس مکافی کے بُرانے غلام جوعلی دوست طفائی کی شامت اعال سے حدا ہوکرا وحرا و حرا تشروکے تھے بمرزرووس مکانی کی خارمت میں حاضر موکرسلسلہ طازمت میں وافل ہونے کیے ان قدیم کخواروں نے علی دوست کی بابت ایسی پریشان خبری فروس مکافی کو سنائیں کہ با دشاہ کا مزاج یک گخت اس سے شخرت بڑگیا ۔ فروس مکا نی نے علی دوست کو انی مفاوری سے محروم کیاعلی دوست مع اپنے بیٹے محردوست کے ب درلار نالین قضائے الی سے بندی داوں

فيزووم مجا گا اور دریا کے کنا رے ایک مقام برخیرزن موا۔ فردوس مکانی سیسے ہی سلطان احرمنس کے مقابلے میں ورہے والے اور کید ونوں میدان میں برے ہے عالمیں روز کے بعد قریز خوبان کے نوان میں جوا ندجان سے مین کوس نا اللہ پر وأتع ہے وونوں حریفوں میں خت محرکم آرائی موئی اور میدان میں خون کی ندیاں بُرُمين نىردوس مكانى كوفتح حامل بول اورسلطان اجتنبل ا ورجها كَيْرميزاميان بَلَ سے بعا کے فروس مکانی نظفروشعموراند جان میں وال موے اس ووران میں فردوس مكانى كومعلوم مواكه سلطان ممودكم بالني ياجيه نبرار سوارجها كميرميرزاك مدر من الله المرابع المرابع المرابع المان كم تله كا مامر وربيا بي إذا في عین موسم سرما میں جبکہ جازے کی وجہسے بدان ہیں بون اور زمین پر یا نی کہ جمالیا تھاکاسان کا بنے کیا۔ا ما دی نشکر فروس مکا نی سے آنے کی خبر پنتے ہی وائیں گیا سلطان احریکی خلوب ک ملاقات کے بیٹے آر ا ننا اور اُسے معلوم نہ تاکیس کے حلیف ابری موارسے خوت زود ہور نغر زئے معرز جنگ سے مندر برا سے ہیں۔ سلطان احد بلاعلم واراده فردوس میکانی سمے شکرسے قریب بیوی گیا۔ ا ورانسے معلوم مواکر و وستوں کے بدلیے تمن سے آلماہ وراب بلازے ہنگا اِلاَئے سلطان احمینی نے ابنا سفروہیں تم کیا اور ارا دہ کیا کہ روسرے دن اڑانی چیارے لیکن ایسا بے حواس ہوا کہ بغیر لڑھے اسی دات میدان جنگب سے مرار بہ سیا۔ فردوس مكانى نے سلطان اختر بنی كا تعاقب كيا سلطان احتربي نے تا دينجارے ینچے تیام کیاا وربادشاہ نے بی اس کے متعابے میں اپنے نی*ے نصب کیتے می*ن دیار روز کے لبعد علی ووست طفائی اور قنبرعل نے جوافسران فوج میں سب سے نیاو، معززا حرزبان ودل سے فردوس مرکانی سے موافق نہ تھے معلی کی فنگو شروع کی۔ ان امیروں کی میک و دوسے خرائط صلی مے ہوئے اور یہ قرار ایا کدر اے خبند سے اٹسی تکب جہا گیرمیزا حکومت کرسے اوراندھان اورا درک دیکے مفیافات پر فردوس مكانى كاتبضدر مياورس وقت مرفندر إ دفاه كاتبغد، بالملي تو انعان می جهانگرمیزراکے زرحکوست دے دیا جانے یہ تبدوسیا ن کرے

سلطان احربنبل ادرجبانگرمیزا فروس مکانی سے منے کے لیے آھے اور

جلددوم ُ غارت کہاہے ا در مولانا قافنی جیسے جا *ں نتار نے انھیں لوگوں کے با*تھوں <u>س</u>ے موت کا بیا لہ بیا ہے اگران لوگوں کوجان ومال کی امان دیدی گئی ہے تو کم ازکر اینے تخواروں کی غارت کروہ دولت توضروران لوگوں سے ہیں وایس دلادیا کے نرد دیں سکانی نے اپنے انسکریوں کو حکم دیا کہ جینھی اپنا مال زورنی ملازموں شنے باس دیکھے فوراً اس کوضبط کیے مفل اس حکم سے براشفتہ ہوئے اور ان کالولاً روہ فردوس ممکانی کی رفا قسنه، ترک کرے اور کیا جالا گیا۔ان برگشته مغلوں نے ملطال جمہ سنبل مسابني ارفتكي كا اظهار كبالسلطان احتبل اورجها لكيرميزا بابري فحالفون کے باس بہو سنچے اور اندعان برحلہ اور ہوگئے۔ فردوس مکانی نے قاسم قومین کو ان کے مقابلے کے لیے روانہ کیا فیرتین میں خوزیز معرکہ ارائی ہوئی لیکن امترا نیکست ہوئی اور بہرے بابری امرِقتل ہوئے اور <u>تعضے حریفوں سے قیدی بنے</u> وشمن فوج کولیسیا کرسٹے آندہان کے عدود میں واٹل ہوئے اور ایک جہینہ کامل تلعے کا محا حرہ کئے ہوئے میدان میں ٹرے رہے لیکن جب کا رباری نہونی وجوراً ا وش دایس سینے سف وسی میں فروس مکانی نے ایک نوج تیاری اوراوش بر حلم اورموئے ۔ دسمن سامنے نہ نمیر سکے اور دوسرے رامنے سے اندجان چلے سکنے ا در شہر کے تمام مواضعات کو ان لوگوں نے تباہ ا در ویران کیا جب سن کرسی غاطرخواه امنا فه ہوگیا تو فرروس مکانی نے ایک مضبوط قلعے پر وہا واکیا۔ بیۃ فلعسہ ہ اسلام سے موسوم ا درسلطان احتیال سے بھائی سلطان قلیل سے زر حکومت تھا۔سلطان تعلی نے مافعت میں جان ور کوشش کی تین تقدیر نے اس کاساتھ نروا اور جند خوریز معروں کے بعد عاجز ہوکرائس نے امان طلب کی اور قلعہ فروس مکانی کے سپردرویا۔ فرووس مکانی نے اپنے بھی خواہ قیدیوں کے معا وضے میں سلطان قبلی ا ورائس کے اسی عدد عاشینشینوں کو نظر نبدکرکے اندجان رواند کردیا۔اس درمیان میں سلطان احد نواح اند جان میں بیونیا اور اس نے جا باکہ زینے سگا کر قلفے کے اندر واقبل برسكن ال قلعداس كے ارا دے سے باخبر بروگئے اورسلطان احتبال كوائنى کوشش میں کا میابی نه ہوئی اس درمیان میں فردوس مکانی بھی اندجا ن سے *ایک توب* 

ا در ابراهیم سار واویس لاغری کونواج آسی میں رواند کیا-ان امیرول کی روانگی کانتھ يه تفاكه لوگول كو وا تعات معلى كركم أن كو إ دشا ه كاملى بنايس فرووس مكال كو اس ندبیری کامیانی برد کی ا وراطرات اندحان کی رعا با مطیع موکنی ابرامیم ساروا ور اولیں لاغری نے قلعہ باب اور دوایک قلعہ اور ہی فع کر اور ۔ اس وارمیان یں سلطان محووغان كالشكري فردوس مكاني كى مردكوروانه مردا - زوزن سبن اور مسلطان احتمليل كوفرغنسان كانتج اوركمي النكري رواعي كي اللاع مول اور یہ وونول اِبری نخالف جہائیرمیزداکے اِس فرننشان روانہ ہو گئے۔ روزن حسن ا در احد نے قلمہ فرننتان کو فتح کے ایک گروہ کو آسی روانہ کیا۔ اس گروہ ہے سلطان مود کا نشکر دویار بواا ورجها نگیرمیزراسے ساہی بیت سے اس لڑائی میں كام آيے اور باننج يا جيم وميوں سے زيا دہ زند، نديجيد - زوزن سن اس خبرسے بید بریشان ہوا اور جونگرائ*س کے خود سان بی ایک ایک کرے، نرووس مکان کے* تُفَكِّر مِن واقل ہونے لگے تھے زوزن سن جہائگیر میزرا کوساتھ لے کراند جان روانہ مِدا زوزن سن کا یک عزیز احربیک ای اندجان کا حاکم تما ناحرف ماتبت ایشی معے کام لیا اور دیدہ بھیرت سے اِزِی اتبال کی جلکس دیکھٹراندہ ن کوور بنبوط اور تھ کیا اور فرووس مکانی کی خدمت میں ایک قاصد بھی با برکو اندجان آنے ک وعوت کوی دریف اتبال بابری کی کاربراری سے حیران اورسرایمه موکرا دھاردم م میں میں اور میں اسی کی طرت بھا گا اور بہا گیر میرزاً اور سلطان احتمال کے ادش كى را ولى فرووس مكانى المجان مي دال موسى اور نامرسك اوروري ہی خواہوں کوشا با نہ نوازش سے سر فراز کیا۔ اس واقع سے دارا للکے فرغانہ ہو ع مے ہے۔ بیمنوں سے تعبفے میں تھا ما ہ زی زندہ سکنافی کے تحت حکومت میں آگیا چوتھے روز فروس مکانی فرغانہ سے آسی روانر ہوئے اور زورجس المان عال كرف كے بعد قلعے سے باس إا اور عصار روانہ ہوكيا. فروس مکانی قاسم عبب کوآس کا دار و فی مقرر کرئے اندجان والبسس آیے۔ زوزن سن کے اکثر الزم اس سے شحرت ہوکر فردوس مکانی کے ساتھ ہو گئے ار کان دوان نے فردوس مکانی ہے عرض کیا کہ اکٹر ہی خواہوں کا مال ا*ی کو ہے* 

164 تاريج فرشته جلدد وم اب اندجان کے بھی کل جانے سے اور زیادہ پربیٹان مہوئے اور امیر فاتم قوطر کی ابینه مامون سلطان نهود خان من بونس خان سمیه پاس تا شکندروانه بیااوراکسیم اینی مروسمے بئے اندجان بلایا۔سلطان محود حبد سے مبداندجان روا نہ سوا فردوس مریانی نیه جلکه ام تکتیلایس سلطان ممودیسه ملافا مین کی ا در و ونول فرہا نروااندہان کی طرف بڑھے اسی آنیا ومیں جہانگیرمیرزاکیے ایکی ہی ملطان مودکی فدمت میں ما فرم دیے جمائگر سیم قاصدول نے سلطان محمود کے ارکان دولت کو مجحه ابسام داركيا كرموويها بحول كوابك ووسري مع وست وكربيان فيوركز وواشكذ والسِ الله اس زمانے میں اکثر سپاہی فردوس مکانی سے پھر گئے اور بادشاہ کے گرو تقریباً دوسوسوارون کافیج ره گیا فرودس مکانی نجندوایس بوی اوراراتیه سے ایک قاصر محمصین گورگا نی سمے پاس دوغلات روا ند کیا اور اسسے بینجام دیا کرنجندیں مجھے تیام کرنے کا مونع نہیں ہے میں جاہتا ہوں کہ جاڑے کا موسم قرید ساعریں اسرروں ایموسین گورگاتی نے فردوس مکانی کی اس خواہش کو قبول کیااور بابری فوج نے ساغریں اپنے ٹیرے ڈائے ۔ چندروز کے بعدائشکرمی اضا فد ہوگیا اور شاہی امیروں نے ایلاتی (وہ جھاؤنی جہاں گرمی کا زماند بسرکیا جاتا ہے) کائنج کیا اور کیم قلعے بنگ سے اور کیمدا بنے سن تدبیر سے اپنے قبضے میں کی لیکن ان معارون کے نتم ہونے سے کچھ کاربراری نہوئی اور فردوس مکانی کامطلع امیدای طرح نیرووار ربا- با دشاه حالت امیدوبیمی شلابی بتما که علی دوست طغا فی کا قاصد مروه مرت کے کر فریڈ ساغر میونیا۔ علی دوست سے عرفضے کامفہون یہ بھاکہ میں اسفے گزشتہ كنابول يربيدنا وم أوروست بشدمعا في كأخوا مشكارمون فرغنستان كاللحاس وقت میرے تبضیریں سبے اگر با دشاہ ادھر کا تصدفر مائیں تومیں قلعے کو شاہی مافظت یا سیروکر کے تدیم جاں نثاروں کی طرح حتی فندمت ا داگروں ۔ فردوس مکا فی اس خطاکو أينده كتوحات كامقدم مجمكر فرفنشان روانه موكك مفردوس مكاني فرغنتان ببويخي ا در ومکیها که علی و وست طفائی در وازهٔ قلعدر با وشاه کامتنظر کرا سیم علی دوست نے

اوٹناہ المازمست اور تلعہ اوٹناہ کیے کہا دروہ سے ثہ:

بلدووم معلوم ہوگیا ا ورسمر تمذیر پھیر با بری فون ٹے حلم اوری کردی ۔ فرووس سکا لی نے۔ م خربیلی الا ول سنده تنه میری بمرفنه سریخت حکومت، برجاوس کرسے اینے پرانے دبان مار اميرون كوشا بانه نوازشول مع مرفراز كيباجن مي سلطا إنتنبل كوسب ستدرياده انعام داكرام عطاكيس الحجيك سرتند بربلارسة نمينعه موكيا تتاسب بهيو لأوكهيه ال فليمت نطيب نبوا - سيابي اس محرومي سن بحد مروساً مان موسِّف اورَّره وسيم گردہ نوجیوں کے ادھرا دھونتشر مونے گئے۔مسب سے پیلے فاوں نے بن کا سردار ابراتهم ميك تفافوجي المازمت ميم تناركتني ك - جان على اورسلطان اونينلي عي أضى فيك كيُّنه اوران لوكور في زورن من حاكم أسى مده ا وتنت كريم بها كميرزاكو ا نیا با دشا ه تسلیم کرلیا ا در فرووس مکانی کوید مینیام دیا که چونکه سرخند فرد بس مکانی تے قبضے میں آگیا ہے ابندا بترہے کہ آس کی مکوست جبا گیرمیرزائے سروکر ویائے فروس مكانى س ينام سے بحد غنباك موسف اور جواب مير ايس كلمان زان سے نئولیہ جوائس جاعت کی خوامش سے بائل خلات تھے۔ سلطان ازراورزن فے بھی مخا لفت برکمر باندای اورجہا گیرمیرزا کے ساتھداندجان برحلہ آ در مبوسے۔ فردوس مرکانی نے انتون نوا جہ کوان اوگواں سے لیس فیجت سے لیے بیجالین مخالفُوں نے ایک گرد در کو بیجکر راستیری بری خواجد ل کا کام تام کردیا بلی دوست افعالی ا ورمولانا قاضي في المعان كوننبوط الرسي كركي فرووس مكاني وواتعات كي ا ظلاع وی اتفاق سنداًس ز انعیمیں فروس لمکا نی کامزاج اساز دوگیا دلودیتکا انخراف أمّا إراء المرائدة والمنت كى وجرد التكرف كن مى طاقت ندر مى اوررونی کے جاسے سے مؤٹروں بریانی مبلا یا جانے نظالیکن یا دشاہ کواس ہاری سيصحت موثني اورمزاج ررست بونے سے بعد حکام اندعان کی عرضیاں ٹلب اماد میں كثرت سے زیادہ موبول زویں فردوس مكانی نے سرتندے باقدا عالااور اندوان پرانشکرشی کی تئین قبل اس سے کہ إوشاء اندجان تك ببونے مي ورت انوال وغیرہ امرائے اندہان سنے باوشاہ کی ما یوس کن علالت کی خیر میں سن کرشہر *زلفیوں کے* ببروكرد ما تقا- وتمنول نصرولا ا قاضى كو الوارك كلها ها أماركر جبا ككيرمرزا كاخليد نېرمېن دېاري کيا تھا . نر دوس مڪا ني جؤ تکه حال جي ميں سمرف سے دست بروارمو کيا تھ

فران روال كرحله أورمول اورسمر في كو إغيسقر ميرزاك وارم كومت سن كالليب. اس قرار دا و كيم موافق فرووس ماكاني ا ورسلطان على ميزرا دونول كشوركشا اليني ايني ماک کو والیں آئے سے سان کھی کے اوالی موسم بہار میں تھر وونوں طب علة درجو في سلطان على ميزا فروس منا لي تحديد تخف سية قبل بي سمز فند أيبونجا باینسفرمیزانی بیمانی سکه مقایلی می صفت ارای کی ۱۰ و تقیمے نصب کریے ميدان جُنگ مين قيم روا- اس آنما رسي فرووس مكاني في سمر قند كميز ويك يرونج كيم مروندر بور ب<u>نے مصلحت</u> اسی میں وہمی کرتھ کے سیدان میں مقا بلہ ندگریں اور ات ہی راست میدان جُلُب سے کوج کر کے شہری طرف روانہ ہو گئے۔ اتفاق سے اسی راست التون خوا دبمغل جو فردوس مکانی کے لشار کا بیش روتھا سمر فیڈیوں کے سریر بہونج گیسا۔ خواجم فل مسئه أكثر الى سرقند كومجرج ومقتول كيا - فرووس مكاني في ليتمير اشيره كے قلیعے پریمی قبضه کرلیا ا درجلدسے عبار سمزنند پہونچ گئے۔ اُسی ون فرنقین میں را الی شریع ہوگئی اورخواج مولانا صدر برا درخواجہ کلاں بیک کی گرون میں ایک تیر سگا اوراس فاغلی اور نشی ہے بدل نے اس تیر کے زخم سے وفات یائی سمزندیوں نے ہی جان تورکوشنتیں کیں اور دونوں *حریفوں سے شمٹیریا زی کرتنے رہیے اس جنگ* لجية تنيحه نه تحلنه ما يا تفاكنصل خربيت الكي ا در سلطان على ميرزا بخارا روا نه بروا ا ور فرودس مکانی نے میدان جنگ سے دائیں پوکرخواجہ دیرار کے قلص میں قیام کیا ماکہ تلعَهٔ مَدُوره مِن قَتْلاق كرك رَقْبِلاق أس جِعا وُنى كو كَبَتْح رَبِ جها بِ عِارْ سے كا زُرا منہ بركيا جا مائے واڑے كا زما ز كررنے كے بعد بيراواح سرقند يراشكرشى كر سكيے پرکا عامرہ کریں اس فرصت کے زانے میں بایستفرمیزدا نے حاکم ترکستیان شیبا نی خاں سے اس مرر فاصد بھیراس سے مدوطلب کی شیبا نی خا<sup>ں</sup> بانیسفریزاک مدو كوردانه برواء تركب بانى اشكرخواجه ديدارك قريب بيونيا اور فرووس مكافى ن اس نوج ہے معرکہ ارائی کا ارا دہ کیائیکن شیبیانی فاں راہ کٹراکرد و سری طرف سے سمر قند بهویخ گیا شیبانی فار با نیسقه میزراک بدسلوکی سے رنجیدہ ہوکرزکشان دالیا گا بابنيسقر ميزراشيباني فال ي مدوسيه آيساً نا اسيد مرداكه دوياتين سوسوارول كيَّجيت

بلدووم حسن معقوب شكاركوگيا بيدجين باوشاه كربه بي تخيف سي خبردار مواا درسم زند د كيم بالبركل كيا فروس مكانى في امير قاسم فوقين توشن كا تائمقام مقرركيا اورايك ار و وصن مے تعاقب میں روا نہوا جسن نے آئی کے نواح میں اس گروہ بڑتنجون ارائيكن أندعيري راست ميس ايني بى أيك نوكرسيم باتحد يبيي إداكيا إ دراني مزاكة ونيا اس سال قلعه ائنیره کا حاکم ابرانیم ساکه افی مواا در اس نے اجیکی میزرا بن سلطان مخود دید کو است پیره کا حاکم سلیم کرے اس سے نام کا خطبہ پڑتا۔ فردوس مکانی نے نورا انیرو بر وخاواكيا اور قلعه كأنما فحره كرليا- جانس روزك بعداراتهم ساروتيغ وكنن بانه بحريظه ے إبراكا اوسفا و في أس كا جرم معات كيا اور اخروسي فيند وانبر جوف خجنہ کے حاکم نے بلاچون وچرا کے قلعہ با وشاہ کے سردکردیا اور فردوس کا لُنجن سے تناسر خيد كي فاكد الشيخيَّتي امون سلطان ممه وبن ينسُ خان سے جواشی نے لو كي كر شا سرخید می تقیم تصاملا قایت کریں فرزوس مکاتی سلیطان نمود کی گسب میں حاضر و کیے محمه ونير بحانجے كى سرو قد تعليم دى اور فردوس مكانی نے بنى كانا وا واب كو مدنظر ركنا ا درسلطان ممود كے ساخلے ووزا نو بنچه كئے ۔ساطان ممود نے فرورس مكانى كو سيف سے علایا اور خاطر داري اور نہان نواري ميں کون وقيقه انھانہيں رکھا۔ وَوَين روز کے بعد فردوس مکائی اندجان وابس آے ۔ ایستقرمیزراکے بابت معلوم موجیاہ كسم نندكا فرا زوا ہوگیا تحالیکن زمانے نے اُس كا ساتھ نہ دیا اور پراگنیدگی کے نے أس كے تام كاموں كونتشراور برين ن كر ركاتما فردوس مكانی نے آمائيدر شاكنی کی ریسوبر پیلے فرودس مکانی کے باب عمرشی میزرا کے قبضے میں تمانکین مرکورہ اللہ لحوفان داروكيرمي الابتدر بانسقرميزوا فالنس موكيا تهامينج ذوالنون في بوبغ مفررك طرت سيرة را بتد كا دار وغه تها تلعه نبدم وكرمه انعت شروع كي اس مانعت في تقولا طول کھینچا اور جاڑے کا زمانہ آگیا نظے کی کی ہوئی اور فرودس مکانی نے تلاے کی نیجہ سے ہاتھ آنٹاگر اندجان کی طرف مُرج کیا ووسرے سال فردوس مکانی نے بھرسمرتنب پر لشکشی کی بیمر قند کے قلعے کیے نیچے فردوس مکانی اورسلطان علی میسندا برا در بانسقىمىرزابن سلطان محووميزاي لمآفات جوى سلغان في ميزاكو فودى كشورشائى كا وعولے متنا فردوس مكانى اورسلطان على ميرزايس إلىم يد في يا يك مسال أينده دونوں

تاريخ فرشته طددوم راخی ہوئے اور بے منی باتیں کرکے قلینے کی سنجیس جان وول سے کوشش کرنے تھے اس پریشانی میں فردوس مکار سے طابع بلند نے اینا اثر دکھایا اور سرفندیوں کے نشكرين وبائے است يميلي طويلے كے طويلے اس بياري كے ندر مونے كے اور كُلُورُوں من مى سے سازى اورالى شكر بريشان بونے لگے اسر قنديوں سے تشكر كا نظام درم وربم زوكيا أورسلطان احد في صلح كاصم الاده كرابيا عكومت سم وفد كى طرف کسے امیر دردش محملے کی گفت وشنید پر مامور موا اور فرووس مکانی کی جانب سے سن بیقوب کو یہ فدمت سپردکی گئی۔ دونوں امیرعبدگا ہ کے میدان میں جمہوئے اورصلے کے خرائط فیروخ بی کے ساتھ فے ہو سکے سلطان احرسم تندروا نہوائین قضا مالى سف راستم بى سى فوت بوگيا- دوسرى طرف سے سلطان محمود بن أور فال نے فرغا نہ براشکرشی کی سلطان موداخی تیبونیا جہا گیرمیزرا فردوس مکانی سے بادرتقی نے اپنے میں مقابلے کی طاقت نہ ای اور دروشی علی میزاقل کو کلتاش - محداقسر سيع عبدالله بيك - آفاديس لاغرى اورميرغيات الدين طفاى وفيره المين فابل عمروسه ابيرون كوساتف مے كرقصيد كاسان كى طرف بعا كا ـ كاسان اوكين الغرى كا بركنه قيا اورنا صرميزا فردوس مكانى كاسب مصحبونا بعائي يهاب كاحاكم تعامج ودفال نے جہانگیر میزا کا تعاقب کیا اور جہانگیرونا صرورنوں بھانیوں نے ای بل خیروکیی كدكاسان سلطان محود كيرسروكروس سلطان محودكاسان يرفيضه كركي واب اليا في من سلطان محمود كي كيد كارباري ندموسكي اورنيزيك أبيد ايك عارضيهي بدا بوگیا محدوق بجدراً این ملب کی راه لی-ای زان مین سی ای کرواکم کاشفرونش فے اور کن سے حدود میں تشکوشی کی اور اہل فہرکی تباہی اور شہر کی ویرانی اوربربا دی میں کوئی وقیقہ اٹھا نہ رکھا۔ مولا آتا قافی اور دوسے نامی امیراس کے مقابلے سے بیٹے امور کئے گئے۔ ماکم کاشفری زیارہ نیٹھرسکا اور وہ بھی اوروں کی طرح صلح کر کے اپنے وطن کو وائس گیا۔ فرودس مکانی فرغا نہ آئے اور سس بیقوب کو

ساہ دسپید کا الک بناکراے اندجان کا عاکم مقرر فرما یاسندو سیسی میں سن معقوب کے اطواروحالات سے فالفت سے آثار نایاں ہوائے کے اور فرووس مکافی نشکر پراہ لیکر وقفية اندجان كى طرت ردانه موسئ - فرووس مكانى اندجان ببونج تومعلوم بواك

جلدوم ابرمیزانے بارہ برس کے سن میں باب سے اندجان کی مکومت یا کی وہی دخان ووشنبے کے دن واقعہ میں عرفیغ میزانے کبور خانے کے کوشے برے کر رجان دی اوربارنے ارکان دولت کے شورے سے اپنے لیے الدین کا تقب اعتبار کرے نرغانے سے تحت تکومت بر علوس کیا عربی کے مرتبے ہی سلطان احدمیہ۔زا اور سلطان محمود بن يونس فار (بابر محقيقي تيجا اور مامول وو نون) في اينا اينا بدله لینے سے لیے ووطرت سے فرنانے براٹ کرٹنی کی عمرت میزدانے ای اوالونزی سے بھائی اورسا مے دونوں بربار ہا نون تشی کے اُن کے مکس کو تباہ وبر اوکیا تھا عرشنج میزرائے طفا امیرشیرم نے جا \ کداس طوفان دار دئیرمی بارمیزرا کو آ وارکند کے يبارد وسي يجاكرنيا وكزي موجائ تاكاكر بابرى اميراورادكان ووات بيونانى كرس سلطان احدميرنياكا وممى بحرفيكيس توئى فرغاني كمه أوعرفرا زواكوكول مفرن يبدي لیکین مولانا تانسی نے جوشنے بران الدین لمبی کی یا و کارا ور شرفائے اند حان کے المسکی ایک بیش بهاکزی شخصه امیر شیرم کواس ارادی سے روکا در کیمیرالدن مرابرا دشتاہ کے سا حس کا نام نای امب اس کتا ب میں صراحتٔ زکور نه بروگا اور نیشه فرد دس مکانی کے تقب سے پادی بائے گا حضاراندجاں میں فلعد بندروگیا- امیروں اورار کان دولت نے حصار کو قبمن کی زوے بچانے کے لئے اس کے بُڑج و بارہ کو نبوب فنبوط اور کو کیا۔ اس درمیان میر صین نیموب اور امیر قاسم قومین جو فرنستان کی سیر سے میے مقر کیے گئے تھے دائیں آئے اور بید خلوس کے ساتھ تندست شاہی مین شغول ہوئے اسی ووران میں اندجان کا ایک شرور کن محد وروسی انی نحالفت کی وجہ سے فرووس مکانی کی بارگاه سے مقوب مواسلطان احد میزانے جوفردوسسس سکانی کا جما س نبن دا ور فرغا نہ کو نتے کرے اندوان کے اندری جارکوں مستنبر رقبعند کرلیا نرویر کانی نے مولانا قاضی زوزج سن اورخواج سین کوسلطان احدمیرناکے اس سجااوراکسے بنیام دیا که ظاہر ہے کر حضرت سلطان خوداند جان میں تیام ندرانیں سے انسی صورت میں اگراس خطے کی حکومت اپنے برا درزا دے کو بو بنزل فرزند کے ہے مروفراس تومين عي مام عرواكره اطاعت سے إسرورم كرون كا سلطان احد فروس كالى مے اس بینیام ہے کھ سیا اورائس نے جا باکہ صلی کرنے تنگین اُس سے ارکان ووکٹ ملی بر

جلدو وعم

وشمن كوسامنے سے بھيگا ويا حربيث كا جوساہي جہاں تھا وہيں سے اُس ساءُ را ہ فرار

141

افتیاری غرضک ملطان علادالدین اورشکست فوروه امیر نیاب رداند ہوسئے اور

ابراہیم بودی نے وہی میں تبام افتیار کیا بہاں تک کوسٹاتی میں فرووس مکانی نے

دې رياشکرشي کې اور دبيا که آڪي جات رمفعنل بيان بهوگاموضع يا ني بيت ميں وونوب

با دشاموں کا مقا لرموا۔ آیک شدیدخونر براوالی سے بعد فروس مکانی کوفتح مہوئی

اورابراسم لودی میدان جنگ میں کام م آا ور وہلی ادر آگے کی حکوت اولا دصافتان امیتمور سنت عل بریکنی ابراہم لو دی نے میں سال فراز وائی کی۔

سلاطر فال كعالات

فردوس مكاني ظبيلاين إحبر، وتعت كد مسلطان ابوسعيدميرزا عراق مير شهرير والس ني

ممرابرادناه غازى الياره اقبال مندبيني إوكار هيورك سلطان إحدميزل

عمر شيخ ميزرا . ريا كرميزرا بهلطان مرا دميزرا بسلطان فليل ميزرا سلطان عمر ميزرا اور

سلطان ميزراان گياره بهائيوں ميں سے چار نے مرتبه فرمازوائی عال كيا اور

اب کی زندگی ہی میں سرایک سی نکسی ملکت میں حکمرانی کا او کا بچا بیات نگا۔

الغ بيك ميزا كابل كاسلطان احدميزراسم فيدكا سلطان محود ميزراحفاروفنذر

اور بدخشاں كا اور عرشیخ میزدا اندعان اور فرغانه كا حاكم تفا يونس خاب حاكم نولسان

نے بخرالغ بیگ میرز ایمے تقیہ تنیوں فرا زوا بھائیوں کوانی دا مادی میں قبول کیا

جس زبانے میں کہ عمر شیخ میرزیاانھ اٹ بردری سمے ساتھ فرغا نہ برحکومت کررہاتھا

اس کے گھرمیں مشفقتہ میں تعلق نگار فائم وخریونس فاں سے باب سے ایک بطیا

بیدا ہوا۔ باپ نے اس اقبال مند بیٹے کو کھر با برمیزدا کے نام سے موسوم کیسا۔

مسامی قراکوبی نے تاریخ ولا وت کہی اندرش محرم زادان شدکرم اینے مولدش م اند شن محرم

ابرسعيدميزاكاسله أنسب اميرتي دصاح قران كوركان أكساسطن ببروعجاب

ابوسيد نميزابن سلطان محدميز أابن ميال شاه ميزاابن اميرتبيور صاحقران نأن

سلطان محرميز ايسلطان محود ميزاء شاهرخ ميرزا-الغ مبيب مبزا

تارمنج ننرشته

ويجددوم نام سيمشهوركرك بهاريس خلبه اورسكه اينے نام كا عاري كيا . حود وسرے اميركم با ونثاه معمن موسك تقر و دهي نحرتناه منه عامله بها درهان مي اس ایک لاکھرے قریب فوج حج ہوگئی اور بہارسے بھل کے سارا ماکس اُس نیف میں آگیا۔ اس زمانے میں نھیہ خال حاکم غازی پورٹبی با دشاہی نوع سے شکست کھا گربہا ور فاں سے جا بلائے میں بہار میں سلطان محمرے نام کاسکہ اورجطبہ جاری رہاس ورمیان میں کئی مرتبہ ان امیروں سے بادشاری نشکر سے الا تی ہوئی اور امیر مرمرتب فالب آئے۔ای رائے میں نازی فال برودات خار اوای لا برورسد با وشاه كى فدمت بين ما ضربوالمئين با وشاه ست بدمكان بوكر تهرابين باب کے یا س لامور حیلا گیا۔ وولت خان کواب کسی طبح بھی باوٹنا ہ کے تہ وفسنب سے ننجات ایا کئن نظر خدا آیا نا جارائس نے بغاوت بریاک اور حضرت فردوس کانی سے جو کابل میں تھیم تھے ورفیواست کی کہ فردوس مکانی اب مندوسان کونٹی کرنے مے بیٹے ادحرکا نُن کریں۔ دوات خال نے سب سے پہلے علا والکین بادرالم بیماود کو جِواس رائيم من بارى داخر كيونون بن داخل تفاعا جزى اوراتجا كم ساته انجاب ملایا ا وراکشرایف عزیزون ا ورنوکروں کوعلا والدین کے ساتھ کرکے وولت فال نے اسے دہی رواند کیا اگراس تواج کو قتح کر۔۔ یہ سلطان عادر الدین وہلی رواندہوا امعلیل جلوانی اور دویرے لو دی امیر جوابائیم لودی سے مایوس ہو کے تھے اور اني الني يركنون من هيم تقيم سلطان علا والدين سه ألمه علا والدين كالشكولين ا ب کے سب ایک دل موکر وہلی رواندمروے۔ دہلی بہونخیکر **سمارول کا ب**وگیا- اورم ان لوكول نيه مهركا عاصره كرايا - ايراميم أو دى كراس واقع كي خررو أي اولس جاعت مع مقامیے کے لیئے ردانہ مواجب جبد کوس کا فاصلہ ریگیا توسلطان علاوالدین ابرابیم او دی کے نشکر تیبخون مارا اور صبح بروتے ہوتے تام شاہی نشکر کو درہم وبرہم کرویا - ابراہیم کودی <u>سنے تعض امیریمی آسی را</u>ت علا دالدین سے مل گئے <sup>ای</sup> سلطان ابرایکم لودی نے بہت نہ ارک اور اپنے چندخاص امیروں کے سانقد ارد کا کے قربیب معرار ہا اور الوائی میں شغول بیمواجب سے کارتونی غودار مرکئی اور ملا الدین کا تشكرنوت مارمين مفروت مرداتوا براميراه دى نے حربيت بيروسا واكيا اور بيلے ي حطيميں

فيلددوم تاريخ فرشته 179 محلاا در احد فاں کے کنگر مرحلہ آور ہوا۔اقبال فاں بہت ہے آ دمیوں کوزخی اور مقتول رہے بھاگ گیا۔ بیرضبر با وشاہ کوہبریخی با وشاہ امیروں سے ہرست، ٹاخوش ہوا ا در ائنیں کھاکہ جیت تک اس ملک کونسرسے پاک نہ کروگئے تم لوگ خود میری گا میں باغی نے رہر کے ۔ ابرائیم نے اصیاطاً ایک انشکرا در مروکے لیکے رواند کیا۔ تِمن بی جالیس شرارسلع سوارون اور اِن سو بائقیوں کی جمعیت سے ایک حکمہ اكفابهوا دنتين ايك دومري كانروبك يؤنبها ورقسيب ثقاكه لزائي شروع ہوجا کے کہ شیخ راجو بخاری نے جواس زانے کے مقدندا تھے درمیان میں آکطرفین کو رانے سے بازر کمنا جا ہا۔ دین نے کواکر آگر اونتاہ اُظم ہایوں کور اِکر دیے توہم ارامیم او دی کی سلطنت سے کنار وکش برد رکسی دور کے فرما زوا سے بر سریکا ہوجائیل ۔ یا د شاہ نے اس نتر ط کو منظور نہ کیا اور نصبہ خاں کو حالی اوٹریخ زادہ قرائ باکه بیامیرمی ابنی حاکیروں ہے روانہ ہوکر دشمن کو تیاہ وٹاراج کریں ۔ دوٹول شکر جے ابوے اور اور نے براما دہ بو گئے۔ حرفیوں نے بادشا ہی طالع کی فوست کا اندازہ نه کیا اور شاری نشکرے وست وگریاں مرو گئے۔ایک شدیدا ورخوزرز لڑا ل کے بعد چونکر بغاوت کاصلہ فکست اور تباہی ہے آفر کارباغیوں کومیدان جا سے بعاكمنا بنااتبال خاس ماراكيا اورسعيدخان كرتنار بوااوران كافتنه فروموكيا اورأن كا الك ومال با دشاه ك تبضيميس آياس ك بعدى با دشاه ك طبعيت سكندرشا اي امیروں سے جات نہ ہوئی اور با وشاہ کی ظاہری اور باطنی مخالفت امیروں کے ما تق مدسے برحکی باوشاد نے نیدی امیروں کور از کیاجب اعظم ہمایوں اور میاں مجورا عیے نای امیروں نے طالت تیدسی وفات یائی توامیروں کے واوں پراور زیا ده خوت طاری بهوگیا۔ دریا خاں لوحانی حاکم بیار۔ خان جیاں لودی میان ترقی وغیروامیروں نے باوشا ہی اطاعت سے اسکارگیا۔ بادیثیا ہے اشارے سے پذیری کے تنخ زا دوں نے حسین قرلی حاکم جندیری کوایک رات قبل کردالا۔ باوشاہ کی اس ادائے اورزیا وہ لوگوں کوخو دلے زوہ کردیا آمیر! دشاہ سے ایک بارکی ایوس ہوگئے ے دنوں سے بعد دریا خاب اوحانی حاکم بہار فوت ہوا ا دراس کا بٹیا براوطان ما كا ما ي مو ما وشاء سے ماكل بركشت بوكن بها ورغال في اليكولمطان كيك

تاريخ نرشته 141

حلا ووم مسلما نوں نے نقب کاسلسلہ اُس عمارت ایک ہیونیا یا اورنقب میں بارود بیرکراہیے اً الله الله عليه كراك اورسلمان سبابی حصارین داخل موکراس ارست پرتا انس بیم امیروں نے گائے کی ایک لوہے کی مورث جو حصار میں نصب تھی اور تس کی ہندو بِمِنْشُ كِياكِتِهِ تِصِ تَلْفِ سِي لِيَرْشَاسِ عَلَم كِيهِ مُوانِقَ ٱلْرُي بَهِ بِيدِي - إوشاه ني أس مورت کو دنی روانه کر دیا مورث دروازهٔ بلغدا دیرنصب کردنگی ا دراکبر إ دشاه کے زمانے بک بیمورت دروازه ندکوریرنصب ری اس زمانے بی شانراده عبلال خال سلطان محمو دنکبی مالوی کی خدمیت میں مہونجائیکن مااہبی کے طرزسلوک سے بنجید بہار وبان سے بی بھا گا اور راجہ گذشہ کے یاس میونجا گونڈوں کا ایک گروہ شامزادہ حبلال و گرفتار کرے کے آیا اور بادشاہ نے شا نبرادہ کو بانسی کے قلنے کوروا نہ کیا لوگوں نے راستے بی میں شا مراد ، آبقتل کر دیا ۔ ابرامیم لودی اپنے باب کے امیروں سے بی برگان موااوراکٹرسکندرشاہی امیروں کوئس نے تباہ کیا۔ ابراہیم اودی نے المظم جابوں اور أس كے بنيے نتى خال كوجو قريب تھاكة نلعه نتح كريس ٱلے عادا اور وونول باب بييور كو قيدكرديا- أظم ما يون كا دوسرا بييا بجركرت مين تختا اوراسلام خال کے خطاب سے معروب تفارکے سے کسی دوسری مگد بدل دیا گیا۔اسلام خال نے باب کے قیار موسی کی فیرسٹی اورائس نے عالیہ نی الفت کردی۔ اسلام فا سنے احد فان شقدار كوشكست وي داي زمانے مين قلعه گواليار کي فتح کي خبر ميونجي اورية قلعه سوسال کے قریب مندووں کے تبغیری رکز بھر سلمانوں کے باتھ آیا۔ با وشاہ مطمن ہوکر کڑے کے فقنے کو فروکرنے کی تدبیری موجینے نگاکد دونیہ اظم ہایوں اودی اورمبارك فال كامنجلا منياسعيدفان جوناى امير تحفي كواليار ك كشكر كسع بعاكر ابنی جاگیر کھنو بہو بنے اور اسلام خال سے خطور کا بت کاسل ماری کرے اُنفول نے فسا وكي أك كوا ورزيا ومقعل كيا سلطان ابرائيم في رناك بكرا بوا وكيدكر سرطرت س تفرح حرّنا شروع كيا. اوراحرفال أظمر ما يول لودي كمد بها ألى يرمهر إنى فراكرت زامي اميرون وايك جزارا وزنتخب مشكر كي كما بخد أس باغى جاعت سني مقالبلي من أمس روازكيا - يشكرنواح تنوج يفغ قصبه بالكرموك قريب مرونجا اظم بهايون كا غلام اقبال خاں اعظم بھا یوں سے بابنج ہزار سوار فاصہ اور جند عدد التی ہمراہ کیکمین ماہلے

146

تاريخ فرخته

حجارو وح مکت وم نے بیرساراسا مان با وشاہ کی خدمت میں رواندر کے اس کوسارے اجب ك اطلاع اوى -اس زمانيه بي با ونتاه كالبي كوفتح كريم اللوي سي نواح مي مقيم تقار با دشاہ نے اس صلے کو تبول کیا اور شا ہزادے سے تباہ اور بربا دکرنے کے لیے آگے بڑھا۔ تنا ہزادہ جلال نے پریشان ہو کرواجہ گوالیار کے وامن میں پنا ہ لی۔ ہا دفتا ہ اگر میں تیام نیربر بروا ا درسلطنت جوسلطان سکندرسکه بند، کمزور مردشی عیراز سرنومصنبوط مولی اور امیروں نے منالفت سے توبرکرسے خلوص سے ساتھ باوشا وی ملازست عامل کی۔ ابراہیم لودی نے ہیں فان گرگ انداز۔ کریم وا و توغ اور و ولست خا ں اندار به کو دملی ک فانطنت کے لیئے روانہ کیا اور شیخ زا دہ مجھوکو خبروی کے قلع جندیری کی حفاظت كرب، اورثا بزاده محدفان كوسلطان ناحرالدين مالوي كے نواسم كى باركاه مين إينا كيل سلطندت باكررواندكيا . اسى زمات مين با ونتاه ابراميم اين باب سلطان سكندرك ناى اميرا وروز برئيال مجورايس بلاسبب ناراض بوكيا تعااور میاں مبور ، اپنی سابقہ فائتوں کے بھروسے پر با وشاہ کے دل سے غبار دور کرنے کی تدبر زر را تفااس ففلت کا تبجه یه او ارام م اوری نے میاں عبور ، کو یا برزنجر کرکے قید کر دیا اور قیدی امیرکو ملک ا دم کے میروکیا ۔ ابراہیم لودی نے میا*ل جور ;* کی حبکم اس سے بیٹے کو عنایت کی اور گوالیار کا فلعہ فتح کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ اور اعظم بهایون حاکم ک<sup>و</sup>ه کوجر با دنتاه کا امیرالا مراتهانمیس نبرارسواروں اور بین سواقعی<sup>ن</sup> كى معيست سے كواليارروا شركيا ، اظهم مايور، كے بعد باوشا و يرم أعدا وراميرون كواكيا بہت بڑے نشکرا درجید باتھیوں کے ساتھ شروانی کی دو کے لیے روانہ کیا۔ شا ہزادہ حلال خار ورا اور كواليار ي بيماك كرسلطان محود على خدست مير الوير بيوج في كيا-با دشابی لشکرنے گوالیار بیرنج کر شهر کا محاصره کرلیا جسن اتفاق سے راجہ مان شکھہ راجہ كواليارجو شجاعت اورتد ترمين شهركا فاق تفامره يكاتفا اوراس كابطا بكراجيت اس كا قائم مقام تقا۔ راجر بر اجیت قلنے کو شکر کرنے میں بڑی کوش کر ہاتھا۔ شاہی نشکر روزانہ نے پہلے جاکرمیدان میں آنا اور قلعہ گیری کی تدبیریں کرنا تھا۔ راجہ مان شکھ نے تلفے مے نیچے ایک عالیشان عارت نبوائی تنی اورائس کے گروایک مضبوط صار کینیز کرائس مکان کو یا دل گذره سے نام سے موسوم کیا تھا۔ ایک مت سے بب

بلدووم ا در با دشاه کی فدمت می آر باد، ابرائیم اواس خبرسے بدتقوست ہو فی الممالیات

تربیب بہونیا اور ابرام میروری نے اپنے تا م امروں کو اس سے استقبال کے لئے لونانہ

کیا۔ اعظم بڑایوں با وشاء کی فدمت میں بیرونجا اور ابراہیم لودی نے اُسے شا بازنوازش

مصر فراز فرما کواس کوم مارد سر فراز کیا - با دشاه اظم مایون کوسا تقد سے کرآ سے براحا۔

اس زما نے میں چرتولی میکندکول سے ایک زمیندار کمی ہے جند نے عرفال ایرکنہ فِاکٹور

سے جُنگ کر سے آسے قتل کر دیا تھا اس لیے ملک قامم ماکمٹی ٹل نے جے چند بر نوج کنی كرك اس تلوارك كما ط أما ما ورناكها في فتف كونور الفرو كروبا ا ورمنوج من إ دشاه

سے آللہ اس دوران میں جونبور کے اکثر امیرا ورزمیندا ربینی سعید خاب اورشنج زادہ قرمل دخیرہ با دشاہ کی فدمت میں حاضر ہوکرائس سے بنی خوا ہوں میں داغل ہوگئے ابراہم لودی

نے انظم ہاریوں شروانی-اعظم خاں تودی- نصیبرخاں لوحانی دغیر مکوایک بہت بڑکے تظرا در کوه میکر اختیوں سے ممراه شا نراده حلال خار سے مقابلے میں بیجا۔ شا مزار د

ان امیرون سے پیرو بخنے کے قبل نعمت فاں اور قطب خاں لودی کے مبی خواہوں اوران علقين اورغما والماك اور لمك بدرالدين كوكالي سي قطعه مين في ورز ترمين برار أِرْموده كارسوارول اورْتنحب لم تعيول كى ايك فوج الله سابتد الحرا كراك كى طرف

برها - شاری امیروس نے کابی سے قلعے کا محاصرہ کردیا .شا برا دہ آگرہ بہونی اوراس نے ما اکد کائی کا بدل لینے کے بعدا کرے کوئی اللج کرے۔ اس کے بعد الک آدم جوباد فناه کی طرف سے اگرے کی حفاظت کے لئے مقرر ہوا تھا اگرے کے نواح میں يبونيا- لمك أومن علال خال كوشيرس باتوسيس اس تاراج سے بازر كھناما إلى مكت أوم كے بعد المك معيل سيرعلا والدين حلواني اوركبيرخا ب لودي اوربباو فال لوقي

اوردوسے جذاورا میربی فورا أیك جرار الفكر كے ساتھ ببونج سكنے اس ماز والفكر كے یہونخے سے مکاس آوم کوتقوبت حال ہوئی ا دراس نے ٹنا بزادہ کویہ بینیام ویا کہ اكر باطل بود دموس سلم بازار خروا فياب كرا در وب ونقاره ودمر عواراهات ا وثنا ہی سے منار کشی کرے امیراند روش اختیار کروتومیں تھایا تصور با وشا ہے معان کا دونگا اورتم برستورسابق کالبی سے جاگیردار مقرر کردیئے جا کوسکے۔ شا نرادہ

طال اس بردانس موگا اوراس نصه اراما ان با دخای فک اوم محدیاس مجدیا

140 طيددوم ابني بي خوابروں كى ايك، جاعت كے ساتھ كالي برقبض كركے وہاں خطب وسكما بنے نام کا جاری کس ا ورنشکری محافظت اورزمیندارون کی سلی میں سمة بن صودت بوکر ا بني و با دشاہ حبلال الدين سميے نام سے مشہوريا - عبلال الدين نے اظم بايوں شروانی ے اس بن نے شاہزادہ حلال الدمین کے اتحت قلعہ کالنجر کا ایک بہت بڑی فوج کے ساقه محاصره كرركا بنا جندفا صدروا نديئ اوراكسي ببغيام ديا كدئم بإلى ميرب باب ادرجا كے رو تھيں فوب معلوم بے كاس جھائے ميں ميراكوني قصور نہيں ہے۔ ابراہی ایدی نے خود عرد کلنی کر کے جوتھوٹرا بہت موروثی مکاس میرے قبضے میں آیا تھا اُس سے بھی مجھے محروم کرنے کی تدبیری سونجی ہیں اورصلاً رحم کا خیال الکلول سے دور کردیا ہے محصے امید ہے کہم فق کو اقد سے نہ جانے دو کے اور مظاوم کی اعانت کوانے اوپرواجب مجمر حوم میں سے راسی بربرو کا اس کی مدد کرو ۔۔۔ ا عظم ہایوں ابراہیم بودی سے منحرب ہوچکا متا اس سے علا وہ شا سرا دہ حلال کی فراید ا دراس سے عجز وانکسار نے بی اُس کے ول براہا اٹرکیا اعظم ہمایوں نے قلعہ کالنجر سے اتھ انطایا اور شانرادہ جلال کے باس برونج گیا۔ اعظم مایول اور شا سرادہ میں کہم عبدوبياں مولے اور مير قرار إياكسب سے نيلے جونبورا وراس كے نواح رقيف كيا جائے اس کے بعد ووسری طرف نگاہ وورائی دبائی۔ اعظم اور جلال جار جلد سفری منزلیں کھے رتے ہوئے سعیدفاں سے مبارک فاں اودی حاکم اودھ سے سرمیرونج گئے سعیدفاں ان کے جلے کی تاب نہ لاکر تکسنو حلا گیا اورسلطان ابراہم کواس نے بوری حقیقت سے اطلاع دی مسلطان ابرامیم نے ارادہ کیا کہ ایک متخب لشکر ساتھ ہے کراس فلنے کو نرورے ارابیم لودی نے اپنے ہی خوا ہوں کے مشدرے سے اپنے قیدی بھائیوں کو نظرنبذی سے آزاد کیا اور ایک خاصین خا*ں اور بح*ه وخا*ں وغیرہ اسسیبر شانبادول<sup>ع</sup>* تیدفانے سے نکال کر ووائد فاں بودی کے سیردکیا۔ با وشاہ نے دو وورم سرشانزادہ کی خدمت کے لیے مقرر کئے اور ان سے کھانے اور کیاس اور دور مری خردریات زند فی کا بورا اسط مردیا۔ ان واقعات سے فاغ ہور جیسیں وی الجیسال ون شاری نظر مشرقی ماکاب کی طرف روانه موا- رانتے میں با وشا و کومعلوم مواک ساقه شا ١٠ و علا سے آزر دو بور علی و بولیا ہے

י אף דו جلددوم چاپیوی سے سمجھ گیاکہ اس طلب میں کرا ور دغابنہاں ہے اُس نے بھی مقول جواب دیکر انی روای کوریت تول می دال و اسبیب فال نے سارا اجرا ابراہم اوری کو تھےا۔ با وشاه نے شیخ نا ده محد قربل بسرشیخ سعید قربل - لمک بخیل سیر لمک علا والدین جایانی ا ورقاضی مجد*الدین حجا*ب ا ورسعید جا ب کونشاً شرا ده کی طلب می*ن رواند کیا با نامرول گا* عی انسوں کا رگرندموا ورشہزادے نے دلمی جانے پر رضا مندی نے ظامرکی -ان *تعبیروں* میں ناکا م ہونے کے بعدارانیم لودی نے دربار کے جرب کاراور والشمندامیروں کی رائے سے مالک خرقید ہے جاگیرداروں ادرامراکے نام فراین رواند کیے اور شخص اس کے مرتبے کے مطابق مضمون کھا گیا لیکن برنامے کا فلامہ یہ تھا کہ شا برادے جلال فان مے کنارہ کش رہیں اور اس کے پاس نہ جائیں۔ ان فراین کے ماتھ تعض عالی مرتبہ امیروں کو جو تنیس تنیس جالیس جالیس ہرارسواروں کے الک تھے مثلاً دریا خار بوحانی حاکم بهار نصیرخار خاکم غازی پورا ورشیخ زا ده محتقر ملی حاکم اوده وکھنے وغیرہ کوخلعت فاص واسپ و کمروخنج کی اپنے متبریم ماز آ دمیوں سے ہمراہ وارا الخلافت سے روانہ کئے گئے اور ان امیروں کی جی طرح دلجوئی کی گئی شاہی دوان ان امیروں کے پاس بہونچے اور ان امرانے شاہزاد و مطال کی اطاعت سے انکار كيا اس درسيان مي سلطان إراميم في ايك جزاو اورو اسرنكار تحت تياركيا اور اس تخت کو دیوانخانے میں نصب کرکے نیدر مویں ذی الجیستان ہے وہد کے دن اس تخت برطوس كركے دربارعام كيا اور لمازين اوراركان شابى كوأن كم مرتب كے موافق فلعت ادر کمز خینمنیراور امث فیل مصب وجاگیر کے مختلف عطیوں سیے مر زرار کیا ادرسب کواس تا زه انعام واکام سے ابنا گردیده بنالیا فقیروں اور کھینو کے می خیات دصد قات سے الا مال کیا ادران کے فلیفے مقر کئے۔ بزرگوں کے وظا کُف میں ترتی کی اور گوشنشینوں اور شوکلوں کو ندرانے ادر پر میے میکرا بی حکومت کوتازه رونق دی ننهراده حلال خاب نے ابراہیم بودی کی میظمت ونشان اور شرقی امیروں کی نحالفت کوانی آنھوں سے دیکھا اور پیمجھ کیا کہ اسب ابراہم اودی کے سایہ عالمفت میں اس کا تھکا ندنیں ہے۔ شا برادہ طال جزیرے كاليى اليونيا ورأس نے باوشاہ كى فالفت كاعلانيد اظهاركيا - طلال خاس نے

طددو

تاريخ فرثبته

اتفائيس برس مانج مهيني حكومست كي

ا باوشا وسكنراودي ني آگريسيس وفات يائي اوراس كالرا ا برامیم لو دی بن

بنيا ابرابيم لودي جوببنديده اخلاق اوتقل وتبم دانش وبها دري كا

منونه فا باب كى جُرِّخت سلطنت برسطا الرامم لودى نيم باب ددا داکی روش کی خلات اینے عزیزوں اورا نغانوں سے برتا اور کھا اور

اس خسن سلوك مين تغيركر كي بداعلان عام كياكه إ دشارون سح عزيروا قارس

نہیں ہوتے جو کوئی ہی ہے۔ وہ با دنیاہ کا نوکر ہی ہے۔ اس کیتے بھوں کوبا دشاہوں کی فدمت كرنى عايئ افغان امير حوسلطان ببلول اورسلطان سكندر سيفالأ فكومت

م علب شائ من منتقد تھے وواب اراہم لودی سے دور حکومت میں مجوراً تحت

سے سامنے کئے۔ رہنے لگے۔ باوشا دسے اس سلوک سے انغان امیراس۔ بزار مو کئے ا در بائے فلوس واتفا ق کے اُن کے دلوں میں انحراف اور نقات

بید اہوگیا ان افغانوں نے بلاوجہ باہم ید طے کرلیا کہ ابراہم لودی وہلی کے خت پر

منيكرواراللانت سے جنبورتك حكراني كے اور شبرادہ علال فال جنبورس منظانى ب عبوس کے مالک نترفید برحکومت کے رامیروں سے مشورے کے موافق شاہرادہ

طلال فا ں دینیورو کالی کے جاگیرواروں کے ساتھ مالک شرقید کوروانہ ہوااور جونیور مي تخت حكوست يرسجيكرو باستقل فرما نروا زواية علال فان نفتح عال بن أهم هايون موافحه

وكيل سلطنت مقرر كركية أس نواح ك تام اميرون كواينا سطيع و فرا بروار بنايا اس ووران می فان جران لوهانی راری سے سلطان ارامیم لودی کی فدست میں حاضر روا

إ دراس نے شاہی وزیروں اور دکیلوں کو بجالفنت والمست کی اور کہاکہ باوشاری کو د شخصوں میں مشیک رکھنا بہت بڑی خطا اور عظیم انشان علی ہے۔ ارکان دولت انبی ظلی کی تلافی کی طرف موجر موسی اور انصول انعصلتاً بدطے کیا کہ و ماہی شاہرادے

جانل فان كى كليت يائد ارسي موئى سے اس كيمناسب كاس كوجنور وملى بلاليا عائے بہت فال رك اندازشا نراوے كودمى لانے كے ليے بھيا كيا

ومرائكيز فروان اس مضمون كاحلال خاب كولكها كمصلحت وقت كا تقاضديني سي كه جلد مص عبد البينة كودلى ميونياؤ شا نراده حبلال خال بريت خال كي

تاريخ ذرشته 171

کہاکہ بار گواہ موجود ہیں میاں مبور اسے کہا کرتھادے کنے گواہ ہیں اس نے جواب دیا که دو برمنول می گوامی میں بیس کرسگتا ہوں میاں بجورانے گواہ طلب کیے بیخص تمارخا زمیں گیا اور دوجوا ری رتبنو ل کو کیچه رویبه دیگراس نیےان کواس بات بر راضی کرایا کدائس کی گوامی و بدیں۔ برجمن عدالت میں آئے اور اُنفول نے جو نے۔ بھائی سے موانق کواہی دیدی میاں بھورا نے عورت کے شو سرے کہا کہ جا داور حب طرح مكن موقل انى جوروس ومول كرو مختصرية كه عورست مير عدل كى علات سے تكلى اورأس نيكسي نُرنسي طرح الينيه كوبا وشاي وبيوان فاقع كسد يُردِي إاورخووبا ذماء معدانفان كى طلب كاربولى- بادفاه ندأس عورت كوملايا اورماجرايدياعورت نے ساراتعد با دشاہ سے بیان کیا۔ اِ دشاہ نے کہا کہ میاں بھوراکے باس میوں نہیں گئی عورت نے جواب دیا کہ وہ میاں بجورا سے یاس کی سکین وہاں اس کی وا دفوای نه بوئی . با وشا ه نصیمون کواینے سانے ما ضربونے کا حکم دیااورسرایک عُدا جُدا اینے یا سِ بلاکسیوں کوایک ایک مکزاموم کا دیا ا درعورت کے شوہراور اور شومر کے بھائی دونوں سے کہا کہ ال کی کل بنا اُن لوگوں نے اُس کے موافق عل کیا۔ با دشاہ نے اُس کے بعد گواموں کو بلایا اور اُن سے تعل کی تکل تیار کرائی۔ ترخص نے ایک دومرے سے خملف کل نبائی۔ اِ دشاہ نے اُن ام شکلوں کو انے پاس رکھا اور عورت کو بلایا اوراس کو بنال کی مل بنانے کا حکر دیا فورت نے کھا کہ خب چیرکومیں نبے دیکھا ہی نہیں اس کی شکل کیڈیکو بنا کوں با دشا ہ نے ہردیند عورت سے اصرار کیا لکین و معل کی تکل بنانے پر داخی نهرونی - با دِنتا ہ نے بیاں بورا کو نخاطب کے کیے گواہوں سے کہا کہ اگر تم ہے کہدو کے توجھاری جان حکی ورنہ اگر جوٹ بولو كي توتل كيُّه وا وُكِي كوابوس لنَّ لا جار بهوكرسا را تعد وهيم بأن كرديا . إوشاه نے عورت کے شو سرکے بھائی کو بلاکراس برجی تی کی اوراس نے بھی سے کہدیا۔

عورت نية مست سے نجات بإنى اور با وشاء كئ قل و دانش كا برم كئى بكندرلودى كى طبعيت موزون تقى- با دشا ەعدە اشعارنظركرتا ادرگلرخى كلىس راتعاشيج الكنبۇ با دفعاه کا ندیم اور مصاحب تفاف ویرنگب سکندرای اور دو مری کتابی ای از خاه کے عبد میں تھی تیں صاحب فرمنگ سکندری تکھا ہے کہ مکندر لودی نے

حكدوه 141 تاديخ فرقمته *مالک محرومسہ کیے وا* تعاہ*ے کاروز ٹا مجیمٹیں ہ*تے اہما نشکر کا قرار واقعی حال با و شا ہ کو معلوم ہوتا تھا اگر ذرہ برابر بی شاہی حکم ا در توانین کے فلا دنی ہیں عل در آمد روا تو فور آ اس کا مدارک کرویا جاتا ترا با وشاہ زیادہ وقت حیکوں سے لیے کرنے اور مقدمات کا فیصله کرنے اور کائے اور رعایا کی رفاہ کی تدامیر رف یں صرف کرما تھا اس مے علاوہ مسکندراودی کی فیم و فراست کی تیزی ا درجو دسته مسکی باست بنی جرت، باتیر منقول میں جِنائيه كلها ہے كدايات مرتب دو بهائى جوكواليا ركے رسینے والے تھے اينے افلاس-تنگ اسے اور ایک اشکر میں جو کسی جم برجار افغا لمازمت کر کے نوج کے جدارہ روانم ہوئے۔ حرمین کو نا رہ اور ماراج کرنے میں کچندرویہ یا در میں قیمت کیرے اور دو عدد دلعل ان دونوں سے بی ہاتھ ہے۔ دونوں بھائیوں میں سے ایک نے کہاکہ بالامقصد حالي بوكيا اب بم كيون ريا دة تكيف أتفاكين بترسب كه كفرواب طبي ادر مرام سے زندگی بسر کریں - دوسرے نے کہا کہنیں بم کوا در کوشش کرنی جا بیکے جب بہلی مرتبدید دولت عارے ماتھ آئی ہے تو کمن ہے کہ دومری الس بہتر چزن عامل ہوں مہلی خص نے انکار کیا اور کہا کہ میں اب کہیں نہ جا ول گا غرض كروونون بهاليون نے ال غيب الميس مي مي تعيم رايا اور ترسيم بهائي نے ا نیا تعد هیونے کو میرد کیا تاکہ یہ مال اُس کی جور د کو بہوانی اوسے چھوٹا جائی گھرآیا اورائس نے سوائعل کے اور تمام بیری بڑے بھالی کی جورد کو دیدیں۔ دوسال کے بعد بڑا ہمائی وایس آیا اور اُس نے ال تنبیت کو دیکھا تواس میں عل نہ تھا اُس کے چھوٹے بمائی سے بیجا کول کیا ہوا۔ جیو ئے بمائی نے جواب دیا کیں نے تھاری جوروكو ديديا برے بمائى نے كہاكہ عورت انكاركرتى ہے جھو تے بحائى نے واب ديا كراس بر تقوري في كرووه افرار كريكي بي بعائي ني اني عورت معتفي إزرس ك عورت نے كہاكہ تجھے آج كى رات بهلت دوكل منج كومير لفل حامر كردوكل فينج كو و وعورت بادنیا و کے بڑے ای امیرا ورمیرعدل ماں عبورے کے باس گئی اؤرسا را قصد بیان کیا میان مجورے نے اُس کے شوہر اور شوہر کے بھائی ودنوں کوطلب کیا اوراک سے واقعہ اوچاشو مرکے بھائی نے کہا میں الحاقی اس مورث كو ويا ب سيال معورا في بإنهاكداس كم كواه بي استخفر

تاريخ فرشة

تروع كيا أشا ديني كهاكه بدال اسعدك الثدني الارين (عان نوكمنكيف الرسالتُلكيكو دین و دنبایس) با و شا ه نه کها که اسی جلد کو بیر فرا کے جب تین مرتبه اُس کی کلاد کتا و نے کرنی توسلطان نے حضرت شیخ کے التھوں کو بوسد دیا اوراس دعاکو فال نیک تجحكر روانه بوا- با وشاه كوند بهب كالجراياس دلحاظ تما با دشاه في عورتور كومزاليت ير عانے کی مہانصنے کی اور مالک محروسہ کی تمام سجدوں میں قاری خطیب اور حبار دبیش مقرر کئے اور اُن کے وظیفے اور تنواہی جار کلیں سلطان سکندر کے مبارک جہدیں علم كابول بالابروا اوراميرا ورسيامي اورارئان وولت غرضكه برلم بقدعكم كتعيل كأمرت مألل موابلكه غيرسلم رعاياتمي فارسي تكضه اورير هفه كي طرف جسكاس سط مبتيران لوگول سیر بھی دستور نہ بھا گائل ہوئی اورنن سیاہ *گری کوئی رونق ہوئی۔ جیخص کہ !* دشاہ کے اس نوكري كے ليئے آنا با دشاہ أس سے اس كانسب بۇنگوأس كے حسب جنيت اُس برنوازش کرنا تھا اور بغیراس سے کہ شخص کے پاس گھنوڈرا پاسا مان مواری لاحظہ كرے اسے عاكر عطاكر دنيا تقاا وركتاكہ عاكرى الدنى سے تينفس سب جزي ورست كرك كا ـ بادشا كوايني رعايا اورفوج مع بروقت اس قدر وأقفيت راي تقى كركول ہے گھروں کا خاتمی مال بھی اُس برجییا نہ رہتا تھا اور مجی تھی با وشاہ لوگوں سے اُن کی خلوت کا حال بیان کرنا تھا اور لوگ میشمجھے تھے کہ کوئی جن با وشاہ کا ووست ہے جوائد غیب کی باتوں سے آگاہ کراہے جب بھی کہ باوشاہ مہیں نشکرروان کراتو روز دو فران نوج کے نام صا در بروتے تھے ایک فران فیج کوروانہ برقالتحام س کا مفهمون يبوتا تحاكه فلاب حجكه تيام كرمي ادر دوسرا فهان لبرسمے وتست رواز جوتا حب میں نوج کو کام کرنے کی ہاایات ہو تی تھی با وشا ہے۔ اس وستوراعل میں کہی نرق نہیں آیا اور ڈاک جو کی سے گھوڑے مروقت تیارر متے تھے جس سرعدی امیر کے نام کو بی فرمان میا درہوتا تھا وہ تھی جبوتر ہے کے بیچے اُتر کر فرمان کو اپنے دونوں اِنھوں میں بیٹاا درا*ئے سربر رکت*ا ن*ٹنا اگریٹکم ہ*و اک*ر فر*ان دہیں بڑھا جاتے ويهابي بوا اوراگريكم بواكسيين بالاكمبرري الاك ويائي كيا جانا الفران اُس امیرے نام یا اُس کے باتبہ خاص طور پرزو یا تو پوسٹ یدہ طور پر بڑھا جا اُلھا۔ مکندرلودی سے دربارمیں با دشاہ علاوالدین ظبی کی طرح سرروز نرخ اجانٹ ور

تاريخ فرشته حلدووم ا وررعایا کوامن وامان قال تھا۔ با دشاہ سرروز دربارعام کرنا اور خودانی زاست سے غلق خداکی فریا درسی کرتا تھا کیم میں میں سے شام بلکہ سونے کے وقت کے بہان باطنت سے انجام دینے میں شغول رہتا تھا اور پانچوں وقت کی نماز ایک ہی کلیس میں اداکر تا تھا۔ سلطان سکندر کے زما نے میں ہندوتان کے زمینداروں کا زورسبت محسف گیا اورسب کے سب با دشاہ کے مطبیجا در فرانبردار ہو گئے صعبیف اور توی سب کی ا كيب عالت نقى اور إ دشاه سر كام مين انصاب كولم تقسيسه نه دييا اوراني خواش نضاني کودخل نہیں ویٹاتھا۔ یہدفرما زوا خدا سے ڈرنا ا درمحکو*ق پرمہریا نی کرنا تھ*ا سلطان سکندر حب زمانے میں اپنے بھائی بار یک شاہ سے برسر پیکار تھا اُسی دوران میں ایک دن ا کی فقرمیدان جُلگ میں آیا اور اُس نے باوشاہ کا باتھ بکڑکرکھا کہ تیری فتح ہے باوشاہ نے ابنا با تقر عصیمیں اس سے حیرالیا اور جواب میں کہاکہ جب دوسلمان برسر کار موت و ایک طرف حکم ندکرنا ما سئے بلکہ ہید کہنا جا سئے کہ جس میں اسلام کی مبلائی ہو فعاد ہی کہے۔ با دننا وسكندرالو دي سال مي و دمرتنبه تام فقيرون ا درهاجست مندون كي ايك فبرست طلب كرما تفاا ورمشخص كي نيبت كي مطابق تيد مسيني كا وظيفه عنايت كرما تعام بأوثماه برجازے میں فقیروں کوکیٹرے اور شال عزایت کڑا تھا اور سرحبعہ کو نہرے تام مفيردن كوروميهم وأنا تفاا ورمبرر وزكي عبكه يمينس ا ورنجته كمحا ناتقسيم روا بانتياا وركوني سال ایسا ندگزرتا بینا كدس مین چندمرتبدنته هان اورانی كامیابیول سيد شكريد كا مبإنهرك وولت كنير فقرول كونه غنايت كرنا بروسلطان سكندرك امراميل جورمكيل كيسكينول اور تماجول كو وظيفي اورروزيف تقرركا نظا اس اميرك إوشاه كي كاوي بيد وقعت موتى تى اور با دشاه اس سے كرشا كرتم نے خيركى بنيا در عن اس يري عيل مجي نقصان نهرو گارای وجدسے اکثر لوگ شریف اسے موافق اینا مال ستحقوں کھیتے تھے تاکہ با وشا و کے سامنے معزر اور مکرم رہیں۔ تاریخوں میں تکھانے کہ جب سلطان برال دی نے وفات بائی اورامیوں نے سکندر تودی کوبہلول کی جانفینی کے لیا اوجل ان سكندر دلى سعدواندمواأى روزحفرت شيخ بها والدين كى خدست مير، جوافيه وقت كے بڑے كال تھے دعائے فير كے لئے عاضر بوا . فا دشا و نے مفرت سيج سے كماكم مي جابها موس كركتاب ميران آب سعير عول اوريد كم كركتاب كفولي اور البينا

جلدووم وجه سے بیر مشہور تھے اسر کیئے اسی ورمیان میں شاہزادہ دولت فاں اور اس کی ماں کوجو قلّعہ ریٹورکیے خود مخیار حاکم تھے اوشاہ نے خوش گوار وعدول سے ایسا انیا واله وشیدا نبا یا که دولت خا*ن فوراً با دشاه کی خدمت میں ر*وا ندمو اسلط*ان سکندر* نے تام امیروں کو اُس کے تال کے لیئے رواند کیا ا دربڑی عزت سے ساتھ اُس کو بشكر كالأمين وافل كياء ملاقات كے وقت بادشاہ نے شاہرا دے برشل ابنے بلوں کے مربیا نہ نوازش فرائی اور چند عدو ہاتھی اسے عنایت کیئے اور عہد کے موافش اس سے ربٹور کے قلعے کی سپردگ جای سکن اتفاق سے اُسی علی فان ناگوری نے حس کی کوشوں سے پیدسب کجھ ہوا تھا با رشا ہ کے ساتھ دناک اور شاہزادہ دولت فاں کو مجھا ریا کہ تلد إ دفتاه كے سروركرے بادشاه اس واقعى تركوبهونج كيا اورسركارسيوبورك جاگیر علی خاں سے لیکراس کے بعالی البو بکرخال سے سردی اوراپنے خلقی رحم کی وجہ سے اس سے سوا اور کو کی عتاب علی خاں برنہیں کیا ۔اس واقعے کے بعد باوشاہ فیا عرکے رائے سے قصبہ باڑی بیونیا اوراس ریگنہ کو مبارک خاں کے بیٹیوں سے لیکرا سے نتیج زا دھیکین خاں کے سیرد کیا ادر خود وارالحلافت والیں آیا۔ اگرہ میو کیکراوشا ہنے انی عا دت سے موافق فتوحات سے فراین مالکب محرومہ میں ہرجیا رفانٹ روانہ کئے إ دشاه نه بهت سے سرحدی امیروں کو طلب کیا کہ والیار میو کی حس طرح مکن موثلہ نتے رمیں سکن انجام کار دنیا نے ابنی عادت کے موانق سلطان سکندر کو دی کو بھی انی آغیش سے جدا کرنا جا اور با دشاہ ایک دہلک مرض کاشکا رہوا سرحیٰدیا وشاہ نے این فیت کی دجہ سے اس مرض کا خیال ندکیا ادراس سماری کی حالت میں دربار عام اور سوار ی کڑتا رہائیکن زفتہ رنبتہ مرض نے اس فدر طول کھینے کہ با دنتا ہ کی حلق سے تفہ زُاتر نے لگا اورسانس لینے کی راہ بردمونی اورساتویں ناوئے ویقعدہ سلام کے اتوارے دن سلطان سکن رنے جنب کی راہ لی۔ نظام الدین احداثی یارنج میں تکھتا ہے کہ اگرجہ لعِض تاریخوں میں سلطان *سکندر*لودی کی ٹولیٹ اس *ظرج تکمی گئی ہے کہ*اس مدح کا ببت بڑا حصد میالغہ بھا جاسکتا ہے نکین اس میں سے چو کھیے کہ قرین قیاس اور قابل قبول ہے درج کیا جا تاہے مورضین تھتے ہیں کربید نیک سیرت با دشاہ ظاہری حسن وجال اوربالمی خوبہیوں سے زماستہ نتا اس کے دوران حکومت میں ارزانی

106

سيلمدو ومم

تاريخ فرشته

وربع سے سلطان سكندر كے بى خوا بورسى وال بوا با وشا و نے والك يره كوس كالم احتفاديري روانكيا اكعا والملك مجت فال ي مدرسي اس نواح میں یا دفتا ہے نام کاخطبہ بڑھوائے۔اس واقع سے بعد یا دفتا ہ آگرہ

والس أيا اورائي مقرره عا وت كے موافق اس نے اپنے مالك محروسس ميں

مرحارطرف بجبت فأل كى اطاعت اورجند سرى من اينے نام كا خطبه مارى بويا ادر تازہ فتومات عل كرنے كا مردم فرامين كے دريعے سے بھيجوا يا اوراس طرح

مشہورا فاق ہوا۔ اس رمانے مرابعض علی صلحتوں سے اعتبار سے با دشاہ نے چندامیروں کی جاگیروں میں مناسب تغیرو تربدل کیا اور سعید فاں مبارک فاں اور ک

مے تحیلے فرزندا ورشیخ جال قرلی اور احیکرسین کھیجوا ہیا اور خضرفیاں اور احد فال کو جندر ی عجا - ان امیرول نے جندر ی کا کاس انے قبضے میں کر سے اورا سفال عال كيا اورشابي عكم سے موافق شاہرا دہ محمدها ں نبيرہ سلطان ماصرارين اوبي كو

ترمر مبدر کے اس ملک کی حکومت برائے مام اس سے سناق رکھی کیجیت خال حاکم جنديري نع جب يهدمها مله ومكيما توانيا قيام ولال مناسب نسجها ورمبوراً إوثناه كل خدمت میں حاضر پروگیا دس زمانے میں باوشاہ کامزاج سین خان قبرلی حاکم سازلن کی ۔ المن سے برگشتہ ہوا۔ اُس نے عابی سازیگ کواس طرف بھیا عاجی سا زیگ نے

حسین خاں قربی ہے۔ لنکر کو لالیا اور اُل کوخود قید کرنے کی تدمیری کرنے لگا قربلی کو عاجی سارنگ سمے ادادے سے اطلاع بوکی اور اپنے چندیی خواہوں سمے ساتھ مصنوتی محا گا ورعلاوالدین شاہ بنگا لیک وامن میں بناہ گریں ہوا۔ سلالیک میں

على ذا ن اگورى نے جور ركا رئيلوركا حاكم تفاسلطان محود مالوي كے آيك موافواه شهراده دولت فال حاكم رشورسے دوستی كى راه ورسم طرحانی اور أسے رغيب دى کہ وہ سلطان سکندر کی اطالحت کرے۔ علی خار نے شاہزادہ دوست خاب سے کے کیا کٹ ابزادہ یا دشاہ سے ملاقات کرسے قلعہ اُسی سے میروکردے علی خاب کا

الميت خط اسى مضمون كاسكندراودى كے إس بيونيا- بادشا و اس نويد سے بحدوش عور اوراس طرف روانه مبور اور بیانے کے نواح میں جار بہینے میروشکا راور مشائج کہار

خصوصاً سيرنعمت التداور شيخ هيني ك صحبت مين حبراين مكاشفول ادرعرفان أي

بلزدوم با د نناه سمے باس مبیدیا۔ با د نناہ نے مکھنوتی کی حکومت احد خال کیے جلے بھائی سیدفاں سے میردی-ای زمانے میں محدفاں نبیرہ سلطان نا مرالدین الوہی اینے داراسے خوت روہ ہوکر با دشاہ سے دامن میں بنا مگزیں ہوا۔ با دشاہ نے الوه کا ایک شهر پینے سرکار میند بری محدخا س کی جاگیر میں عنایت کیا اورشا نہاد ہ طلال غان كو حكم وياكه محرفات كى مروبروفت كرارس ايسانه موكه الوسي فوج أي سي طرح كا نقصان بهو يخيد اس زماني مي با وشا ه في سيروشكار كي وش سے دصولیورکاسفرکیا۔اس مفرس با دشاہ نے آگرہ سے دصولیوریک بزنرل میں خارتیں تعمیر کو اُس اسی دوران میں محدفاں ناگوری کو اپنے عزیزوں یضعلی اور ابو كمرفال برجومح وخال كيے خون مے بياسے تنفے غلبہ حاسل برواا وربيہ دونون غلوب امر سلطان سکندر کی خدمت میں حا خرموئے۔محدفاں ناگوری نے دشمنوں کو سلطان سكندر جييد عالى شان فرازواك إس وكميكرعا قبت اندشي سے كام ليا اور با دشاہ کی خدمت میں اخلاس آمیر تریفیے اور تحفیے اور بدیئے روانہ کرکے اینے شہر میں خطبیدا ورسکہ با دنیاہ سے نام کا جاری کردیا با دشاہ نے محدخاں کے لئے ظعت رواند کیا اورخوداگرہ واپس آیا سلطان سکندر نے تقورے رنون اگرہ یں علیں و شفرت اور سرباغات میں بسر کئے اور اس کے بعد مجر دھولیور کی طرف روانه موالإ وثناه نع ميا ب ليمان فانخانان قرلي كے جھو مشے بيٹے كو حكم دياكہ انبے نشار وضم کے ساتھ مہنونت گرمہ جائے اور سین خال نوسلم کی مدد کر۔۔ سلیان نے بندرکیا اور کھاکہ میں با وشاہ سے دور نہیں رہنا جا ہما سلیان کابر جوب إ وشاه كونا كواركزرا اوراس في سليان كواني باركاه سے دور مونے كاحسكرديا. سلطان سكندر ني سليان كو حكم دياكه اپني مال ومتاع ميں سے جو كھيمہ انتخاسكے اس کو صبح کے لشکارگا ہے ہے لیجائے ا ور حوج کر ہے وہ عام غار مگری سے نذر کیا جائے اور پرکندر بڑی اس کی جاگیر میں مقرر کیا جائے۔ شاری حکم کے موانق ملیان ریری روانه بوااور و بیساکن بروا-ای زمانے میں بیجے فال حاکرندری نے جوبات وادا سے وقت سے سلامین مالوہ کا فرما نبردار تھا سلطان موداانوہی كى كمزورى اورزوال سلطنت كوكبرى نكابهوس سے ديكھا اور تحفے اور بديوں بح

جلادوم قلع سمے نیمے تیام کر سے تبخا نے مسار کئے اوران کی مجلم میریں بناکر نقی اور خطیب مقرر کیے اور عالمول اور طالب علمول سے والمیف مقرر کرشے ان لوگوں کو وہال بسایا اسي زمانيے ہيں شا ښرا ده شهرا ب الدين بن سلطان نا صرالدين با دشاه مالوه نيه اینے ایب سے رنجیدہ بورسلطان سکندری خدمت میں عاضر بونے کاارادہ کیا۔ شا ہزا دہ مضافات مالوہ لیفنے قصبہ <del>میرٹی</del> میں بیہونیا اور با دشاہ نے اُس سے لیّئے اسب اورفلعت روانه كركے اسے بینام دیاك اكرشا نیراده چندسرى كوبا دشا و ك میرو کرے تواس کی البی مدد کیجائیگی کہ سلطان نا صرائدین کو اس پر غلبہ نہو لیکن اتفاق ایسا ہواکہ شا ہزادہ شہاب الدین سی وجہ سے اپنے باب کے ملک کی سرعدسے با سرقدم نہ رکھ سکا سلطان سکندربودی نے شعبان سنکلاھے ہیں نرورے تلعے سے کوج کیا۔ یا دشا ہ سندندی سے کنارے پہونیا اوراس سے ول میں خیال آیا کہ بیہ قلعہ بی مضبوط ہے اگر اتفاق سے اس بڑسی وسمن کا تعضد موجا كے كا تو قلف كا باتھ إنا دشوار موكا-اس فيال كى بناير با دشاه نے ایک دوسراحصار قلعے کے گرفینجگراہے، ورزیادہ شکام کیا۔ با دشاہ نے اب ابنيحارا ويه كوبورا كرناعا بإا ورقصيه بهارتين بيونحكر دبال ايك نهيني قيام نديررا اسى مقام برقطب فال لو وى كى زود بسماة نعست فاتون جو خبرا ده حلال غال كى را يه بقى شا بزاده سكة ساته إدبياه كى خدمت مير، حاضر مونى . با دشا دان لوكور ے ویمینے سے لیے گیا اوران کی مکین کرے سرکاد کالی شاہرا دے کی جاگیریں عایت کی اورایک سوسی گھوڑے اور نیدرہ ماتھی اور کھی تقدد ولست بھی شا سراده کوعطاک اورامسے نعست فاتون سے بمراه کابی جانے کی اجازت دی مطاقت میں کوالیارے یا دفاہ نے دارالخلافت کارخ کیا۔ اور بلکماسط بہونیا اوراس نواح سے مرشوں پر فوج روا نہ کرکے ملک سے اُس صے کو باغیوں کے دجووسے باسل یاک وصاف کیا اورجا بجا تجانے بھاکر آگرہ پرونجا۔اس دوران میں معلوم مرواكه احدفال سيرمبارك فال اودى حاكم لكعنوتي غيرسلمون كي صبست ين

مرتدم وكرينهب اسلام سيمخرت روكيا سي- إ دلناه نے احدقان سے حيد لم بھائی محدخال سے نام فرمان بھیا اور محدخاں نے احدخان کو یا برزنجیر کر سے

وحولىيوررواند مروا ورجيند دنوس وبال قيام كركي أكره والسيس آيا اوريسم برسات كا ومیں نہیں سی وہ میں ستار میں سے طلوع سے بعد اوہ کے ضافات قاءزوریر وصاً واكرف كا اما ده كيا با دنياه نے جاال خال حاكم كابي كونكم دا كرمبلے نرور بہو کی قلعے کا محاصرہ کر کیے اور اگر الل قلعہ علے خوا اللہ بوں وان کی ورزواست قبول کرے مبلال غاب زور بیونیا اوراس نے حیصار کا محاصرہ کرلیا۔ با وشاہی اس کے یکھے زور بیونج گیا اور دورے روز قلعد و عمیف سے لیے واربوا جاال خال نے ایا اظر آرامتہ کرکے نون کے مین صفے کئے ۔ ایک مسد بیا دوں کا ایک القيون كا ادرايك سوارون كا مرتب كرك فوج كمينيون عدون كوسراه كهزا کیا ورمیا کو توج سے ساتھ با دشاہ کا مجری کرے مسکندرلودی نے حلال خاں کے فنكرى كزيت كودكيما ادراني ول ميسونج لياكه اس كورفته رفته كركي خراب ادر تباہ کرے۔ بادشاہ نے اس قلعے کوس کا دور آ بھے کوس کا تھا ایک سال کال گھرر کھا ہر دوزساہی لڑنے جاتے اور جنگ میں کام آتے تھے۔ آٹ جمعنے کے بعد بارفاه كومعلوم مواكر شابى ككرك بفن متبرلوك الل تلدسي بدا قراركر فيعمي بإ دنتا وكواس سازش كى يور اطلاع بولى كه أيك روز با دنتا وكل كے كو تنظم بر کھرا ہوا سپرد کمیدر ہاتھا کہ قلعے سے ایک طرب کی دیوار میں شگات ہواا درا ل قادیاتے اندر سے بھر فوراً اُسے بھر دیا۔ بادشا واس واقعے کوامیروں اورال قلعہ کی سازش سمحاا ورسب سے بہلے طلال خار کے بہرین آدمیوں کو ابتے تبضیم مرکر کے باوشا هن دو فرمان صا در کئے۔ایک فران اراہم خاں رومانی اور ملمان خاں قرلی سے اور ملک علاوالدین حلوانی ہے۔ نام خبیں حلال خاں سے گرفتا رکنے کا حكم تخااور دوسرا فرمان خرفال سے نظر نبدكرنے سے بارے میں میا س معبورہ سعیدخاں اور کمک آ دم کے نام تکھا گیا۔ نمکورۂ بالاامیردں نے حلال خاں اور خیرخا ر کوقید کرکے شاری عمر کے موافق دونوں اسپروں کومنونت گڑھ سے تلعي كوروانه كرويا اورخو دبوري حفاظت كرنے كئے۔اس واقعے كے بعدال قلعه یانی اور نکے کی کی ہے بیر بریشان ہو ہے اور ایھی سنے بادشا ہے اماں والب ي - الى تلعداني جائر عمار ي كالرحصار ي كل سنة اور باوشاه نع جد بين

كالى كى حكومت جلال فان معلى فيرورا وغان كوحاكم شهرمقرركيا-اوغان ايك تبيك كانام بي جوافعانوں سے بہت متماحاتا ہے سلطان سكندر نے با برهال كو

وصوليورمين حيوراا ورفود وريالي عنبل سيمك كنار سے خيمه زن بروا-اسى عبكه خواص فاں اور مکین فای با دشاہ کی خدمت میں ماضر ہوئے اورسشاہی غايُّوں ہے مرفراز کيئے گئے ۔ إ دشاہ نے اور بت مگر ميرد كي قلع كامحا حرور ليا سلطان سکندر ماِتا تھا کہ اس قلعے کی نتح کو البیرے مصار کی کنی ہے با دنتا ہے تام سیا ہوں کو کو دیا کہ لانے اور جان دینے کے لیے تیار رہی اور قلعے کے سرر نے میں بوری مکرفروشی سے کام لیں یا دشاہ نے بخومیوں کی منفر کردہ ساعت میں خود میدان جنگ میں قدم رکھا اور جا روں طرت سے لڑائی شروع کردی بودی نشکرچیونٹیوں اور ٹریوں کی طرح قلنے پرجیا کیا اورسیاری نے مرداعی ا ورسمت سے کام لیا سلطان سکندر کوفتح زوئی اور ملک علامالدین کی جانب علعے کی ویوار اُوط اُئی سک ری نوج قلتے سے اندر اس کی اور اگر حدال فلعد نے بہتراجان کی امان جا ہی سکین سی نے اُن کی فراد نشی اور قلعے کو سرانیا۔ راجوت سپاری اپنے گھروں اور مکا نوں میں اڑرہے تھے اور اپنے بال بچوں کوئل کرتے ا ورعلاتے تے اور بہت سے ہندوراجیوت ارے گئے ای ورمیان سالکتیر مک علارالدین کی آنگے میں مگا اوراس کی ضرب سے علارالدین کی آنگھ جاتی ہی با دفناه نے خدا کا حکوادا کیا اور تهریم تنوانول کو وصاکران کی جگر میری تعمیر لائیں اور قلنے کی حکومت محمکین خاں ولد مجاہر خاں سے سیرو کردی۔ با دشا ہ کومعلوم ہواکہ مجا برفاب نے مبنونت گردھ کے را جے سے رشوت نیکر با دشا ہ کو والیس کر دینے کا اس سے اقرار کیا تھا اس سب سے سال کے میں بھا ہدفا سے بی خواہ الاتر جادیو تیدکرکے اُسے تاج الدین کنبوہ سے سیرد کیا اور دصولبورسی تقیم راا میرول کو کم دیا کہ مجابد فار کو گرفتار کریں۔ با وشاہ خو داگرہ روانہ موا رائے کی ام وارلی کی وجہ کے ایک دن راست میں قیام ہوا اور یانی کی کی وجہسے بہت سے انسان اور جانور اس روز بلاک ہوئے ۔ اوٹ و سے عکم سے لاشیں کی سی اور معلوم ہوا کہ آسمیسو جانبی تلف برونیں ایک تورہ یانی کی فلیت بندرہ تنکے بوئی می با وشا واس مگریسے

جلددوم

IPT

بلدووم

ارتج نرشه زلزله آيا يستار ممل كمطلوت كع بعد إوشاه فيداس سال كواليار كاسفركيا إوشاه نے ویڑھ مینے وصولیو میں تیام کیا اور دہاں ہے دریائے نتیل کے کنا سے او کہ گزارے اور شاہرادہ ابراہم وعلال کو دوسرے متبرامیروں کے ساتھ نما ا تيوزكر فودغير سلمول سے لڑانے اور شهروال كوتبا وكرنے محمد ليے موارموا. إدشاد نے بہت سے غیرسلموں کو جؤ بُطول ا در بیاروں میں نہیے موٹے تھے تہ تینے کیا ا وراس طن بعضار مال ميمت لوداول سم ما تهدآيا - يونكه نجار و سك آمونت نہیں رہی تھی اورغلے ک کمی نیے لشکر بور کوزیا دہ جملیت دنی نشر ن کی تیں۔ اوشاہ فے انظم کا یوں احدفاں اودی اور کا بدفال کورسدلانے کے لیکے روا نہ کیا۔ الارسيدراجه نے اگرچه راسته ي ميں ان اميروں كورو كالكين ما كام واس كيا ا درسکندری نشکرمیں غلرمیونی گیا۔ با وشاہ سیرکڑنا جوا اوالیار کے متا اٹ ونس بنور یں بیونجا اور اس مقام ہے ملایہ اشار کے دس اوس آگے نون کی کمسانی کے لئے مقرركيا كيا اشكرمنيم ك طرف روانه مواا ورطالا يد نيمة آل نعن كي نسياني مي يوري عِ نَفِينًا فِي سِي كام لِيا لِهِ نَتِي وَ قِي رَاجِهُ اليار كِي نَوِيْ فِي كَلِي كَاهِ عِي كَلُوسَكُورَ بَ نشكر مردحا داكيا ايك سخت ا درخونر يزلزاني كمحه مبعد خان جياب بن خانجا ما س ترلي كے بنيوں واووا وراحدى جوا مردى اوركيتس سے بند ول كونكست مولى ا در بیت سے را جیوت لڑائی میں کام کئے اور بترسے تیدموئے۔ بادشاد ہے بوشتے وقت ان دونوں بھائیوں پر بڑی مہر اِ تی فرا کی در دا اُور فال کولک اُور خطاب عطاكر بحيرة أكره وابس آيا اور برسات كالبيهماس حبكه بسرئيا ستال يسمي با وشاه نے قلعہ او دیک ایم کا رخ کیا ۔ با وشاہ وحولیور میونیا سکندرشا ہ سنے وهوليورمين تيام كركيم عما وخال قربى اورمجا بدخان وكئي نبرارسوارا درموابحيه کے ساتھ قلعہ اودلیت نگر کی تہم بر مقرر کیا اور حاجب کاعہدہ قائمی عبد الواحد سینے طاہر کا بلی سائن قصبہ ٹٹا نمیر آور شیخ ابرامیم کے سیردکیا گیا ہمو دفال کے م نے سے بعد کانی کی حکومت اس سے بیٹے جلال خال سے سپردی کئی تی۔ طِإِلَ فان سيم بعا في جيكن فان اور ماجي فان اس مع برسر بيكارتها وثاه في

ارخ فرشته ۱۵۱ جلدوم

دہیں جیور ۱۱ ور نود دریائے بیبل کو جورکر کے آسی دریا کے کنارے جو میان کے اسی دریا کے کنارے جو میان کے اس حید مناور ہے دریا ہے کا میں میان کی خوالی کا اور مان میں میان کا این کی خوالی کی میان کا این کا کی میان کا این کی میان کا این کا کی میان کی میان کا کی میان کی می

سے را ہے نے سر حبکا یا اور صلح کی تفت و شنید رشروع کی را جہ نے سعید فعال البوال ا اور رائے تنہ س کو جو با دشاہ سے بھاگ کر راجہ کے باس بناہ گزیں تھے اپنے سے علا کی در بندر ہو سے منٹر کی ماحید یہ کو با دشاہ کی فیدمت میں کھے ابلیان سکند

اوررائے میں توجوبا دس و سے بھال اراب ہے ہی میں مراب ہے ہی میں میں ہے ہی ہی ہی ہے۔ علیٰدہ کیا اور اپنے بڑے بیٹے کر ماجیت کو با وشاہ کی فدمت میں کیا اور خود نے بر ماجیت کو گھوٹرے اور خاصت سے سرفراز کرکے اسے زصمت کیا اور خود مارس میں اسان فار و مولدوں مونی اور سرشر بھی نیا بکد ہوئے سیر دکر کے آگرہ آیا۔ اس

وائس آیا۔ با دشاہ د مولدر ہونیا اور میہ شہر بھی نبا یکدیو سے سپر دکر سے آگرہ آیا۔ اس زمانے میں آگرہ بیانے شب ماخت تھا اور اس سے بیٹیٹر سلم اور غیر سلن مانوں ہیں محصہ استر تنزید در نیز اسلطان سکندر نے گوالیا را در نرور توقع کرنے سے ارا دہ سے

را مے ہی استخت نہ نفا سلطان سکندر نے گوالیارا در نرورکو فتح کرنے سے ارادہ سے اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ می اللہ میں اللہ میں میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں سازہ ہیں اللہ میں اللہ میں سازہ ہیں اللہ میں اللہ میں سازہ ہیں اللہ میں سازہ ہیں اللہ میں اللہ میں سازہ ہیں اللہ میں الل

ا ہے نظر روانہ کے دوجوں سے ان اطراف و توب ہی میں وہ بی ہے۔

با دخاہ نے خو و بروکی قلعہ مندرایل کا محاصرہ کرلیا الی قلعہ نے المان طلب کی
اور قلعہ با دختاہ کے سپر دکر دیا۔ سکندر نے مندرایل سے بت فانے اور کنائیں تباہ
اور بربا دیئے اور سمجدیں تعریر اسے قلعہ ایک مقتر سے سردکیا اور خود والیس ہوا
اور بربا دیئے اور سمجدیں تعریر کے معتر سے سردکیا در خود والیس ہوا

اوربربا دیئے ادر سی بری تعمیر کوسے العقد ایک معتبر سے سیروی ابور ور سین کی بردی ہوری کا ورائے اور خان کا ورائے واقعہ ایک معتبر سے سیروی با ورائے والدین کے بیروی با ورائے و والس آیا اور امیروں کو اُن کی جاگیروں پر جانے کی اجازت دی۔
تریسری صفر سلاوھ نہ کو اتوار کے دن آگر میں عظیم ان ان زلزلہ آیا۔اس بونجال سے تمیسری مردوں کو میں عظیم ان اور بری بڑی عارمیں گریٹیں۔ زندہ کوگ بہہ سیمے کہ قیامت آئی اور بھا کی اور کے بود سے اس وقت تک مردوں کو معلوم ہواکہ میدان حشر بیا ہوگیا۔اس زلزلہ کے بعد سے اس وقت تک مردوں کو معلوم ہواکہ میدان حشر بیا ہوگیا۔اس زلزلہ کے بعد سے اس وقت تک

الريخ فرشة فبددوم 13. مِن آوارہ وان كرديا ـ اى سال يفي سنات من كواليارك ماجدرائ ان تليف نهال نام خواجه سراكوا ملي نباكر خنوس اورمش تعيت بديوس تصهراته بإدنتاه ك ندست میں روانہ کیا۔ بیہ خواجہ سراسخت گوا وربدر بان تھا۔ إ دشا واس كے آنے سے نا خوش موا ا در نمال كو زخصت كرويا ا ورايني درد و ا ورقلعه كي سخيرك الادر س را مركو درايا اسى رانىمى فانخانان قرلى ماكم بانے كے وفات كى فبر بېرونى -بارشاه نے متوارے ونوں بیانے کی حکومت خانخانا کے وونوں بوتوں کیفنے احدا درسلیان کے سپروکی - نؤکر بیانے کا شہر قلعے کے استحکام اور نسبوط سرمدوں ک وجدسے نسا دا دربغا دت کا مرکز مور إنتا با دفنا ہ نے بیانے کی حکومست احدا در سلیمان سے سیکرخواص خاب کو حاکم شہر مقرر کیا۔اس کے تنوی کے ابعد صفدرفان آگرے انتظام کے کیے جواندنوں بیانے کے مضانات میں سے تما مقرركيا كيا - احدا درسان بان سائع سعيل أن اورس أباد ما السيسيل اورشاء آباد وغیرہ یکنوں سے جاگیروار بنائے گئے۔ باوشاہ نے عالم فاں حاکم بیوات اور خانیٰ ال عَاكُمُ الْمِيْلِي كُومُورِيا كُهِ بِيهِ وَوَنُولِ الرِّيزُواصِ فَالِ كَهِ سَا اللَّهُ مَكُرٌ قَلْعَهُ وصولَ و ركن م كُوا نَيْامٍ ویں ادر قلعے کو سرکر کے آعظے رائے نیا یک دیو کے تیفیے سے کال کیں ۔ رائے کے مخالفت كي اوران إميروس كي مقابلي مين صف آرا زواجه بتبن جوشاي اميزن میں بڑا ہا درا درصف شکن تھا اس محرکے میں شہد مواا دراس کے عال وہ سرروز بزاروں آدمی میدان جُنگ میں کام آنے لیگے۔ با دشاہ نے بید واقعات شنے اوزمبيس رمضان مصافئته مي حميه سلي والطبحل سے دعولبور روانه موا۔ با وشاہ حربیت شیر نز دیک میونیا دررائے بنایک دیونے قل داینے تعلقین سے میرد کیا اور نبودگوالیاررواند بوگیا۔ رائے سے بی خوا ہ سکندری من کے مقابلے ک تا ب زلا سے اور آ ذی رات کو قلعے سے إ بركل كريلے گئے باوشا و بنى سكے و قت حصارکے اندرگیا اور دورکعت نازشکریہ کی ا دائر کے نتم سے لوازات کا لایا۔ تشكربوں نے تاخت و تاراج كرنا شروع كيا دورنواح دھوليورسمے باغا ت كومن كا سای*ه سات کوس کک بسیلام دا تعاوه بهی نعیست د*نالبود کر دیا۔ ایک نصینے کے بعد شاہی مشکر گوا بیارر واند ہوا۔ ہا دشاہ نے آ دم فا ں بو دی کو بقیہ امیروں مے ساتھ

کرے اُسے مسلمان ہونے کی گھیں کیا ہے اوراگر وہ اسلام لانے سے انکار کرے تو
اُسے قبل کر دیا جائے ۔ یو دھن نے دین اسلام قبول کرنے سے انکار کیا اور فتوئی
کے موانتی ماراگیا۔ با دینا ہ نے عالموں کو انعام دیگر اُن کو اپنے اپنے وطن فرصت
کیا۔ تقوارے دنوں سے بعد خواص خاں حاکم دہی اپنے بیٹے انیل خاں کو دہائیں
عبوار کر بادشا ہ کے حکم کے موافق خو دبا دشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اورست شاہی
نواز شوں سے مرفران کیا گیا۔ اسی زمانے میں سعید خاں شروانی می لاہورسے شاہی
بارگاہ میں حاضر ہوا جو کہ بیر شرفان میں برخوا ہوں میں تھا اس لئے با دشاہ نے
سعید خاں او دیا آرفاں قرطی محرشہ کو دی اور بقیہ غداروں کو گوات کے الحاف

بجودوم ر بندہ ہوئے۔ اتفاق سے اس رانے میں إدشا دیوكان إزى كے لئے سوار وااور رائتریس میت فان خروانی کی دو گاب فے سلیان فان بیرور یا فان کی جو کان الركاني اورسليان كے سرير جوائ لگ كئي اس واقعے بيے ان وونوں اميروں كے درمیان در در این است کی دعید سے آس میں بخس بیدا موکی بلیان سے بمائی سسى خفر نے ہمیت ذار سمے سرر قصداً جوگاں اری ا دراس حرکت سے شور ہونے نگا ممووخاں کودی ادر خانخانا ں میبت خان کوسم جا کے اگرائس سے گھے واپس لائے ادر إ دفاه المحى ميدان مع كل كوهيا كيا- جارروزك بعد با دشاه مير دياكان إن ك ين بإسر كلارات بينمس فال نامي ايك تنص جوميت نال كاعزيز تنافيه ميم بمرازوا کھڑا ہوائنا تیمس فاں نے خضر فار کو دیکھتے ہی اس سے سریہ یو کا ن اری ۔ إِدِثَّا ، نے س فان کوشوروں سے درست کرکے ایے عل کی راونی اس واقعے سے ابند إوشا كواني اميرون سے بنلني بيدا مبركي حن اميروں كوكه باوشا وا بنائلنس اور بهی خوا و جانتا تخانخیں یا سانی کی خدمت بر*مقرر کیا جانچے میسد امیر متب*ھیا رمبنسند موکر سروات ایبانی کرتے تھے۔ اس دوران میں ہمیت فال ترزانی اور دوسرے دو سرداروں نے باہم اتنا ت کر کے شاہرادہ نتم نما اس بسلطان مبلول او دی ہے را کرافسان نوج سلطان سکندر کی حکومت سے راندی نیس میں اور تعین ان مرادی مے یئے بیندرتے ہں اڑم کو تو م سکندلودی اِ قدم درمیان سے انتا کر شمیں تخت سلطنت برجواوی فیا بزاده انتح خال نے تنج طامبر کا بل اورانی ال سے اس دار کوظا سرکیا۔ ظاہرا ورسکیم دونوں نے شاہرا دے کونصیحت کی اور اُست اس بات برراننی رای ک شا نراده ان بداندنیون سے ام الطان مکندروظا برواے شا نبرادے نے اس نصیحت بڑل کیا اور با دشاہ اس گروہ کی مکاری اور بدخوا ہی سے آگاہ ولی سلطان سکندر نے اپنے دور سے امیروں سے شورے سے ان براندش اُمرا میں سے سرایب کوسی مذکسی طرف حلاً وطن کرسے رفتہ بنتہ انعیں بربا وکردیا یہ فیس میں یا وشاہ نے معمل کائنے کیا اور جارسال کال و إل سروشكار اوردوگان ازى يں مرت كے اس جلّه إصغر حاكم دہلى كى بداعلى اور بدكر دارى كى خبر إشا ہ كوہو ألى-المرين في خواعن خان حاكم ما چيوالوه كو كلم بيجاكه دبل جائے اوراصفر كو تيب داور

ایک دور سے سے سامنا ہوالکین فرقین میں اس شرط پرصلے ہوگی که زکوئی فبرتی ووسرے کی ولایت کو نقصان بہون کیا ہے اور ندکوئی و وسرے سے نما لف کو ینے یاس بنا ہ دے محدود فاں لودی اور مبارک فاں بوحانی والیں ہے لین بہار سے مضافات تصبہ ٹینہ میں مبارک خاں لوعا نی نے و فاست یا ٹی ندرلودی بی ملغ پورسے درونش بور دانس ایا اور چند مہینے اس نے ہیں قیام کیا چونکرمبارک خاں نے اِسی عگہ وفات با نی تھی اس کیے بیہہ ولایت اس کے بی<u>ٹا</u> ظرها يون كيمسردي تئي اوربها ركى عكومت دريا خال يسرمبارك خال لوهاني كو و مرال درمیان میں غلے کی تمی مسوس ہوئی اور با وشا و نے خلق کی رفارمیت کے لیئے تلے کی رکو ڈ کو موقو ف کرنے کے فرمان تام فلرومیں جاری کیئے اس زمانے سے غلے کی زکو ، باکل بند ہوگئی۔اس زمانے میں با دشاہ تصب سارن گیا تعب مارن مے تعبن پرگنوں کوجواس نواح کے زمیندار دن کے قیضے میں تھے اپنے تحت میں لاکرائن پرگنوں کولو دی امیروں کے میرد کیا اُس کے بورجیلی گڈھ کے راستے سے جونبورمین دار در موا . جونبورمین عجد تصنیف قیام کیا جونکه با دشا ه نے نینے کے داجہ سالیا ہن سے مٹی مانگی تھی اور اُس نے اس نسبت سے انکارکیا تھا سلطان سکندرنے سلاقیمیں اس کا انتقام لینے کے لئے مٹنے پر دھا واکیا اور اسسس کی آ! دی کا نام دنشان می باقی ندر کھا اسکندرلودی با ندد کرنسکے حوالی میں جوسب سے زیادہ مضلوط قلعه اور حاكمون كا صدر مقام معليو كالودى جوانون في اكره يورى دادمرداكى وی تیکن چؤیکہ تطعے کو سر رٹا ہی اوٹوار نُفا اس لیے با دشاہ نے اس کی نتم ہے۔ ہاتھ اُٹھایا اور جونیوروایس آیا۔ سکنڈرلو دی نیے جونیورمیں قیام کرکے بہات مکک کو انجام دینے میں لیوری کوشش کی اسی دوران میں مبارک ظام موجی کا محاسبتیں آیا باربک شاہ کو تبدرنے کے بعد جونیورک حکومت مبارک فال سے سروکی گئ تھی مبارك فان سركاري ال المف كرمي يبدوا بتا تفاكدوندروزها في سياس معا ملے کورفع وقع کردے مبارک فار نے سرحند امرائے وولت کوایا شفاعت فواہ بناياليين كوئي فائده نهزوا ادربا دشاه نصقكم دياكهأس سيركمي برس كانحصول شابي بدوبست محدوانق وصول كرليا عائے -بادشا ه كے اس سے افغانی ارول ميں

جندودم ۲'۱۱ . تاريخ فرشته سربربيونجا-راسته ي ميسالبان بادخاه ي خدمت مي بيردنج كيا فرقيين مي مقالمه بواا درایک سخت اورخو زیرالاائی کے بعد سین شاہ شرقی کوشکست مولی اور وہ ئیند ہاگا۔ با دشاہ نے نشکر کواس کے مقام پڑجوڑا اور میج روابت کے موافق ایسالکھ سواردں کی جیست سے سین خرتی سے آلحا تب میں روا نہ ہوا۔ را <u>سے میں ا</u>رشا ہو معلوم مواکر سین شرقی ہوارعا ای ہے سلطان سکندر نوروز کے قیام کے بعد دایس مودا وراف الشرك الله اوربهار دوانه وكياتسين شاه شرتى في مك كمندوكو بہار کے مصارمی جمبور ااور فو وہ کانوں کو جو کممنو آل کے مضافات میں سے ہے روانه ہوگیا سلطان علاوالدین بادشا ہ نبرگالہ نے اس کی تعدعرت افزائی کی اور اس سے لیے اسباب عنیں مہا کردیا جسین شاہ شرقی نے حکم انی کا سودا سرے نكالاا دراني تقييه زندگی كو دهي ارام سيختم كيا حسين تنرقي ئے گوشنين ويّه ب شا بان جونبور کے سلسلے کا خاتمہ ہوگیا۔ سلطان سکند نب وزو بارو سے کہا نشکر

كمك تحندو مي سرمتعين كيا- لمك تمندوني فرارانتياركيا اوربهاركا لمك سكندر

کے دارہ مکوست میں دال موگیا۔ با وشاہ نے جبت نا اس وامیروں کے ایک گروه کے ساہمتہ مبار میں جیہ ڈرا اور خود در ویش بیر میرونی سلطان سکندر نے نان باں ىيىرخان خانان قرلى كونشكرمى جيورا ا در نووترم ب روانه موا- ترمب<sup>ن</sup> كاساجه

با وشا و کی خدست میں حا خرمِوا اور اس نے کئی لا کھ تنگے خراج ا دا کرنا تبول کیسا۔ إوشا وف مبارك فال لوعال كورتم خراج وعول كرف يئے ترب مي جبوز ١١ در فود وروس بوروایس میا. غاں جہاں بسرخان خاناں قرلمی نے دفاست یا نی اور با دشا ہ نے اس سے فرزنداکفرسروفال کو اظر ہمایوں کا خطاب عنایت کیا اور و باب سے

ببار سيمشبور ومعروت نررك حضرت شيخ شرف الدين منيري رحمته التدطيدي قرزريف كى زيارت كے ليكے آيا۔ اس قصبہ كے نقروں اورسكينوں كو انعام واكرام سے فوش كيا اورىمېردرونتىي بورداىس، آيا يىكندرشاھ نے ايب علاالدين با دشا ه بنگالە بروھا داكيا۔ سكندرى نوج بهار كع مضا فات يعف تعب قبلغ يوربيوني اورعلاالدين نع افي بير

دانیال کوسلطان سکندرسے الم نے کے لئے رواند کیا۔سلطان سسکندر نے میں محدود خاں بودعی مبارک خاں بوتانی کو مقابلے کے لیئے مقررکیا۔ موضع بار ہی طفین کا

تاريخ فرثنيته

كشه كى حكومت اى راجىكے سردى اورخو دارل رواند ہوا۔اسسى و دران ميں

رائے بېلىدر دل ميں خوت زو د مېوا اوراس نے اساب حثمت ولواز ات سلطنت كو

وہں چھوٹرا اور خور تنہا ٹینہ روانہ ہوگیا۔ باوشاہ نے اس کا تام لواز مرحتمت اس کے

یاس ٹینہ بھیدیا بسلطان سکندر نے مبارک خاں لوجانی سکے بھائی شیرخاں کی بی بی

بنے کاغ کیا آور شمس آبا دِروانہ ہوگیا بسلطان *سکندر نے شمس آبا دہیں جیٹے مینیے برائے* 

بھل کاسفرکیا۔ باوشا مبھل سے بھٹرس آبا دانیا ۔ انٹائے را ومیں با دشا ہنے

مل و تید ہوا اور تقبیہ لوگوں نے وریرا با دمیں نیا ہ ای سلطان سکندرور را اوال

بی مار دغارت کرسے نمس ما دمیونجا۔ برسات کا زما نٹمس آبادی*ں لبرکی*ااور<sup>یو</sup>

میں دائے بعلدر کی تنبیحہ کے لئے بینہ روانہ ہوا۔ راشے میں بہاں کے سرتشوں کالمی

سلطان سكذرہے خباك كى اوزشكست كهاكرغينه بعالكا۔سلطان بھى يېنىد بېرونجا۔

رائے بعلدر بھی سرکھیے کی طرت بھا گا اور رائٹتے میں نوٹ ہوا۔سلطان سکندرسر کھیے

سے شہدیوی طرف جو میٹنہ کے مضا فات میں ہے روا نہ ہوا۔ اور شہدیو میونجا اس

مقام پرانیون کوکنار بمک تھی ہجدگراں تھے یہاں سے جونپور روانہ ہوا جو تھوڑ۔

مفیے سے سفریں بید تھاک گئے تھے وہ ماشے میں ضائع ہوئے بیماں تک کردو

نفس دس کھوڑوں کا مالک تھا اس کے نوکھوڑے ضائع ہوگئے اور صرف

ایک رئیا کے حند سیرائے بھلدرا ور دوسرے زمینداروں نے سین شاہ تنرقی *کو* 

نكھاكەسلىطان ئىكىدىكے نىكىرىي كھوڑ ہے نہيں رہے اورسامان اسب باكل تلف

ہوجیکا ہے اس وقت کو ہاتھ سے نہ دینا جا جئے جیسین شرقی نے اینا لشکر حمع کیا اور

جند عدد ماتنی ساتھ لیکر بہارسے میلاا درسلطان سکندر کے سرر بہیونج گیا سکندرشاہ

فے عی انت کے گھاٹ سے در ا نے گنگا کو جلدسے جلاعبور کیا اور سین شاہ سے

لنے کے لیئے ایکے بڑھا۔ بنارس سے اٹھارہ کوس کے فاصلے پر دونوں فرتق ایک

رے کے قریب ہوئے۔سلطان سکندرنے فان فاناں کورائے بعلدرسے

اُمُون کے باس بھاکہ اس کو ولا سا دیکرہے آئے اور فوٹسین شرق کے

استیصال کیا۔ اس کے بعد کھارن ا در کہا تی تھے دیا۔ نرمنگھ رائے بعلدر کے بینے

تصبئه ديوتاري كوحور كشول كامخزن تفاتباه اوربربا دكياا درباغيوس كامبنيترحه

| ۴ | 0 |
|---|---|
| • |   |

| MO |
|----|
|    |

ملدووم مهما ارني فرشنه سلطان شرمن كوگواليار كى طرف فارج البلد كرديا - اى دوران مي آلره كا قلعه ي نتج بوزا وربادشاه وبل واليس آيا-اى زبانديس معلوم بواكه جينور سيدزميندارول في ریب ایک، لا که سوارا ورب و دے تیج کرکے شیرخاں برا درمیارک نا ل او انی تاکرکہ جو مدر الا درسارك فا ن اوعاني نے كرہ كوتيوركردا ، فرار انتيار كر ميكن يرسي ميال ك كهاف يروراك كنظاكو إركرا مقاكد الف شهر لورا فيمنيه في أس وكرنتاركيا اور باربك شاوي حريفون ميم بجوم يته خوف زده موكر دبينيورسيه بهاك آيا ب اورااله بالر سے اس بہرائ مرمقیم ہے۔ إوشاء نے اوجوداس كے كراسے مرف دور برا اور و بلى ميں گزرے تھے جونبورئ سفر كيا۔ سلطان سكندر در اے كفائلو باركے دبلور يبيونيا اور باربك شاويبي خدمت سلطاني مين حاعفه بوكرشا لإنه نوانشول سيسرنزار والم مائے شہر بی بارشاہ کی آمکے دیرہ سے خوت زوج جواا درمبارک نال کو تمد ہے آزادكے أسے بادشا وسے إس ميدا۔ بادشا واس جگه سے كانتے كذه ميونا۔ کا تفکیرے کے زمینداراکٹیا ہوکریا وٹیا ہ کے مقابلہ میں صف آما ہوئے ان روز اپنی ست ہوئی اور اس طرح بہت سایال مسلمانوں کے اپتے آیا۔ یا وشا وجوز ور ہونیا اور مار مک کو دوبار ، جونیورمی همورگرخود دایس میا- اود بر سمے نداح میں ! دنیا م نے تقریباً ایک بہیندمیروشکا رمیں سرکیاس دوران میں نبررسانوں نے ارشاء کو اللاع دی کہ ارکب شاہ زوینداروں سے غلب کی وجہ سے جونور میں نہیں تحیر سکتا. إرشاه نے حکم دیا کہ کالامیار۔ عظم جایوں شروانی اور خان نا اں موعانی درھ سے را سنہ سے اور مبارک غال کڑے کی را ہ ہے جو نبور حامیں اور اس نواح کا اسطام کریں اور ارکب شاہ کو تیدکر کے اوشاہ سے اِس بسیدیں۔ اربک شاہ اوشاہ يرحضيرين لايأكياا ورملطان سكندرنيه أمصبيت خان بوحاني او بمزان مزني سے سروکیا اور خوونواح جینیورسے تلائی خارک طریت روانہ مواجسین شا وشرق کے بيضة مرجود إن موجود بتص كندرلودي كم منا بله مين معت أرامو كم لكين مست كارفلته بندموك بنارئ للعدم مضبوط تعابا وشاه ف أس كا عامره نه کیا اور مبند سے مفانات میں تقبہ کی طریف روانہ ہوا کلبہ سے راجیسی لائے ہور نے سکندر کن فوج کا استقبال رہے اُس کا اطاعت کا اظہار کیا بعلطان سکندنے

تارمنج فرشته

Irr بلدووم اله غرفاب ايسر قوام اللك حاكم ولم. شيرخاب برا در مبارك فان لوداني الالالك كنبوي عز برمبارك خان بوحانی عالم غاں لواجي كبيبرنا س كوديجي مبكين خار، امينزاں وواني بزار تبارل جیارخاں شروانی ا درمشارغاں حاوانی ہموزے ونوں سے بعدسا طاری سکندر رابری کیا۔ عالم خاب الشهوءُ ربسله طان علاء الدين سله طان سكندر كابحال جند واثره بين جندونوں قلعہ بندر النین آخر کارچندوار دھے بھاگ رئیسی فاس سے اِس بنیالی ملاِ گیسا. سکندرلودی نے رابری کی حکومت فان فانان قرنی سے سیردک اور فو و اٹا وہ مهوبخا باوسنشياه نيص ساسته ينبيني أأوه مين قيام كياا وربالم والبالشورية بأ وشاه علادالدين كو اعظم بهذيدن ته على وكرك افي ياس كرآيا اوراً ا و كراكا و حريكا اس کوهنایت کی -انا ده سته با دنیا و نیمهالی و سفرکیا و دسی خار نیمالی زماری ہوا علیٰی فال نے می فلیں مدست کیں لیکن زئی ہو کرشکست کما نی ا درعا جزی سے ساتھ بادشاہ کی خدمت میں واضر ہوگیا عملی فاس نے اس زخمسے وزاست إلى-بادشا ہے ہے بڑے ہائی باربک شاہ کے باس کیا۔ مترامیر کے دراجہ سے يفام معياك بارتب سلطان سكندر كامطيع مرور خطبيدس إدفناه كانام افيالم سه سنے داخل کرے رائے کیلن جوہار کے کابی جوا م تھا سا بال سکن رہے تا لما اور یٹیالی کی حکومت اسے عطانون . بار کب شاونے اطاعت سے انحرات کیا بإ دشاه بنيه اس ريشكر شي كي - إر بسه شاه مي كالايها رسمه مها تنه تنوج روانه مودا ودنون لشكرايك وورسيه سنته متعاليم ميراي وسنجه باربك شاه ورايف محامقا بلمه میں صفت آرا ہوکرسکندر کی نوج کی طریت بڑھا وراٹائی کا بازارگرم ہوا۔ کالا یا اُر ا پنی جیست سے سانھ سلطان سکندر سکے قاب تشکر برطر آور جوا ور فوج مے ورمیان میں گرفار موگیا جب اسے بادشاہ کے صندرمیں سے آئے تو با دشا وکھ وڑے سے أتراا دراس مصافلكير موا كالابياز بربي أوازش كى اوركها كه تم كالمه ميري باب کے ہومیری تمنامید ہے کہ تم بی جب کو اپنے بیٹے کی بگدیمجو کالا یا آرگندی اس مُفتَكُوس بهت شرمنده بوا اورالس نه كهاكداس احبان مُحْ معا ونَفْي مي سوا جان نٹار کرنے کے اور کچے رمیرے باس ہویں ہے اب مجھے ایک کھوڑا غایت **ہوتا کہ اپنا سرقد ہوں بر قربان کروں با دشا ہنے کا لا بیا ڈیموایک مجموڑ ہے بر** 

141

درميان مين دخل نه دو-فان خانان كوغف، آيا درأس في كهاكدين سواسلطان مكندر

کے اور کسی کا نوکرنہیں بروں - فاق فایا محلس سے اُٹھا اور اپنے ہم خیال امیروں کے

ساتھے اُس نے بادشاہ کی لاش اُٹھائی اور قصبہ جَلاّتی پیونیا۔ فان فانا سنے

سلطان سكندركو بلاكرايك بلندمقام برجو دريائے بياس شمے كذا رسے واقع اور

كوشك مططان فيرورك نام مضتهور سيسلطان سكندر كوتخت فكومت برثيحاو إبلطان سكندر

نے باپ کا جناز و دلی روانہ کرایا اورخو دملی خاں لودی سے مسریر پیونجا۔ سکن د نے

عینی فاں برفتح یائی اوراس کا گناہ معان نکرے وہلی دائیں آیا۔سلطان سکندیجی

باب کی طرح افغانوں کے ساتھ حسن سلوک سے بیش آیا ادر اُن سے براور انہ برناؤ

کرنے مگا۔ با دشاہ نے اکا برقوم کے سامنے تخت حکومت پر قدم رکھا تخت نینی کئے

سلطان سكارك وربارس ترين امير تحصين كام يرس فان جهال أو دهي

احد فان سيرفان جهاب بن فان فانان قرلي شيخ زا داه قرلي - خان خان الالالى

اعظم ظاں شروانی وریا خاں بسیربارک خاں بو مانی ائب بہار۔ عالم خاں بودھی

جلال فا رسمود فا ر بودی نائب کایی شیرفان بودی مبارک فا ل موجی-

ملیل خا<u>ں لوق</u> ہی ۔ احمرخاں لودھی حاکم اٹا وہ۔ ابراہیم خا*ں شروا*نی بمحد شاہ کو دھی۔

بابوخان شرواني حسين خار قرمى نائب سهار ن ليمان خان بسردوم خان خامان قرمى

سعيدها وسيرمبارك فال لودين المغيل هاك لوحاتي - تأمارها ن تركي يشان هال قرك

شيخ جان يبرمبارك خاب بودهي شنج زا ده محوالمنيهور به كالاببار سرعا دخان تركي

شيخ جال ولدشيخ غنان قرلي شيخ احد قرلي اً دم فا*ل بودي حسين فال بلاد اً دم*خال<sup>ودي</sup>

كبيرظ ب لودى مقرفان بوداني غازي فان لووهي - تأ ارخان عالم تجساره

ميار حمين منبوه حجاب فناص مجروارين حجاب فاص شيح ابراميم حجاب فاص شيء مرفاطاف

قاضی عبدالوا عدر سبرطا سرکا بلی حجاب خاص بعوره خان بسرخواص خِان شیخ عثمان خِباط<sup>ین</sup> وصدة على فأ مخوص التد مارك فان اقبال فان حاكم قصيم با دى

ابرامیم خاں۔ مبلال خاں ۔ انتعیل خاں جسین خاں۔ محمود خاں ا ورعظم ہایوناں

وقت با دنتا ہ کے چھے بیٹے تھے گئیں کے نام حسب ویل ہیں۔

ماريخ فرشته

كماكتها رى حبيب نوكر سے زيا دونسي بے نم ہم عزيزوں اور قرابت داروں سي

جلددوم تاریخ نرخت انمیں کی میت میں زندگی *بسر را ا*تھا پہلول لودی اپنے انغانی امیروب سے برا درا ندسلوک کرا تھا۔ با وشاہ ان امیز اس کے سائے تخب برند منی سالکا یک بی نرش بران کے ساتھ نشست رکھا تھا بہلول نیے دہی نئے کرنے سے بعیشا إن انعیہ کے خزانوں برتبند کیاا دراُسے تام او آلیامیروں تیسیم بیے جو دہی ایک دینیما ہی کا مالئٹ بنا بید بادمشیا ہ اپنے گھرمیں کھاٹا نہ کھاٹا اور طومائہ فعاس سے كهورون يرسوارنه موتا تعام با دشاه ك يقيم برروز ايك اميركي مرين الآلا ا ورسواری کے وقت اُصیں امیروں کے کھوڑے برسوار آو ا ہما اور کمار اُما کو مجکو صرف سلطنت کا نام ہی کانی ہے سپلول لوری خل ساہیوں کی بہا دری ہے بعدا بمبروسه رکمتما نفا اور بهی وجهتن که خود با دشاه اور شا بنرا دول ا در نیرامیز اسک غل ملازموں کی تعداد قرمیب میں ہرار کے بیرو کمی تھی جس کُلُہ کہ او نیا ہ کو طوح وہا ک كوئى كاراً مدبها دروبال موجود توسيلول افيه أوى بيجكراس جوات كواف إلى بلآنا ورأس كن حيثيت سے موافق أس مے سانقة حسن ساءك كرنا تما ملطان بلول عقلند بهاور شجاع ؛ور دليرحكمران تعااس بأوشاه كوّامين جها ندارى كا يورا علم نخيا لسی کام میں جلدی نہ کرتا اور رعایا برعدل ؛ انصا ٹ کے ساتھ حکمرانی کرتا تھا۔ ملقان عادل نظام فال اسلطان بطول لووى منے وفات إنى اورار كان وولت ف الخاطب ببلطان كزروري مع موكر تخت نشيني ك بارسه مي مشوره كيا بعنول في المطم ال یعنے مرحوم با دشا ہ سے ایو تھے کی تخت سٹینی کی رائے دی اور

بعضوں نے سلطان بلول سے برے بید اربک شاہ کو تحت حکومت کے لیے نتخب کیا۔ اس دفت ملطان مکندرک مال زیبا نام واس مفرمی بادشاہ ہے ساخة تمی بس برده آنی ا دراس نے ان امیروں سے کہا کہ میرا فرزند سرطرح برائت تکرلی ہے اورتم لوگوں کے ساتھ اجما سلوک کرئیا ہیں خاں نے جوسلطان بہلول سے

چاکا بیٹا کتا کال دکرکہا کوئٹاری بٹی کا فرزند تخت سلطنت پر مبھنے سے لائق نہنں ہے۔ فان فاناں قرطی نے جوٹراطاً تتورامیرتنا پیدمشکر عینی فاں سے کہا کہ کل باونٹا و نے دنیاسے کونٹی کیا ہے اور آج اُس کی جیروا ورائس کے بیٹے کو گالی دینا اوراُن کو بھلا بڑا کہا کسی ملح شاسب بنبیں ہے عیلیٰ خاں نے خان خاناہے

تاريخ نعرشته 1mg -تيلددوم اسى لاكه نظر وصول كير إور كواليارى حكومت مجراسى را جد كے سيروكر كے خووالاده مہونیا اورانا دہ کوسکیٹ سکھ کے بالے کسی دوسرے کے زیر علوست کرکے واليس بوا ببلول راسته مين بياريرا- اكثرلودى اميروببيت طاقة ربروكمة تصابن مشوره بيه يهواكه با دشاه اعظم مايون توانيا ولى عهد مقرر كرے ببلول كوان اميوں كى رائے سے انتلاف کرنے کی قدرت نہی ببلول نے اُن کی دائے سے انفاق کیا ا درسلطان سکندر کی طلب میں ایک قاصد دہلی رواند کیا۔ عمرخاں خروا نی جو وزيرا لما لكب تفا اوربادشاه كى بدحواسى كى وجيست اندنول للى اورمالى مطلات كا محاركل تفأان اميرون كيمشوره سے واقعت بردكيا يسكندسلطان كى ما سامى اس سفریں با دشاہ کے ساتھ تھی عرفاں نے اس بڑے کے مشورہ ہے ایک قابل قاد شخص کوسلطان سکندر کی فدرست میں تیجیرائس کواس بات سے اطلاع دیدی کرتم کو یہاں بلانے سے ان لوگول کی غرض بہر ہے کہتھیں نظر نبد کر دیں بہاں کی روانگی کو ليست وتعل مين ركهوا وراسي كوببر شركي وسلطان سكن راس سيفام سنه موافق ابني روائل كواجل يرالالارا - مخالف امرون في موقع باكراس كي شكايت سے باشاه مع كان بمرف مشروع كي ببال كوسلطان مكذركي اس مركمت يربي دغصه آيا اور یٹے کو کھا کہ اگر تم نہیں آئے تویں خو دتھارے ہاس آتا ہوں سلطان سکندرنے رہنان توكرروانكي كا اراره كيالمكين وطي سے اميروں اور اراكين دولت نے روائلي كي صابح نہ دی مسلطان سکندر نے سلطان میں نشرتی کے وزریتلغ خاں سیے جو دہلی میں قید ادر میج رائے دینے میں شہورومعرون تھا اس بارے میں مشورہ کیا قبلغ فال نے کہا كه سرايروهٔ شابي كوبا مركال كررواني كي شهرت ديدينا عاسميُّ لكين ساماً ن سفر كـ ورست كرنے كے بهانه سے ايام كزارى كرنا بيتر ب سلطان سكندر نے تلا فال ك

رائے بیل کیا۔ اتفاق سے اس زمانے میں باوشاہ سے مرض میں شدت ہوگئی اور سلام محمد میں سکیٹ کے مضافات قصبہ بجداؤنی میں بہلول او دہی نے دنیا سے کوئ کیا۔اس با وشا ہنے اڑ قیس سال آٹھ نہینے اورسات روز عکرانی کی سلطان بلیل

عيى ظامري خوبيان تام وكال موجو وتعين يهير با دشاه سنست بى كريم للى المديلية بلم كا پورا با بنده تنا مفروم خرم رحکه عالمون اور در دیشون کے ساتھ رہنا ا دراکڑا وقاست

تاديخ نرفت حلدددم تشكر حيج كرمي جونبورير جوعرصله وراز سے شابان ولي كے وار و كومت سے كا ح كاتھا وصاوا کرکے شہری قبضہ رایا بہلول نے جونبور کی حکومت مبارک فال اوحانی نے ميردى اورقطب غال لودى اور دومرسے اميرول كو تصنبه تھو كى ميں جموز كرخود براور كيا سلطان سين موقع ما كرهير جونبور ببويج كيا يسلطان ببلول كي اميرونيوركو چیور کر قطب خاں کے یاس تھی جہولی جلے گئے اوری امرسلطان میں سے مخلصا زمیش ایک اور شرقی کی بھی خواہی کا وم بھرنے کیے اور دوسیو نجیے بکہ انی اسی روش برقائم رہے مسلطان مبلول ان واقعات کی خرستا ہوا تعبد اللّٰدی پہونخیا اوراس نے قطب فال کی وفات کی خرشنی سلول نے جنب روزتو مراسم تعفریت میں لبر کیے اوراس سے بعد جونبور میونیا سبلول نے حسین شرقی کو بہت دوریمباکا دیا اور نے سرے سے جونبور کونتے کیا ادر اپنے بینے باربک شاہ کو سلاطين شرقيد كي تخت يرسبُواكر خود كالبي مبونيا اوراس بريمي قالفِس بروكيا كالبي ك حکومست اینے او تعے خواج اعظم ہمالیوں بن خواجہ یا بڑیدکو غاست کی ا ورچند وار سے راستے سے وصولبور کی طرف ابڑھا۔ راج وحولبور نے مئی من سونا با وشا ہ سے لا خطہ میں شیر کرے انے کواس سے المازمین سے گروہ میں وال کیا۔ وهولبورسے با دشاہ نے الدلور کا مفرکیا الدبور رختے دو ابعات میں ہے مبلول نے اس شرکو ہی "اراج کیا اور کامیاب وبا مراد دلمی والین آیا۔ مبلول اب بوڑھا ہوجیکا تھا اورانس کے تام قولی اور دواس برضعت غالب آ چکا تھا ! دننا ہ نے ابنا ملک مبنیوں اور قرابتدار<sup>یں</sup> میں انقیر کیا جونیوری حکومت حبیا که اور ندکور موا باربک شاہ کو غایت کی اور كره ماك بوركا حاكم شا شراده عالم خار كو مقرركيا ببرايج المفي بمانج شيخ محد قرملي المشبوريكالابباركوريا اوركلهنؤ وكالي انظر بالول من خواحه بانيريذ فال افي يوتي ك مردكيا اعظم بالول كاباب خواجه بالزيراس سي تقورت دنول ميتيراني بي ايك نور سع إله التفاقي بوجيكا تفاء بهلول في برا ول كي كوست في ايك معتبراً مراورا يفرز خاں جہاں کوعنایت کی دلمی اور بیان دوآب کے بہت سے مک مثنا نیرا د و زخلام خاں سيغ سلطان سسكندرلودي كومرهسن كرسم إسع اينا ول عبدمقرركيا-استقیم سے تنورے دنوں سے بعد ببلول گوالیارگیا اور گوالیار کے را صب مے

يلددوم اس کو دی ۔ وہاں سے سلطا ج مین کے سربر را بری بہونیا ایک شدید الله ائی سے بعد اس مرتبه هي مبلول كوفتم بوني سلطاح مين شرقي كواليار حيا كيا كواليار كارا وخادون ی طرح میشی آیا اور کئی لاکھ ننگے تقدا ورخمیدا ورسرا مروہ ا در بانتی اور گھوڑ ۔۔۔۔ اور ا ونظام مین شرقی سے سپروکئے اوراس کے دولت نواہوں کے گروہ میں داخل ہوگیا اور کالی تک با وشاہ سے ساتھ آیا۔ اسی دوران میں با دشاہ بہلول اٹا وہ بھونیا ورا برازمیم خاں برا درسلطا جسین اورمبیت خاں عرف کرکر اٹا وہ کے قلعہ میں بنیاہ گزیں موے بہر لوگ تین دن تک برابر! دشاہ سے لڑتے رہے لیکن آخرکو ان توكوں نے بہلول سے امان طلب كى اور الله و اس كے سيردكر ديا سلطان اول ئے اٹاوہ ابراہم فال اومانی کے میروکیا اورجند برگنے اٹا وہ سے رائے کی مدومواش میں عنابیت کئے اورا پاس، برارالفکرسائفدلیکرسلطان میں برحله آوربوا سلطان سبول کالی سے مضافات موضع رکانوں میں بینے اسلطان میں بھی زطنے سے لئے آگے بڑھا اوروریا کے جنا کے کنار مقیم ہوائی منتنے لڑائی کا سلسلہ جاری رااسی دوران میں حاکم تھے ورائے تلوک چندسلطان ببلول کی خدمت میں حاخر ہوا اور أسے ایک یا الب مقام سے وریا کے اس یا درادیا سلطان سین مقالم کی اب نه لاسكا ا ورُحْمُه مرة ما بروا حوميوربروغ ا-را درُمُهُ عند ني صين شرقي كا استقبال كر-انسانیت کابرنا دکیااورکی لاکھ شکے مع جندراس کھوڑوں اور اِنھیوں کے شرقی ی خدمت میں عثیر سیئے اور اپنی فوج بھی اس سے ہمراہ کردی تاکہ جونبور تک إوشاہ مے ساتھ جائے سلطان بہلول نے حسین شرقی کا تعاقب کرتے جونبور کا رُخ کیا سلطان سین نے بونپور کو جیوار کر بہرائے کے راستے سے قنوع کا بنے کیا بہلول تھی تنوج کی طرف روا نرہوا ور وریائے رہنے سے کنا رے فرقین میں شت محرکہ اُرائی بوئي جِوْ كَمْ شَكِيتِ كَمَا مُعِين شَرقَى كَا نُوشَدُّ تَقْدِير بِهُوجِ كَا تَعَاس لِالْيُ مِن مُجِي مِيلان ببلول سے القدراجسين خرقى كاسارا سامان سلطنت لوديوں سے قبضے مين آيا اورا*س کی زوجه مساقه بی بی خونزه جیسلهاان علا دالدین نبیره خضرخا* ک کم منگی تقی ن کے باقد میں گرنتار ہوگئی بہلول اس تگر کے ننگ وہا موس کی حفالمت کا

الله المسيمة الوسي رنون سم بدر مطان بلول في

انظا کے و وا۔ آلما

تاريخ فترثت جليرودم 1174 مے اتنظام کے لیے روانہ کرسے خور وہلی والیس آیا۔ ایک منت کا فرنقین لڑائی میں محردت كريها مترقيوس كوفوج كى كثريت اورزوركي وحبست ليوراغلبه مأل متعاب تطب فاب اودی نے ایک تیس کوسلطان میں شرقی سے پاس رواند کیا اوراً سے

یہ مینیام دیا کہ ہیں بی بی راجی کے احسان کا بید منون ہوں جس و تست میں جونیور ك تيد فانعي يرابوا تفاس راني بران ماحب مست عين يرام في مراح على کی دہر بانیاں فرائی ہیں میرے نز دیک مناسب بیرسیے کہاس وقب ہسیے میدان جنگ سے دائیں جائیں اورمو تع اور کل سے نتظر میں ۔اس وقت بہی مناسب ہے کہ دریائے گنگا کے اُس یا رکا ملک آپ لینے قبضے میں رکھنے اورکنگا کے اس یار حصے رسلول حکمرانی کے غرضک اس شرط مرطرنین راضی ہو گئے اور حکراسٹاگیا سلطان شرقی نے صلح بر میر بسد کرے سازوسا ان کوئیدو کرکوج کیا سلطان بلیل نے موتع بإكرشرتى كاتعاقب كيأ اورأس كيفزاني اورمشي بيت اساب كالجهة عدجو اونٹوں اورگھوڑوں پرلداموا تھا ہے ساتھ لے گیا جسین شاہ شرقی تے میں اجامیں امیرین ترانع فال دربرا در ملک برحو نائب عرض مجبی شریب تنے اسپر ہوے مبلول نے قتلغ خا*ں کو یا بەزنجیرکر کے اسے قط*ب خاں لودی کے سیردکیا اورخودآگے برُّها بَهٰول نے صین شا ہ ضرقی سے نعبش پر گنات بریمی نعبضہ کرلیا اور خمہیل یلمیالی س آبا د سکیٹ ۔ ارسرہ اور جالسیہ روانس ہوکران شہروں میں اپنے شقدار ہی مقرر كيئه جسين شاه نبع حبب وكيفاكه تعاقب يتط بجياح يناأوشوارب توموض ركونيمره میں رایستے سسے بلٹا اور دربیف سے معرکہ آرا کی کرنے برتیا رہوگیا یکین آخرائیر عيرصلح بوكئي اوربهد طيريا يأكه موضع دهو بإمو ودنوں فرمازوا وُس كى سرعة مقرركيا تيا ؟ سین شاه شرقی را بری گیا ا دربیلول او دی دلی واسب آیا- ایک مدت سے بوترسین شرقی نے سنگرمین کرکے بہلول برحمار کیا ۔موضع سنہارتن میں بڑا شدید معرکہ ہوا اورسلطان میں کو اس لڑائی میں بھی شکست ہوئی اور میہت سال غیمت لودلوں سے ہاتھ آیا ا ور اُن کی توت ا درطا قت اورزیا وہ ہوگئی۔سلطا جسین شرقی را بری چلاگیہ اور ببلول لودی نے دصوبامومیں نیام کیا۔اسی زانے میں فان جہاں کی موت کی

خررلی ہے آئی۔ باوشا دنے اس کے بیٹے کوخان جہاں کاخطاب ویکراپ کی حکم

نطبہ بڑھوا دیا۔اِن وا تعات کے بعرضین شاہ ایک لاکھ سوار دل اور ایک مبرار التقیون کا جرا رکشکرسا تھ کیکرا اوے سے دہلی روا نہ ہوا۔سلطا ن بہلول نے باوجود یرهٔ بالا دا تعام سے سیس دستیں ندکیا اور در بیف سے لڑنے کے لئے آگے بڑھا غوارے کے نواح میں فرقین ایک دوسرے سے ملے اور ایک مدت تک مفاللے ہے۔ فان جہاں نے سیج میں ٹرکرایک دور سرایک ابنی ابنی قابد دالس گیا۔ ہموڑے زمانے سے بعد میں شرق نے ویر کا کے اس ہلول برحملہ کیا بسلطان ہلال بھی وہلی ہے یا ہزائلا اور شکہرہ کے نواح میں جیند مرتبہ فرتقین میں الوانی تھی ہوئی سکین بھر صلح ہوگئی ا ورسلطا جسین اٹا وہ اور بہلول وہلی روانہ ہو گئے۔ اس زانے میں سلطان سین شرقی کی ال بی بی راجی نے آمادے میں ونیاسے کوچ کیا اور راجہ گوالیا را ورنطب فاں لودی تعزیت سے لیے صین شاہ مے باس کئے۔قطب، فاں اودی نے صین شاہ شرقی کو ہولول کی مخالفت میں بہت سخت یا یا اوراس سے خوش آ رمیں کہنا شراع کیا کہ بہلول کی کیا حیثیت ہے دہ آپ کا مرمقابل میں نہیں ہوسکتا اس کی وقعت آپ کے نوکروں سے زیادہ نہیں ہے میں عبد کرتا ہوں کہ جبک ولمی تک سارے ایم میں یا دشا و کیے نام کا خطبہ وسکہ نہ جاری کر لونگا عین سے زمیجے ونکا قطب فال نے اس حیلمگری ہے حسین شاہ سے بنجے سے نجات عال کی اور مبلول کی خدمت ہیں عاخر ہوکراس ے کہاکہ یں بہانے اور سیای تدبیروں سے سین شاہ سے انی جان باکڑھارے اس آیا ہوں جسین شاہ تھا راسخت وشمن ہے اپنی طرف سے غافل نہ رہنا۔اسی رہانے میں خفرخاں کے پوتے سلطان علاءالدین نے بداؤں میں و فاست یا گی ا ور سلطان سین شرقی ماتم رسی کے لیے آبادے سے بداوں آیا جسین شاہ نے ملاوالدین کی تعزیت کرنے بے مروتی کو وخل دیا اور ہدائوں کوعلا والدین کے مبٹیوں چىين بيا. بدا در سے سين مثا *ه نيينجل كاسفركيا ا درمبارك فا ں حاكم عجل كو* گرفتار کرکے حشرانبوں فوج اور ہاتھیوں کے ساتھ دہلی کی طرف بڑھا بیٹا کہ فصیریا مین شاہ نے گزر کھھیے قریب وریائے جناکے کنارے اپنے خیے نصب سلطان ہبلول نے سندمیں ہدخرین میں اور سین خاں جا ل کومیا

جلدووم

ط خرموکیا جملے سے دوی ٹین روز کے بعیرسلمطان شین نے قطب خال کوہومات مہینے كُوْلِ قيد فانه مِن رجيئا تحاتيدے آزا وَرَكِ سلطان ببلول سب ياس بيبديا۔

سباول نے می شامرادہ جال فاس کیسیز فان کے سردکیا اور خود ولی واتیں

أباء جيدونون سيمه بعدجكم ملح كالمقرره وقست نتم رونيا توسك ان ماول أسرا المامولا ا وزیمس آباد کوجونا خاں ہے واپس کی کر غربر کورائے کرن کے سیرد کیا شمس آباد یں رائے برتاب کے بیٹے زمزگی نے باوشاہ کی الازمست حامل کی جو کورائے برتاب

نے ایک نیزه جواس زانے میں علم سرداری مجا با ما تما زبردی دریا فال لودی سے چیزا دار دریا خار فراس و ایس کا انتہام میا اور قطب خال اورقی تجيزت رائ يرتاب كريني زنگركونل كروالاس واقع مع قطب خال

نیمسین فان افغان مبارزهٔ ان اور رائے برتاب آزروہ ہوکڑسین شاہ **نرق**ی سر ما ملم سلطان ببلول كواب حربيت سي مقابله كرف كى طاقت ندراي اور وملی والیں آیا۔ جند ونول کے بن بلول نے ماکم ملکان کی بغا وسند کی وجداور منير ويبنج اسبه كاأسظام ورست كرفيسي يئي أمل طرف كارخ كيا واورطب ال

أورغا ن جراب كوانبي نيابيته مين وطي مين حيورا. راسته مين ببلول كومعلوم مواكم حسین شاء شرقی ملح فوی ا در کو و سیگر القیوں سے ساتھ وہلی برحملہ کرنے سے لیے أرماب، اس ني رائت رئ سي مجوراً بأك مورى اور نجاب كا أتفام تطب فال اور فان جان کے سردکرے خود علیم سے ارنے کے لئے آگے بڑھا۔ موضع چندوار

مين ايك وومرسه كامقا بله زوا ورسات روز كالى كنست وخون كا بازاركم ربله اسی زمانے میں احمدخال میواتی ا در رشم خاب حاکم کول شمین شاہ سے جاملے اور تا با رفال بووی نے بہلول کا سائتہ دیا۔ ڑائی نے بہت ریا دہ طول سخاد دارکھیں دوت كى توشش سے ان شرائط پرصلى ہوئى كرتين سال كيك، دويُوں باوشا ، أينے اپنے

کھے پر فنا عب کیکے آئیں میں چیڑ جے اڑنہ کریں ۔ میں سال گزرنے کے بیوٹ میں شاہ من أا وينه العاصره كريم ما كم شهركوجو الجول كا قرابت وارتها كجيري بجها كرالاد مرتع في کرایا اورا حمدخاں میں اتی اور رکتم خار، حاکم کول کوبی اپنی طرونہ کھینج لیا جسین شا ہے

اس نار جلوانی کومی ایسا میرباغ دکھا یکہ!حرفاں نے بیانے میں قسین شاہ تقرقی کا

تاريخ فرشته مك ببلول سے قبضے میں ہے وہ برستوراووى ملطنت سے ماتحت جيورو يا عاليے اسم صلح سمه بعد بهلول لودي وبلي وانس مبواء ا ورمحرشا ه جونمور طلإ كيا يبيلول داراليك سے قربیب ہونچاا ور قطب خار کی ہن ماہ قشمس خانون نے باوشا و کو پیغیام دیا کہ جبکہ قطب غان نخدشاه شرقی بھے قید خانے میں رہے اس وقت کا۔ ببلول رکھواب وجور حرام بے ابرول براس سِیام کابرا اثر بہوا اور یا دشاہ نے وارا لخلافت مبرونی کے ابر را مطيري سيه جونبوركي طرف انبي باكسه موزي ببلول من إ دبهونيا اور با دشاه \_ نير یہاں کی عکومت رائے کرن سے نیکر بیرجونا فال کوجو بہلول سے راضی ہو کھیرائس کی فدمت من آگیا تنا دے دی محی شاہ می بہلول سے السنے کے لیے آگے بڑھا اور دریا نے سرتنی کے نواح میں دونوں فرنت تھوڑے فاصلے سے ایک دوسرے کے مقابل خبیدزن ہوئے کیمی محرفین میں تھے شمنیر ہازی بی ہوجاتی تھی۔ای زانے میں محدثنا وشرن كاجهونا بمالئ سين فال انب بهالى شيم فيظ وفنسب سي بجدا درا إدر عياكة إِلَّهُ عِلْ رَفْصيل سے وا تعات شرقيدي فالله الكور بوكا ساميوں كالكروه اوردن دخی باشیوں کوسا تند لیکرسلطان ببلول سے معرکہ ارائی کرنے سے بہانے سے الشكرسے جداہوا اورراستے بى سے ابنى إك موركر قنوح رواند ہوگيا سلطان لبول نے ر بر فرمنگرانیے امیروں کے ایک گروہ کوسین خا*ل کے مقابلے ہیں رواند کیس*ا۔ لودعی امیرشا سراده حلال فال سے جوانے بھائی حسین کے بیھیے آراتھا دوجار مروبے اور ان امیروں نے شا نراوہ طلال فال تو گفتا رکرے قبید کرلیا سلطان بلول استعنی اما وسے بیر خوش بروا اور حلال فال کو قطب خال کے معا د فعے میں اینے پاس نظریند کرلیا۔ اس دوران میں جونبور کے ارکان دواست محدیثا ہے باسکن منحرن ہوگئے۔ شرقی امیروں نے محدثا ہ کونٹل کرسے حین خاں کو اینا باوشا ہ سلیم کیا اور ملک میں حسین فا س کے نام کا خطبہ دسکہ جاری ہوا سلطان بہلول اور حبین شاہ شرقی سے درمیان اس شرط پرصلے ہوگی کہ چاربرس مک کوئی فرتن دوسرے سے کسی طرحکی جیفیہ جیاڑ کرے۔ رائے پڑتا ب جواس نواح کا زمیندار تھاسلطان بادل ے رنجیدہ ہوکر محدشاہ شرتی ہے لی گیا تھا قطب خاں کے قول وا قرارا درائس کی

177

فيلددوم ثاريج نرشته ا ور رابری سے الاسے کا سفر کیا۔ آباوے کا عاکم جی شاہی اطاعت گزاروں میں دال آپرکر انبي حاكيريًا بنتورساني حاكم مقركيا كيا الله دوران مي جونا فال با دشاه سي رنجيره ہور تحمد وشا و ترتی ليے عابلا اور تمش آباد کا حاکم مفرر کیا گیا محمودشاه شرتی نے بیلول برود بارہ نشکرکشی کی ا در نواج الاوہ میں بیونجر کشیہ زن بیوا بیلے ہی دن دونوں فوجوں نے ایک دومرے رحار کیا۔ ورسرے دن طب خاں ادرائے رہاب نے درمیان میں بڑکراس شرا پر ملے کرانی کہ جو ملک مبارک شاہ با وشاہ دہلی نے تعيفيرين فغااس برميلول فابض ربيرا ورسلطنت كاحو مصنططان الإتيم إدفياه جنبور کے زر عکر تھا وہ ممو دشا ہ شرقی سب سروکیا جائے سلطان برول اور کی نے سات ماہتی جونم فال کے معرکے میں وہمن سے لئے بھے ممود شرقی کوالیں کئے اس سلم میں بریمی طے یا کہ کہلوکٹ س زباد کوجونا فاں سے واس سے نے اس صلح کے بعد ممو وشاہ شرقی جونیوروایس گیا اور سبلول اور عی سفے جوافال کے نام ایک فرمان اس منمون کا لکھا کہ وہمس آباد کو خالی کردے جونافاں نے بہلدل کیے فران کی میل نہ کی سلطان بہلول نے جونا خال برنشکر کشن کر کے اسے سمس! با دست نکال دیا ببلول نے عمس آیا دکی حکومت را کے کرن سے *بروکرے* اس نواح کامعقول انتظام کیا جمہ وشاہ نٹرتی نے ہیہ خبریں میں ادر اپنے کیئے بر نو دہی شرمندہ ہوکرس آباد کو رابس لینے کی غرض سے حوالی شہر میں مقیم ہوا۔ تطب خال بودهی اور دریا خان بودهی نے محمود نتا ہے کئے رمینٹوں ماراتکفات سے تعلی خان سے کھوڑے نے مختور کھائی اور سوارزمین برگر کر ڈسمن کے ہاتھ مين كرفيار بروكيا سلطان نمو دنيه قطب فال كوجونيور يحكن نظر نبذكر ديا يسلطان ببول نے شا ہزاد ، جلال خال اور شا ہزاد ہ سکندرا درعا واللک کوسلطان محدود کی فوج کے مقابلے کے لیے رائے کرن کی مرد کو جو قلمہ بند تھا رواز کیا اور خو دسلطان عمودسے ار نے سے یکے آگے بھکر دیون کے مقابل خیدزن ہوا ۔اسس ورمیان میں محمد وشاه شرقي بيار بروكر فوت بهزاا ورأس كالمثيامحد شاه اس كاحانشين بوالجخراء

کی اں بی بی راجی نگیم کی حسن تدبیر سے فرنقین میں اس شرط برنسلم ہو گی کرمور تناویکا اس کے بیٹے می اٹناہ کے زیر فکوست رہے اور وہ حصہ مبندوشان کاجو

17% جنا کا اسطام مرد ما تھا قطب فاس نے بلند اوارسے وریا خاس تو یکا را اوراس سے کہاکہ تماری ائیں اور بنیں تو دہل کے قلع میں بنا ءً زیں میں تمارے کئے ہرگز

ہیدزیانہیں۔ ہے کہ غیروں کی طرف سے ہم سے محرکہ آرائی کرو اور این عزت اور ابنے ناموس کی حفاظت کا خیال مرور وریا فار نے جواب میں کہا کہ میں میدان جنگ سے کنارہ کش ہوتا ہوں بشیر طیکہ ترمیرا بھیا نکرو۔ قطسی نے تعاقب کرنے پرتسم کھائی۔ تطب فار نیے فتح فال سے علی کی افتیاری اور

ب فاں کے انبی مگرسے ملتے ہی نتج فاں ڈسکر تکاوال ارموااور مہد هردی امپروشمن کے باتھ میں گرفٹار ہوگیافتح خال نے کسی محریکے میں راکھے کرن مے بھائی پیورا کوئٹر) کیا تھا۔ رائے کرنٹرواس و قت موقع انتقام کا ملاا وراس نے فتح خاں کوقتل کرہے اس کا مرہبلول کی فدرے میں میں کیا مقع خال کی تعکست سے

محمه وشا ه نسر فی کی کمرٹور کے گئی ا ورٹا کا م جونیور واپس مردا ۔ اس می سیسے تجاب ملطان بدون کی حکومت با کرار مروکی ا ورسلول نے بہت بڑی توت حاصل کر کیے دوسرے مالك كاستيرية وفيدى ببلول في سب سيد يدات كارخ كيا احدهان يوال نے باوشا ہ کا استقبال کرہے اس کی اطاعت کا افرارکیا - بہلول نے میوات کے سات برکنے احدظاں کی جاگرے کال کریا تی مک اس کے سرد کرویا۔ بہاول میوا میں سے برن بیری کیا۔ دریا فان او دی ماکر مبل میں شاری اطاعت گزار در ہیں والل بوگیا اورائس نفے سات ہاتھی ہا دنیا ہ کی طرمت میں تبین کیئے۔ برن سے

بہلول کول آیا۔ کول کی حکومت بہلول نے علیای خاب کے میروک کول سے بإوشاه نے برمان آباد کا سفرکیا مبارک خاں لوبانی حاکم سکٹ باوشاہ کی خدت میں جا خربوا ورببلول نے سکٹ کی حکومت مبارک خال کے نام کال رکھی۔ برہان آبادسے بلول بروئیں کا نوں بہونجا اور بیاں کی حکومت رائے برتاب کے سيروى سبلول في اب ابري كان كيا- إونا وسم بيرونية بي قطب فان بن

ین فاں افغان قلعہ بندر ہوگیا۔ بہلال نے قلعے کا مخاصرہ کرکے تھوڑ ہے ہی ون میں ملعد سررامیا - فان جراب مطب خار کو اطبیان ولاکرائے با وشاہ کی

جلدوو

يئه دوم

اس کے سلام سے محروم رہیں اور دبیبیا کہ تمیہ نا ب ببول یہ دہیر اِلْی کیا ہے ہی اُن مما فغانوں کی بھی رمامیت اور نما ارز اہے حید ظام نے انفانوں کی بینی ہا سکر را نوں سے علار کما کدا نغانوں کا کونی مِراحم نے داور اب سب کو اندر آنے دو۔ غرضکُه سارے افغانی مجیم کرکھے حمید نال کی نلبس میں انٹل مونے۔ اور دو دو انغان حمیدخاں کے بہلومیل اُس کے سرخدوت دار کے اِس بھرے موشلے اس سے ساتھ قطب فاں لوڈی نے فبل سے زنبیر تکال کرنید فاں سے سانے رکمردی تطب خال نے تمیدہے کیا کہ اب صلمت بیں ہے کہ تم 'ونٹ کا فیست میں جیکر خدا کی عیادت کرونیھے تمیارہے تی نک کا اِس ولیا ظہرہ اور میں تھاری بان کے وریٹے نئیں ہوگا۔ افغا نول نے نمید خال وگر فنارکر کے قید کرلیا ادراہے ڈیول سے میروکیا جیدخال کی طرف سے المینان خال کرسے مکس بلول نے مک میں اینه نام کا سکه اور خطبه هاری اوراینه کویا و شاه زبلول بودی شوریها و اس سال لیفے شرکاری میں بہلول نے وٹن کی مکوست کوانے بڑے ہفیے نواجہ اپزیدا در چند دو سرے متہامیروں کے سروکیا اور خم دلشکر خبع کرنے اور متان ادر بخاب بے **نظام سلطنت کو درست کرنے، س**ے رہنے دیا ایورردا نہ ہوا۔ سلطان طاہ ال مرج لعِف امْرِوْل نے جولو دیوں ک<sup>ی ج</sup>ومتِ، کے نبواہاں نہ تھے سلطان مووشا برقیج حیونیور بسے بلایا۔ ممود شرنی ایک بڑے، کشکر نے ساہتیہ روانہ • واا ورسٹیمیشیمیں ولمي بيونكراس في تميركا محاصره كرليا خواج إنهاي اور دور بدرامية تلعه نبدم ويحك سلطان ببلول بيه خبرسنت بي نوراً دييا ايورست ردانه بزاا ورايب مقام وزم ميترة میں جو ولی سے بندرہ کوس سے فاصلے برآ اوست قیم ہوا۔ بہاول سے سلسابی ممودشاہ نرتی کے نشکر کے گائے اور اونٹ۔ جوجرا کا میں جررہے تھے گرفتار ترکے لیے آئے ۔ محدوشاہ شرقی نے فتح خال ہر ڈی کومیں نبرارسوار دں ازمیں التعيول سے ساتھ سلطان سلول سے مقابلے سے لئے نامزدریا۔ افغانوں نے حرایت سے ارٹینے سمے لیئے اپنی نوج سمے مین جصے کیئے ۔ قطب فا ں اودی لاسلام خا نے دستہور من زواز تمانتم فال سے التی کوجوآ کے بڑھر دیون برطمہ اوربوا تفائل کی ریا خان او دی محبو دشا ه شرتی سے ل کیا تھا اور اس سے نشکریں

حاقت آمیر در کات کرنے شروع کئے۔ بعقول نے فرش برائے وقت اپنی جوتیاں ا فارکراین کمرسے باندولیں اور معضوں نبے اپنتے جوتے ایک طاق کے اور وجمیاطاں کے سرشمے محاذی واقع تھا رکھ دیئے۔ حمید خاں نے ان افغا نوں سے اس نعل کی وہر اپر چی ۔ افغانوں نے جواب دیا کر مفن چوری سے اندیشے سے ہم نے جو تول کی یہد حفاظت کی ہے۔ تفوری دیر کے بعد سیدافغان حمید خال سے محاطب ہوئے ا دراس سے کہا کے جناب کا فیرش مختلف رنگوں کا ایک گلد شہرہے اگراس فیرس میں سے ایک عمرا کمل کا ہم کوئی عنامیت، ہوتو ہم اپنے اہل دعیال کیے لیکے اس کل کی لومیاں تیار آگے اپنے گھرسوغات اور تحفظ میں ٹاکہ ہارے گھروالوں کو يبه معلوم بروكه بين قان والإشان كي خدمت مين فاص رسوخ اورز ديكي عال ب حيدفا ل منسأ اورجواب دياكهاس كام كي ليك مي تم كوفل اورزر بفست وونكا. اس سے بوروطری کفتیاں ملس میں لا ای گئیں عن افغانوں نے چونے کو عطر کی میربری میں لیسٹ رجبانا اور پیولوں کو کھانا شریع کیا اور بیفنوں نے بان کے جِ لے کوند جی ایا وراس طرح کھا گئے اور معفوں نے بان کی گلوریاں کھولیں اور إوراس كاجونه كالكرواك كي منه يسك كيا تودلوانون ك طح روف اور مسطف لکے صیدفاں ان ا نغانوں کی حرکات برمزسا اور کہا کہ بہر توم بھی عجیب وغریب ہے جس سے اس طرح کے کام مرز دہوتے ہیں بہلول نے کہاکہ گنوار اور بعظل ہیں ان کواچی عبین نصیب نیں ہوئیں اس کئے سواکھانے اور پڑے رہنے کے ان کو اورسی بات کی تمیز بہی ہے۔اس واقعے کے تقوارے ونوں کے بعد ملک بلول انے قاعدے سے موافق حمید غال کے گھر گیا جو کر ہونے سے قاعدہ پر حلا آ ماتھا ب بھی بہلول میدخاں سے مکان برجا یا توحیدخاں کے دروازے کے دربان نبیت کم لوگوں کو مبلول کے ساتھ اندر جانے دیتے تھے اور ا نفان زیا وہ روکت ہرای کھیرے رہتے تھے ۔اس مرتبہ ا فغانوں نے مکب بہلول کی ہدایت کے موانق ِ میدخاں کے دربانوں سے لڑنا شروع کیا اور ان سے تھا گڑا کرکے دولت فانے کے اندر مس آئے۔ افغانوں نے بلندا واز سے ببلول کو گالی دی اور کہا کہ اگ حمدفا سے لاز ، مدلوک کیوں سلو حميدها كل عدوسدان

جلددوم وللى كوفتح نـكرسكا اورمربيندي أكرافي التحكام من ادرزيا و وكوشال من ببالل في اس وقت ابنے ام كا خطيه وسكة تو وني كى تتى يرشوھر كا يكين سلطان مدكا خطاب اینے ایئے احتیار کرلیا۔اس زمانے یں محدشا ہ نوت موا ا دراس کا میا عاد الدین تخت سلطنت يرمينا جندسال كيرابد ببياكه اوبر مكور واحميد فالسن مبلول كوسرمبندسنه دبلي بالكرم شفتته مين مبلول كوبا وشاه تسليم كرلياءاس وقست بہلول او دی سے نوبیٹے تفے بن کے ام حسب دیل بن خوا کب ایر براظام ال جوربلول كيربعد إب كا جانفين ، وكرسكندرشا وكبلاً إ- إركب سنا « ماً رك خال مالم غان الشهور بربادنيا و علاد الدين جنال خال بيقوب خال-تحتح خاں مینی خال اور جلال خاں۔ ان فرزندوں سے علاوہ ببلول سے دربار يس تطب فنا ريسراسلام فناس لو دي فنا رجها ب لودي وريا فنا ب لوي آارخان يسردريا نان بودي مبارك خال بوباني يوسعت خان خاستنيل عرخان شرواني نطب نئ*ں پیشین خاں افغان احدخاں میواتی یوسٹ خارجاً ا*نی علیما*ل* ترك بجيات ابوسيد فرلى واحدفان نيتان خان فانار قرلمي خان خانان وماني مشيرخان وزيرخان بسراسدغان متنع احدشرواني نشك خان وسنشكر غال. تهاب فان وبیریه مبارز فان مهنه رستم فان به یان فان بسرغاری فان کشین تبيغيهٔ فان جباب وعادالملك اقبال قال ميان فريدمعرون بوتر كمي جيم ال تنج عنان رائے پر تاب رائے مہن وررائے کرن جوسیس ان گرامی امیرموجود تقے بن میں برتبرے اُمرا باِ دِنیا ہے غریرا ور قرابت دار ہی تھے جو کہ حمید خاں کی طانت اندنوں بہت بڑھئی تمی اور بادشاہ نے سلمت وقت سنے لحاظ سے حمیدخاں کی خاطر د مدارات ہی میں لمک اورسلطنت کی خیر دعمی اس لیےوہ ایک مرمند کک حبید خاں کے ساتھ جسن سلوک سے بیش آتا اور ہوا برائس کے مكان برجاً مار البهلول ايك دن ابني عادت محدموانتي حميدخا كامهان جوا-الس ننے افغانوں کوسکھا دیا کہ حمید فا س کی ملبس میں ضحک حرکتیں کریں اکہ حمید اس قوم كور مقل مجدران سے كيد خوف اور بد كانى نكرے - ايك افغانى أوه حید فار کی میں وال موا اور انھوں نے باوشاہ کی برایت سے موافق

146

تاريخ نرشته ملددوم اور فقر کے سامنے دوزانوا دب سے میٹھ گیا۔ مجدوب نے زبان سے کہا کہون فق م جروای کی با دشامت کو دو مزار سنگے برخریة ماسے ملک ببلول نے ایک نراز جیسو مُتَكِّے جِائس کے پاس موج و تھے دردنش کی خدمت میں بٹی سکے اور کہا کہ اس سے زیا دہ میرے پاس کجینہیں ہے۔ بخدوب صاحب نے بہلول کا ندرا نہ تبول کیا اور کہاکہ جانجھے ظرانی کامنصب مبارک ہو۔ ملک بہلول سے ہماری ان مات کرسے ائے بنانے لگئے بہلول نے جواب دیا کرمیراکام دوحال سے فالی نہیں ہے اگر فقیر کینٹیں کوئی صحیح کلی توکوڑیوں سے مول جواہر کرانبہا میرے باتھ آیا ا ور آگر مندوب صاحب كا قول علمط كلا تو نقيرون كى فدميت كرنائمي تواب سے عالى نہیں ہے۔ ملک بہلول نے ملک فیروزا ورا بنے باتی غریزوں اور قبیلے والوں کے ساتھ مکریانی سے کک تام حصلہ ملک پر تبعث رکھے ایجی فاقعی قوت سے بہونیائی۔ ببلول نے حسام فاں وزیرالمالک کوشکست ویکرانے حسن عقیدت سے اظہار ين ايك عربينيد سلطان محديثاه كى فدمت مين ارسال كيا اوراس مين لكهاكمين *مرت ح*مام خاں کی رکجش کی دعبہ سے خدمت ملطانی سے دور ہوں اگر با وشاہ حام فال كوتة تبغي كركي وزارت كالتعدب حميد فال كوعنايت فرائين توجيه با دشاله ی الاعیت اور فرما نبرداری میں کوئی تائل نہوگا۔ بادشاہ نے حسام خال وزیرالمالک کوتسل کیا اوربہلول کڑے خلوس کے ساتھ یاوشاہ کی خدمست الیس عاضر بواا ورمر مبندا درأس سے نواح کا حسب دستور سابق جاگیر دار مقرر کیا گیا غرضکم مك ببلول لودى كا استقلال روز بروز برصنه الكا حبب سلطان محموملي حاكم مندون ولمي بروحا وأكيا توسلطان محدشاه ني ببلول كوسر بندس بلايا - ملك ببلول لسب نبرار انغانوں اورمغلوں کی ایک بڑی فوج عمع کرے جیساکہ اور مذکور بروا باوشاہ کی مدووالی کیا ور دوسرے دن میدان کارزار میں اس نے اپنی مردائی اور بہا دری کے ایسے جرر دکھا کے کہ باوشاہ سے فانخاناں کا خطاب فائل کرکے سرمبند والیس آیا۔ بہلول نے اپنی قوت اور افتدار سے بنیو دہوکر بلاحکم شاہی لاہور۔ دیبالہور۔ سنام ا وردوس یکنوں برقبغد کرلیا۔ بہلول سے بڑھتے ہوئے افتدار نے اس براکتفا ننی بکراس نے باوشاہ برخود حلیکیا اورایا سنت تک دبلی کومصور رکھا بہلول

تأريخ فترشته جكددوم 114 اسے إدرج تعوري بہت عى رسب وه زندة كرفتار بوئے مقتول انفانوں كرمن لائے کئے جبرت محکمہ لک فیروزلودھی سے مقتولوں میں سے ایک ایک کا ام بوجِمّا تما ادر فیردز اُس کونام ہے آگا ہ کرنا جا تا تھا یہاں کے فیروز کی گا ہوں کے راینے بینے کا سرمی بیش کیا گیا مکب فیروزنے بٹنا ہین فاں کا سرو تمیکر جسرت کو جاب دیاکداس مقول کولین نبیر پیچا سا جسرت کے الازمین نے کہاکر بیرین برا جوا غرد تھا اوراس نے میدان جنگ میں اینے ایسے کارنامے کئے۔ مک فیروز بہر منکررونے نکا۔ لوگوں نے اس سے گریہ کاسبب بوتھا. فیروزنے کہا کرہر۔ میر۔ بیٹیے کا سرمیم محض اس خیال پر کہ شایداس نے کئی طرح کی بزدلی اور کم بہتی کی ہو اوریں اس کوانی طرف مسبوب کرکے شرمندہ ہوں اس بیٹے میں نے اس کا نام ہیں نیا- اب بجایج بید المیان موگیا کدیر سیوت، دین نے ظا سرکردیا کہ یہ میرا فرزند ہے لیکن تھے معلوم روج کا ہے کہ مک بہلول اس الا ای میں شامل نہ تھا اور خطره مصافيح وسالم كل كياسه - يأوركه وكدوه ان مقتولون كابداتم التي طي ميكا جبرت نے سرمند مک سکند سے سروکیا اور خوونیجاب بیونکیراسران جنگ کوولی رداندکیا جبرت کی دائی سے بعد کا بہلول نے اپنے دوستوں ادرہم سینوں سے رودات قرض كيكرا فغانون بير تقييمكين ا درايك كروه كوانبا بأكر رنبرني ا درانت الخ سي شفول بوا سبلول كوجو كيد ات إلى تما ابني ساتميون كي بمراه البم تقيم كراتياتا تتوریدی رانے میں انفانوں کا ایک بڑا گروہ اور کیدنل ساری اس کے گروجمع موسم اس دوران میں کمک فیروزی ولمی سے بماک رمبلول سے آلما۔ اورظب نال نے بھی اپنی حرکتوں سے شرمندہ موکر سپول کی رفاقت اختیار کی سپول نے اب دوبارہ سرمزر رتبضه کرلیا محدشاہ نے اس مرتبہ صام خاں وزیرا الک کو ایک بڑے بشکر کے ۔ اِنہ بہلول کے فقنے کو فروکر نے کے لیئے نا مراکبیا۔موقع گڑھ میں جوخرفرآ آجوشامپور معيد خذا فات من سيد بي كل بهاول لودهي في جنك كينيس مرتبرين ورما خان موشكست وكراوررياده صاحب توسع وإقتدار وكيا بهت مي كدافي زندكى مي البلالي ولاني من جكوب الني جا اللام خال كي فرست من آيا تحا تواكب ون الني ردورستوں کے ساتھ سا نم نیں ایک مرج غلائق وروش کی خدمت میں عاضروا

تارنج فبرشته 110 موجود شع نکین اس نے مرتبے وقت رصیت کی کہ اس کا جائشین مال بہلول اودی ہو۔اسلام فال تے محدشا و کے زمانے میں وفات بائی۔ اسلام فال کے بیدائس کے النوس سلے مین فرقے ہو گئے۔ افغانوں نے تواسلام خاں کی وصیت کی بابدی

کی اور ملک بہلول کے بی خوا ہ بنے رہے۔ بعضے ملازم اسلام فایں سکے بھا تی ملک فیروز کی رفاقت کا جوخو دھی شاہی منصبدار تفا وہم بھر نے کلے اور مفہوب نے قطب فان ولداسلام قان كا وامن يكرًا - اسلام فان سمي إن مينون وارتون بیں مکے بہلول اپنے مورث کا رشید عانشین نابت الواا در رفتہ رفتہ اس نے پورا استقلال عال كرنيا علك فيروز في قطب فان كو أعلى كروركرديا اورقطاب فان ای جھائے کی وجہ سے سرمند سے سلطان محدثا وسے پاس دہلی میلا گیاتطب فال نے درباری امیروں کے دریعے سے محدشا ہ کے حضور میں بہر معروضہ منشیں کیا کہ سرسند افغا نون كامركزين كيابيه ب كانتجدا كيب روزيري بوگاكه مكسين فتندوفساد بریا ہوجائے گا۔ محدشا ہے مک سکندرتحفہ کوایک نشکرے ساتھ قطب خاں ہے ہمراہ سربزرردا نہ کیا تا کہ ملک سکندر افغانوں کو دلمی روانہ کروسے اور اگر سرتنى كرمي تواغيس مرمندسے فارج البلدكرے محدشاہ نے جبرت كھكھر كے المھي

جلدووم ، ·

امك فرمان المع مفهون كا صادركيا - إفغا نون كواس واقعه كى اطلاع بروكتي اور كوبهتان ميں يناه كزيں ہو كئے جبرت كلكورا در ملك تحفد نے انفا نوں سے كہلا بھيجا كمتم سے كوئي ايسا قصور مرز دنہيں ہوا ہے جس كى بنا يرتم او صراُ دھرجان كائے كھرو۔ انغالوں نے عبدنامہ طلب کیا۔ شاہی امیرا ورحبرت کھکھرنے ایکان کی تسم کھاکرائے بمان كومضبوط كيا اور مكك فيروز لودهى ابني بيثي شابين قال اورابي تقييم مكاكب بلول كو افيدائل وعيال كي فركري سم يفي جيور كرفود مقبرانفان رائيون سم ساته مك سكندرا ورجبهرت سے باس آیا - مكاب سكندرا ورجبرت نے قطب فال كى

تحریک سے عبدتانی کی اور ملک نیرور کونظر نبد کیا اور دوسرسے انعانوں کو تہ تمنی كرسيد منكران كے اہل وعيال كے سريررواندكيا - مك سبكول اہل وعيال كوتو ا کیا مفوظ مقام برلیکر هلاگیا اور شابین خان نے ووسرے انغانی سروارد ل کے سالة شابي نشكره مقابله كيا. انغا نوب كيم اكترسا بي توسي شامين فا ب را اي مير كام

تاريخ نترشته 140

جلدورم اہم مکر ہندویتان میں سوداگری کی غرض سے آیا کرتے تھے۔ای انجانی گردہ میں مے ایک نفض مک بہرام ماں نے جوبہلول اودی کا داواتھا اپنے بھا لی سے رنجیدہ ہوکر سلطان فیروزشاہ بارلیب کے ِرانے میں متان سکونت اختیاری ۔ ایک بہرام نے کیے سروان دواست جاکم لمان کی لمازمت افتیاری بہرام کو ضافے بانج بنیخ دئے جن کے نام حسب دیل ہیں ۔ ایک سلطان شد۔ امکسا کالا۔ ایک فیروز۔ امک مجر اور ماک خواجر ۔ ایبر بانجو س بھال باب سے مرفے سے بعدمتمان میں تیام زیر ہوئے سلطان فیروزشاه سیم عبدسی خضر نا ر حاکم شان مواد مکسسلطان شرخفزان کی النصت انتیارکے انفانوں کے ایک گروہ کا سردار ہوگیا سلطان شہ کے نصیبے نے یا دری کی اور خفرفاں اور ملوا قبال کے محر کے میں کمک سلطان شہ ا در لموا قبال كامقا بله مبوكيا- ا قبال كي مسربرا دبار پيا جبكا مقا لموسلطان شه كي لموار يم اراكيا اورملطان سنه خضرفاني مقربوب مي داخل بروكيا يسلطان شداسام فان کے خطاب سے سرفراز ہوکر سرہند کا عاکم مقر کیا گیا۔ ہرام کے بقیہ واروں بیٹے بی بھائی کے پاس رسینے لکے۔ مگب کالاسلطان بہلول کا باب اپنے بھائی کا ترجہ سے دورآ لد کا حاکم ہوا۔ ملک بہلول کی اس جو ملک کالاک جازا رہین بھی تھی حاملہ تھی۔انفاق سےمکال گراا در بہر مزنصیب عورت گھرے نیجے دب کر ہلاک ہوتی ینج کم وضع حل كازما نه قريب آجكا تها مرده عورت كابسيط فوراً جاك كريم بجد يف بہلول لودی محال لیا گیا ہے میں جان باتی تھی حفاظت کے ساتھ اُس کی بدرش كى جانبے لكى-ايك مريت كے بعد كمك كالاا ورنيازى افغا نوں ميں معركة آرا فى ہوئی حس میں ملک کا لامل ہوا۔ ملک بہلول جواس زمانے میں لموسے ام سے شہور تفا اینے چا کا اسلام فال سے باس مرزند جلاگیا اور وہیں اُس نے ترمیت بالی۔ سى الرائى مني مبلول نے مروائحى كے جوہر دكھائے حب كاتيجہ بہم واكد اسلام خال نے اپنی مبٹی بہلول کو بیاہ دی اور وا مادی اور زیادہ ترمیت کرنے سگا۔ موزمین کمیتے ہیں کہ اسلام فان نے رفتہ رفتہ ایسا افتدار قائل کرلیا کہ بارہ نبرار افغانی جن میں زادہ تعداد خود اسلام فاربے عزیزوں اور قرابت داروں کی تقی اسسلام فال کے حلقہ اطاعت میں داخل ہو گئے۔ اگرچہ اسلام خان کے خوصلی سما دست مند فرزند

سهبا

تاريخ نرشته تما درسلطان محدوقهي بإوشاه مندوببت وورتها جميدخا سنصان وونو ب كاخيال ترك كيا اورلوديون برجوسب سے قريب تھے نگاہ والكرمكاب ببلول لودهي كوجر

اتبك باوشاه ندتها دلى كے تخت ملطنبت برطوس كرنے كے ليے بلايا حميد خال كا مقصدید تھا کہ اودی کو برائے نام فرا نروا بناکر تقیقت میں خود حکرانی سے مزے

اڑا کے ۔ مک بہلول اسی موقع کا منتظر تھا انی یا وری قسمت برخوش ہوا بہلول نے علاوالدمین کواس مضمون کا ایک خطالکھا کرمیں حمیدخاں سے استیصال سے لیئے

دہلی جا اموں اورخو د حبد سے عبد دہلی ہیا اور شہریہ قائض ہوگیا پہلول نے حبیا کہ آگے علی کرمعلوم ہوگا ایاب مرت کے بعد حمید خان کا قدم ورمیان سے اُٹھا کرا پھے گو سلطان ببلول اودهی سے نام سے شہور کیا ببلول نے خطبے اس علا والدین کا نام می واقل کیا اورسن فضمیں النے بڑے بیٹے خواجہ بایزید کوامیروں کے ایک گردہ سے

ساتھ ولی کی حفاظت سے لیئے وارا لحاافت میں جیوٹرا اور خود مصلحت و است کا الخاطرك ديبالبوربيونيا اورافغانول كوجع كرني اورملك سي أتنطام مين شفوله موا ببلول نے سلطان علاوالدین کو لکھاکہ إ دشاہ کے اقبال سے حمید فال کا کام

ا تبربرويدا مين نے بگرى بولى سلطنت كوازىرنو باكر شهركى محافظت كى ادربادشا مكا نام خطیے سے تبین نکالا۔ علاد الدین نے بہلول کوجواب میں لکھاکہ میرے باب نے تركوبيا بنايا تعاادرمين تحصه ابنا برابعا أسجمتا مون مين دمل كى ملطنت بوشي تجف ويكرخود بداؤس برتناعت كرتا بور يبلول لودعي النيء مقصديس كامياب بيوا المومر

ارربعالا ول فقصم كستقل فرازوا بوكرمهات سلطنت كانجام دينيس مشغول ہوا۔ بہلول نے علادالدین کا نام خطبے سے کال کرخیرشاہی اپنے سرم رکھا۔ علادالدین ایک رت کک بداؤں کے گوشکی اس زندگی بسر را راہال ک کر سام الرس نے دفات الی سلطان علادالدین نے دکی میں سامال

فرمانروا نی کی اورانهائیس سال بداؤں کا امیررہا۔ لودى فاندان

حالت ميهر كهلودهي فرقع كيراكثرافغاني فانيا سلطان بهلو کود 177

فيلدووم

تاريخ فتثبته

مسام خال نے بیر خلوم سے کھا کہ وہلی کوجیو رکر براوں کو یائے تخت بنا نا ہر زناسب

بنیں سے باوشا منے حسام کی بات نہ مائی اور دل میں اس سے اور بی زیادہ رنجیدہ موا عباوتما و نع حمام كواب الساعدي كيا ادراك درلي من جوزا ادرافي دونون

سانوں میں سے ایک کو دہل کا کوتوال اور دوسرے کو امیروبوان مقررکیا اور خود

مناهدهم کے آخرمی بداوں روانہ روگیا بھوڑھے ی دنوں میں با دشا ہے

وواوانسیتی بھائیوں میں باہم حیکھ اس ورایک ان میں سے ماراگیا اور دوسرے کو صام فان في تعاص مع بلين عرضا يا باوشاه اس تدريش وعشرت كامتوالا

مور التاكد أسے ان واتعات برس مبی ندمون قطب فال اور رائے برناب نے شاہی خدست میں ما طرم و کرعوش کیا کہ تمام امیر حمید نما اس کی زندگی سے بریشا ن

بن اگر با دشاه أسے تد تينج كرو اسے تواجى جاليس بركنے فا تعنه إ دشابي ميں سف مل ہوجائی گے۔ دلئے برتاب نے حمید خان کے قتل برزیا وہ زور دیا اور وجائس کی بہتھی کہاس سے بہلے حیدفاں کے بایس فنے فاس نے دائے براب کے فار کے

الاج كركي برناب كي جور وكوافي حرم من داخل كرايا تها يرتاب اب موقع باكر باب کے ظام کا بدلا بیٹے سے لیا جا ہا تھا۔ علاوالدین نے جو افہما در آقبت اندیش فرماندوا تفاحیا فال کے قبل کا حکم صا در کردیا۔ حمید خان کے بھالیوں اوراس کے مہی جاہوں کو با دشنا ہ سے اس حکم کی اطلاع موٹی اور بہد لوگ بڑی شکل اور سخت

تدبرون اورحلون سے حمد كو فيد سے جي الكر دلى اے كئے۔ مك جوال حميان کے مگہبان کواس واقعے کی اطلاع ہوئی اور وہ حمید خال کے نواقب میں دلجی مک میا در حمیدخاں کے گھر پہونیا ملک جال اور حمیدخاب میں اظائی جوئی اور حال تیر کے زخم سے لڑائی میں کام کیا جمید فاں شاہی ترم سرامیں تھس گیا اور اُس نے بادشاہ

کے اہل وعیال کوشاہی عل سے با برتکال کر ابری واست اور رسوائی سے ساتھ شابی فاندان کوحصار شهر کیے با برنکال دیا اور تام اسباب اور شامی خزانه برخو د تابض بوگیا او دنتاه ابنی بھیسی ک وجرسے اب می ندچین اور برسات کابهاند كرك انتفام كواع كل برالاتارا- عيدفال في موقع إكرد لي كم تخت يرسى ووسرے کو مجانے کی تدبر سونجی معلطان محدوث رقی حاکم جونبورعلادالدین کارفتداد

سفركيا . براؤن كي آب و بهوا بادشاه كواليبي بيند آني كه ايك مرت مك وبين تعجم رياً ـ باوشا ہ نے دہلی واسی اکر کھا کر مجھے وہل سے ریا رہ بداوں کی آب وہوالیند لیے۔

حام فاں وزیر نے جواس سفرس بادشاہ سے ساتھ نتا علا والدین کو بیافیوت کی ليكن المحداثر فرمهوا ورنا دان با ونا ه اسى طرح بدائون كا فريفيتدرا - أس وقت سارے

مندورتان مي طوائف الملوك ميلي مونى تفي - ركن يكرات ما لوه جونبورنيكا له وفيك سرحكه صاحب سكه ظمرال بيدام وكئ تصربنجاب اورديباليوروسرم ندس واني يت ملک بہلول او وحی وابن تفاعمرولی سے سرائے الادو تک کی سرزمین برجو اِنگل

مل سے لی ہوئی ہے احدفال میواتی کا قبضہ تفایمیل سے گذر واج خفر کا سجو دنی سے ملا ہواہے دریا فال اور طی کا اور کول میں علیہ کی فار ترک بحیر کا دور دورہ

تھا۔ رابری سے قصبہ بجور کی نوٹ کے تعلیہ فاں انعان کیٹل ٹیا لیس اللے برتاب اوربیا شدیں داؤ دخاں اوحدی خود فحاری سے ڈیکے بجارتیم یقعے۔ والالخلافت دملی ا درجندووسرے موضع علادالدین کے زیرا تندار ہا تی رنگئے اور

ائس قدر وسعت برعلائي حكومت جاري في -اسي دوران مي مكلب ببلول اودهي نے جرت وی طرح علاوالدین کے ساتھ بھی بیوفائی کی اور دہی تح کرنے کے الاوے ے اکر شیر کا عامرہ کرلیالکین بہلول کو کامیابی ندمونی اور ناکام والیس آگیا سلطان

علاء الدين نے استحام سلطنت برتوج کی اورطب خان یا فان اوردائے برتاب سے اس بارے میں مشورہ طلب کیا۔ ان امیروں نے جن کا دلی نشا پرم تھا کہ علاء الدین کو بہسے برتر حالت میں گرفتار دیکھیں با دشاہ سے کہا کہ کام شاہی ام چمیدفاں سے بیرنا داخش ہیں اگرحیدفاں وزارت سے علیدہ کرسمے نظر نید

كرديا جائح تواميد ہے كرتمام أمرا با دفاه كے مطبع برد جائي گے اور سلطنت كے كاروبارس رونت بيدا بوجائيكي ان اميرون ني بادشاه سے بيري وعده كياكه حید فا س کی مغرولی پر میر امراچند رکنے ابنی جاگیروں سے علیارہ کرتے رکات ملورو بادناه سے فالصد میں نبال كردين سے علادالدين كوتل ونوم سے كچھ سروكار تعلى اس نے ان امیروں سے تول کو با ورکرے حمید خاں کو یا به زنجیر کر دیا۔ اور بداؤں

تىس قىلا خىرو*ن*-

ادر محدشاہ کی کوئی عزت اور وقدت رعایا کے دل میں نہ رہی ہے کہ میں ہے ہتاہ نے اور وقدت رعایا کے دل میں نہ رہی ہے کہ میں ہے ہتاہ نے اور اعلان حریح کے فریعے سے بہلول کو لاہورا ور ویبالیور کا حاکم تقر کیا اور اُسے جسرت کھی کی سرکوبی پر نامزد کر کے فود والبی ہوا۔ بہلول نے لاہور میں مضبوط نبیا دحکومت کی رکھ کی اور بہت سے افغانی اُس کے گر دجیج ہوگئے جبرت بھی بہلول کی ہوا خواہی کا دم بھر نے سگا اور کھکھے نے لودی کو تحت دہلی پر حلوس کے سرمیں حکومت دہلی کا سووا سایا اور بہت سے برگنوں پر قالبن ہوگیا۔ بہلول کے سرمیں حکومت دہلی کا سووا سایا اور بہت سے برگنوں پر قالبن ہوگیا۔ بہلول نے بہت بڑی فوج جیج کر کی اور نیو کسی طاہری سبب کے محد شاہ کی مخالفت برا اور موکر بڑی شان وشوکت اور طاقت کے ساتھ محد شاہ کو قباہ کرنے کے لئے وہلی برحلہ تور ہوا۔ بہلول کا بہر حلمہ بے سود رہا اور اُسے ناکام والبی ہونا بڑا بحر شاہ کی حکومت روز بروز کمز ور ہونے گئی اور نوبت بہا تک

ساتھ محدشا ہ کو تباہ کرنے کے لئے دمی برحملہ آور ہوا۔ بہدل کا بہہ حملہ بے سود رہا ور اُسے ناکام والیں ہونا بڑا بحر شاہ کی حکومت روز بروز کمز در ہونے لگی اور نوبت بیانک پہوئی کہ جو امیر دارالخلافت سے نزدیک تھے و دھی بادنیا ہ کی نا فرمانی کرنے گئے۔ بیا نہ سے زمیندار سرش ہوکرسلطان محوظی سے آل گئے۔ اسی زبانے میں محرشاہ بیار

بیا شکے زمیندار مرس بروکرسلطان محووجی سے اس سے ۔ای رہاہے یں عرساہ بیار سوال کو میں اس کا بنیاعلاء الدین ہوا اور سوال کے میں اس کے بنداس کا بنیاعلاء الدین باب کا جانتین بروا نحر شاہ نے بارہ برس چند حدیث کا ۔

سلطان علادالدین بن اسلطان علادالدین نے تخت سلطنت برطبس کیاا درموا ملک سلطان محرسف ہ ادرموا ملک مسلطان محرسف م سلطان محرسف مطلاء الدین کو اینا با دخا اسلیم کیا سندھ میں علادالدین نے

اعلاء الدین توابیا با دشاہ سیم آیا ست ہے۔ یں علاد الدین سے بیا نے کاسفر کیا راستے میں معلوم مبوا کہ با دشاہ جنبور دہلی پر دھا دا کرنے کے لیئے اوجو دیکہ پر محض افواہ تھی کئین علاء الدین اس خبرسے پریشان مبوکر دہلی واپس آیا۔ حسام خاس وزیرا کما لک نے جو علاء الدین کی عدم موجو دگی میں با دشاہ کا

نائب تفا علادالدین سے کہا کہ صرف ایک بازاری خرکوئنکر سفرسے واکبس آنا بادشا ہوں سے داب سلطنت سے خلاف ہے۔ علادالدین کو وزیرا کمالک کی بیہ تقریر ماگوارگزری اور اسنے اپنے اس رنج کا اظہار بھی کیا۔ دربار لیوں اور امیروں کو معلوم ہوگیا کہ علادالدین باب سے بھی زیا وہ سست اور معالمات سلطنت سے سمجھنے میں محدشاہ سے بھی بڑھکر نافہم ہے سات کھے۔ میں علادالدین نے بداوں کا

تاريخ فرشته جلددوم مدسم الله ولي اللب كيا ـ الك ببلول مين برائسل سوارون ك ساته وبلي اليا-سلطان محد نناه با وجود أما ترشاي كي تشرت اورزيادتي نوع محيه خودميدان ينك میں ذرگیا اور امیروں کو حکم دیا کہ فوج کو الاستہ کرکے ویٹن سے مقابلے یں صف اُدا ہوں۔امیروں نے شامی کم مے موافق دریف کے مقابلے میں صفت آرا فی کی۔ كك ببلول أيني سياميول سنه ساته حن مين ميه اكثر مغل اورا ففان تيرا مارتقے داوى نشكر كامقدمه فوج شكرميدان من آيا سلطان محمود في شأكد وسنا وخود معركة فيكب میں نہیں آیا اس کے عبی میدان داری کی رحت نداع کی ادر اینے دونوں بيون غيات الدين اور قدرفا ل كوحرايت كم مقابلي بي روانه كيا- دونول فرتی شام تک ایک دور ہے سے راتے رہے۔ کمک بہلول نے اپنے ساہول کے ساتھ بہادرا زحلہ کیا بہلول کی قابل قدر کوششوں سے دہوی نوج نے اس روز دریف کی کوشوں کوسرمبرز موسے دیا۔ یاں و وی و سربر ارسے بیا سلطان محمود فلی نے اِس رات پریشان خواب دیکھا۔ صبح کو انفکر اسے بیہ معلوم ہواکہ سلطان احدثاہ گراتی مندہ کی طرف آر إسے میدخرس کومحمودشاہ اور زیا وه فرمنداورصلی کاخواستگار مواتین این غیرت کی وجرسے صلے کا نام زبان م دلاسکا۔اس درمیان میں محدشاہ سے ایک ایسانعلی سرر دمواص کی تظیرسی بادشاہ دہلی کے کارنامے میں ہیں متی اور وہ بیر مقاکہ محد شاہ نے دوسرے دن تغيركسي سبب اور تخريك اور تغيراركان وولت تحيم مشور سي محي بي الوجات مي گرفار ہوکر دربار کے نامی گردہ کی ایک جاعت کوسلطان محمود کے باس میا اور اس سے خودصلے کا خواستدگار موا-سلطان محمود فداسے چاہتا تھا کہ ضلح کا نظاد میان میں آئے اس نے بیفام صلے کو قبول کیا اور باراصان محدشاہ کی گردن بررکھر اسی وقت میدان کارزار اسے روا دہوگیا۔ مک ببلول نے جو با دشا می اس نا والی سے عم وخصه كها را منا الديور كا تعاقب كيا اور وبغون كوكنير تعدا دس مل كرك بشار

ال واسباب يرقابض موا اوراس طرح كوباس ف ومردى تشكرى عزت ركه لى موشاه ببلول لودى سے بيد ذوش بوا اوراس كو اينا فرزندككر ببلول كوخانخانا سي خطاب سے سرفراز کیالین اس صلح کی خواستگاری با دفتا وسے ادبار کا باعث ہوئی

تأريخ فرشته جلدودم HA فيفساب موكربا ديناه نعاس كمك كانتظام سياس افيه اكسه متداميرك سردكيا اورخود دلی کی طرف دانس آیا سلطان محدمتا استنکاشه میں سانہ کی طرف گیا اور اس نے جسرت کھر کے ملک پر نوخ روانہ کی سیامیوں کو حکم تما کہ اس مف کھرے لك كونافت واراج كرك وابس طيع أئيس إدفاه اس بهم كواروابدكر كي فودويلي بروي اورايساعيش وعشرت كامتوالا بناكه أسه مك ومال كى يروا باكل ندرى بإذا، كاس بے خرى نے فلل سياكيا - مك ببلول نے جوانيے جي سلطان شرافي طب براسلام فا س مے بعدسر سند کا حاکم مقرر کیا گیا تھا اس موقع سے فائدہ اٹھا یا اور

وبباليورا ورلامورسي ليكرباني بت كام تعام حمد سلطنت يربلا حكم شابي فالفرم ركيا

محدثناء نے بلیا کہ فیل طور رہ کئے جلامعن بیان میں آئیکا اس کی مرکونی کے لئے

ایک نشکرروانه کیا بېزول نږدې کومېتان میں ښاه گزیں مبوا ادرمېت ميم وزنواني امیرتش کیے گئے۔ مک بہلول نے دوبارہ ایک جبیت اکٹھاکی ا درمرمیندا ورنجاب پر حله آور مرها ا دراس مرتبه مي ياني بت كب تمام مكب برقابض بوكيا محدشاه فياس

د فعد حسام فال كواس فهم يرروان كيا جسام فال تسكست كما كروبلي والبس آيا ببلول روری نے اوشاہ کو بیغام دیا کہ اگر صام فال قبل کردیا جائے توس شاہی اطاعت

تبول كربونكا- با دشاه نے زلمن كى باتوں پرتقين كرليا اورحسام فال كوته تبيغ كرديا. محدشاه نعجيدنان كووزير مقرركيا اورايك ودمر يتحف كوطهام خاس كاخطاب دیراسے نائب وزیر بنایا -اطرات وجوانب سے التحوں نے باوٹنا ملی ردی مالت د کھا کھرانی اور خود فتاری کے خواب و کیھنے نٹر دع کئے۔ زمیندار وں نے جب خواج

لینے والے کی الیمی بر سرحالت و تکمی تورقم مقررہ ا باکرنے سے بازرہے محرشاہ نے مفسدون اور باغيون كي سيهدا ورسركولي كي طرف باكل توجدند كي اورسار علك میں باوشاء کی ہے بروال کا زمبر ملا اٹر بھیل گیا-ابراہیم شاہ شرتی بعض پر گیات دبا

بیٹھا اورسلطان جمود فلمی حاکم مالوہ نے دہلی پرحلد آدر برونے کا امادہ کیا ساتھ میں سلطان محدد الوى في دلى السكائي كى اورشهرس دوكوس كے فاصلے برخمدن موکر مکک سے سیاسی انتظام میں محروت ہوا ۔ محرشاہ بید پریشان ہوااور تاصب ببلول اودى كى خدمت بيل روانه كركي بيدمبالغه اورا مرار سے ساتھ اس كواني ا کا رید سے ماتھ وھور ہوئی رہے ہوئی رہے ہوئی ایک سے مرید ہا ہے۔ مرید اور مان رو زن و فرز ندکواس وہمی ہوئی آگ کے سپردکرے خود حریف کے مقابلے میں آیا ادر الرشے لڑتے فاک وفون کا ڈھیر ہوگیا۔ سوار ن اپنے ہم قوم کھتر ہوں کے ساتھ گرنتار ہودا ور شاہی حکم کے موافق سلطان نہید کے دفلیے سے نز دیک تہ تینے کویاگیا ملک، ہنیار اور ملک مبارک جو سرور الملک کے دست گرفتہ تھے در واڑ ان کے قریب موت کے کھائے آیارے کے جب کے ریوں اور ہرور الملک کے دورے

قرب، موت کے گھا شاہ آ ارسے کئے جب کھربی اور مرود الماس کے دورے
کی خوا ہون نے اپنے اپنے کھروں میں بناہ گریں ہوکر لڑائی کا بازار کرم کیاا سوقت
سلطان محرشاہ نے کئم ویا کہ وروازہ بغدا وکو کھول کرکال الملک اور ورسے
جاں شاران سلطنت کو شہر کے اندر بلایا جائے جنانچہ کال الملک وغیرہ امراشہر
میں وافل ہوئے اور باغیوں کے گھروں کا موا مرہ کرسے سمبوں کو گرفتا رکیااور دوت کیا کہ اگلاک اور و مرسے امیروں
کے گھا گئا اور اے اس واقعے کے دوسرے ون کال الملک اور و وسرے امیروں
نے وہ بارہ محدشاہ سے بیعت کر کے اُسے ابنا با ونیا ہسلیم کیا۔ کال الملک کال خطا سب

کے خطاب سے وزیر سلطنت مقرر لیا اور ماسب بن وعاری ماس و سوا سب عن این ماری ماس و سوا سب عن این ماری ایکن این عن ماری کیالیکن این عن ماری کیالیکن این عن کو دریا خاں کے تقب سے سرفراز کرایا۔ ملک کروٹراج مبارک فانی کواتبال فار کا خطاب دیکرائے حصار نیروزہ کی حکومت پر بیستور سابق مجال رکھا گیا اور خان اظم

طاب ویرانے مطار میرورہ کی موسک دیا۔ رہا ہی مثنا زہوا۔ حاجی ضد کی الشہور سید خان کوتوال شہر مقرر مہوا۔ اوراس کی جاگیرائس کے قبضے میں بحال رکھی گئی۔ سلطان محد ثنا ہ کو دہل کے جہات سے فراغت حال ہوئی اور ارکان دولت کے

منوں وران میں موری ہے ہا ہے۔ سرا سے میں اور انہوا محدثاہ جبورہ منورے سے ماہ رہی الاول میں باوشاہ سرکے لیے شان روا نہوا محدثاہ جبورہ مبارک پور کے قریب اثرا اور اپنے سکر کو حاضر ہونے کا حکم ویا اکثر امیر حاضری میں

مبارک بور کے قریب اثرا اور اینے سارلوط ضربیو سے کاسم ویا اسرامیرطاخری یک بس ومیں کررہے مخصلین عا دا کملک سے آتے ہی تام امرالشاری بارگاہ میں طافترو کھے امیرا در سروا رائن فوج شلا اسلام خاں لودی۔ یوسٹ خان اوجذبی اور اقبال خاں

دفیرہ نے باوشاہ کی ملازمت کا خارت عال کیا اور گراں قیمت خلفتوں سے بر قرار کے ۔ کئے گئے۔سلطان محد شاہ تمان میں دال مہوا اور ادلیائے کرام کی زیارت سے ،

خارمنج فترشته جلددوم ادر ماب بشارج كول الملك سے بيلے بى سے خوف زده تھے آدعى رات كو دىلى بِعَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ان وفا بازول کے بعالے سے آگاہ موا اور اس نے ِ ایک قاصد آب اله دا دا در ملک جمن کے پاس بھیکران کو اپنے باس بال یا ہے۔ نكس طلال امر جلد سے جلد كال اللك سے آملے ان امرا كے علاوہ اور لوك ، بى اطرات وجوانب سے كال الملك كے پاس ميع بو سكتے \_ يحم رمضان كو كال الملك اپنيم خال اميرون اور جرار نوج كے ساتھ دہلى كى طرف برهد فان جبال سروراللك مجوراً حصار سيري من قلعه بندم وكيا اورتمين مبينه كال کال سے اڑتا رہا۔ اطراف وجوانب کے حکام روزبروز کال الماک کے یاس جع مونے کیے۔ اور اہل قلعہ برروز انتخیوں کا اضافہ مونے سکا سلطان محبناه سرور الملک وزیر کی غداری اوراس کی بیونانی کا خونریمنظرانی آنکھوں سے خود وكيسد جيكا تفاله بادشاه كا دل كال الملك وغيره حلهة وراميرون كيساختها اوربروقت اس موقعه كانتنظر ربتها تفأكرهب طرح مكن بهوابنه كويا توكال اللك سے یاس بیونیائے اور یا سروراللک کوتلوارے گھاٹ اٹارے سروراللک با دنیا و کندیت سے آگا ہ ہوگیا اوراس نے خودسبقت کامصممارادہ کرلیا آٹھیں محرم سلام کومروراللک اپنے نوروں اورمیران مدر کے بلیوں کے ہمراہ "کموار الترمیں لیے ہوئے سرابر دو شاہی کے اندر دائل ہوا۔سلطان محبرشاہ ہلیفہ ابنی جان سے موشا ررمتا تفا اورسی وقت محافظوں کوا بنے سے مداندرتا تھا

بادغاه في اين وربانون كومرورالملك كوفل كرف كااشاره كيا-بروراللك شای جا عت سے علے میں نے ٹھرسکا اور سامنے سے بھا گا تعریب تھا کہ سرایدہ سے

تحكرانے بى خواموں سے جا ملے كمشابى بيا دے اس كك ببونج كے اور فحضابى الموارنے أي مرك كوك كوك كردا كے ميران مدرك برترين خلائق فرزند ر قارم و کر سرور بارتہ سنے کئے۔ سرور الملک کے اور ووسرے بی خواہ انے این كحور مين مسلح بوكر جان لينے اور دينے برآ اوہ ہوگئے سلطان محرشا ہ نے كال المكت محمد ياس ايك قاص يعيك أسه ان واقعات سع آكاه كاللك

اوراس کے ساتھی امیر مبلاک وروازے سے شہری دال ہوئے اورسدال نے

تاريخ فرنشته تليرد دم

أسے اینا فرمانروا تسایم رایالین بالمن میں اپنے دل بعمت کے بیکنا ہ خون کابدلہ ليف من الله على المرورالمك في الني كاردوائي شروع كى إورسب مريد

سدیال اورسد بارن اوران کے عزیز واقارب کومبارک نتاہ کے قبل کرنے کے

صلے میں بیا ند امروب ارنول برام اورجند پر کف میان دواب سے بطور جاگیر عطاك ميران صدر كوهين الملك سمع خطاب كه ساقه عده فياكيرعطاكي اور

سیسالم کے فرزندکو فاق اظم سیرفاں کا خطاب اورزر فیز مالک ما گیری دیراسے اف اور والما ورخش كياء الورمبارك شابى اميرون اور جان شارون وور المارك

بعيت ليف كريبان عاف مين بلاكر بفون كوتوملوار مي كوالمان ادر ملك كرم چند ملك عبل اور ملك قنوج وغرو بين اميرو لكو نظر بند كركي

اُن کی جاگیر سلمے بہتر میں اور سب سے بڑے حصور ل برخود قابض ہوگیا۔اینے فلام را نوشه کوتھیل مال کے لیئے سانہ روانہ کیا۔ دانوشہ محرم کی بارصویں ہاریج ساز بہریجا

اوراس نے چایا کہ قلعے پر قبضہ کرے۔ پوسف فان او مدی کواطلاع مرونی بوسف بندوان سے ساندایا- را نوشہ اور پوسف میں لڑائی موئی را نوشہ نے برسف کے الل وعيال كوتيدكرليا- إس وتت سيخضر فإنى إورمبارك نماي اميرجوا بري ايني عِلْكِرون مين عقف يعف ملك حين حاكم بداون . مكاس اله وا ولودى حاكم جازميا

مجراتی ا ورکنک ترک بحد وغیره نے علانیہ لفالفت کا اظہار کیا۔ سرورالملک ب خان اعظم سيدخان ـ سدارت اورافي فرزنديست كوكال المكاف كيم اوم الشابي امرون مع مقابلے میں بھی المبرام ترصب برن برویجے اور کال الملک نے جا الک اس موقع سے فائدہ اُٹھا کرانے آفاکے خون کا بدل سرور اللکس سے سیلے

مكس يوسف اورمدارن سے نے۔ مكاب الدوادكوكال الملك كے ادادے سے أكارى مونى اورأس في مطلن موكرا بارتين قيام كيا اور ايني جگه سے شوال-مك سرور المكك بي كال الملك كي نيت سے واقعت بودا وراس نے اپنے غلام ملک بہشیار کو ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ کال الملک کی مدو کا بہار کرے

روالمركيا اس كامقصديبه مقاكر بشيار كال الملك كے إس بير كي لمك يوسف كى حاظمت كرے - اسى دوران ميں مكسيمن مكس المدوادك يأس أيااورسداران

بجلدووم -7111

أيرنخ فترشته تیاریان کرنے نگا۔اس وقت بہر ب مروت بس جاعت یفے میران صدرا ور

تاضى عبدالصدر مندوو س مع ايك مسلح كروه سح ساخصه اندر داخل مو ف ادرسداران

ولدكائكواني جاعت كے ساتھ باہرى مقيم راتاككوئى دوسرا اندر سواكتے بادشاہ

نے با وجوداس سے کران مکواس کوسلے دیکھائین اس سے دل میں کوئی خطرہ نْرَكْرُوا اوراس طرح لية تكلف بتيهاريا- بيرم فسد قريب بيوينچه اور سدمال نے لموار

تمنيجر إ دشاہ کے سربر وارکیا سدبال کے ساتھ ہی دوسرے تکواموں نے بھی برطرت سے باونتا ہ کورخی کرنے ایسے عدیم الثال فرانز واکوشہید کیا میراک صدر ارتباہ ک

خوں الود لاش وہیں چیور کرسرو والملک کے باس بیوی اور اسے با دشاہ کے الل كا مر ووسنا يا. اوركهاكرمي في قرار وا دي موافق اينا كام كرايام وواللك

شقى نے اسى وقت محدشا ہو تخت سلطنت بر بنھاكرا بنے كو تفصود أسے ہم كنار بايا۔

سلطان مبارک شاه نے تیروسال بن مسنے سولہ دن حکرانی کی برید بادشاہ عقلت ا در عده اخلاق کا منوند تھا۔میارک شا ہ نے اپنے تام زمائر حکومت میں گالی یافش

الفاظ زبان سے نہیں تکا ہے اور کروہات کے گرد نہیں بھٹکا بہہ باوست اقام مرات الطنت كن و وتحقیقات كرانها ما يخ مبارك شاری اس مبارك انجام با دشاه کے نام نامی سے مقبورہے۔

ذکر سلطنت محدثاہ بن | دنیا کا قاعدہ ہے کہ کمک بلا کمک کے روزہیں سکتا اسی عامر ہم فريدفان بن خفرفان كيموانق سلطان مبارك نتاه كي شها دت كي دن محرتاه بن فریدفان بن خضرفان نے تخت مندوستان برعلوس کیا

سروراللک کا فرنعیت فان جانی سے خطاب سے سرفرازکیا گیا اورمباکستنای فزانے فیلی نے ۔ قور قائیے وغیرہ برقابض مور قوی اور طنت مواس کورنک ویرنے

انی پوری طاقت اس کوسس میں مرت کرتی خروع کی که برا نے امروں کوتباہ کرکے افي دست گرفته جديدام اكوائن كى جكه اموركرے اور فرصت باكر محد شا و كو يحى سلطان مبارك سے بيروس سلارخود حكرانى كا دنكا بجائے كال الكا اور

دوسرے جان تنادمبارک شاہی امیروں نے جو تنہرسے باسرسرابرو منای کے اس خیمہ زن تھے تقدیرالہٰی سے مجبور ہوکرظا ہرام میشاہ کے اُتھ برمبیت کرکے

تاريج فنرشة

كام اكيك سروراللك سے مرانجام نبيل يا تا جؤنك سارك شاه سروراللك سطين می ند تفااس نے اشراف کاکام مکا کال الدین سے حوالے کیا آور مکر دیا کہ دونوں امير ملكر فهات سلطنت كوانجام دين - مك محال الدين ايك سنجيده اور تجربه كار امير مونے کی حیثیت سے خلائق کا مرجع بن کرصاحب اختیار ہوگیا سرور الملک کو عبده اور جاگیریینم دبیا بیورا ورلام در سے تغیرو تبدل اور ملک انحال سے مقابلے میں ای کسا دباناری نے بنانقت برآمادہ کیا سرورالملک نے مدارن ولد کانکو کفتری ا درسد پال نبیره کنجه کفتری کوجوخاندان مبارک شاری کے نکخوار ا ور برورده تھے اپنے سے ملایا اورمیران صدرنائب عارض المالک اورفاقی الحاصار عاجب خاص وغیرہ ملازمین تساہی سے سازش کی اور ان سجو ں کو ہا دنیاہ کی نالفت اینا م خیال بنالیا اور وقت اور موقعه کا منظر رباله اس زبانی میسلطان مبارتهاه نے نہر جنا کے کنارے رہیج الاول کی مترویں سکتافتہ کوایک شہر بنا کراسے آیا دکیا اوراس کا نام مبارک آبا در کها اور شرکاری غرض سے سربیندر وافتہوا بارشاه فے محتور سے بی زمانے میں اس نواح سے زمینداروں کو مطبع اور فرما خبروار نبالیا۔ اسی روران میں تیربزندہ کی فتح کا نامہ اُس کے ساتھ فولا وغلام کا سر با دشا ہے لاخطه بن بیش بردا . با دُشاه بیه خبر تنکرمبارک آبا د دانس آیا ا در مناکه سلطاً ن *ابرا آیم* شرتی اورسلطان بہوشنگ کالی سے یئے ایک دوسرے سے مقابلے میں صف آرا میں مبارک شاہ نے جو مالک شرقی سے فتح کرنے کی بکیشہ تدبیریں سونجا کرتا تھا اس موقعه كوغليست مجها اوراشكركوجيج بوف كاحكم ديا قران صادر مواكرم ارده شابى ویل شہرسے باہرچورہ سرگاہ کے زدیک نصلب کیا وائے۔ نشکر مع ہونے میں جندروز کا وقف ہوا۔ با وٹنا ہ نے اینے برامیرے ساتھ اچھاسکول کیا تھا اور سوا جاگروں کے تغیروتبدل کے اور کوئی بات اس سے سرر دیم مونی فی-مبارك شاه سروراللك دغره ك طرت سے باعل طائن تقا اور بيد بے كافى كے ساتھ مبارک آبادی عارتوں کی سیروتفریج کے لیئے جا اتھا۔ رجب معظیمت کی ٹویں کو حمد کا دن تھا با دشاہ نیزر فاص فا دموں سے ساتھ ابنی مقررہ عادت سے موافق مبارک تابادگیا اورعارتوں کی سیرسے فارغ ہور حبعہ کی نازادا کرنے کی

\* أربج فرمنية تبعدد وحم ا ورستون ونظر مندكيات ميري على في في وتهزيب في منا ريضف كيك تن ورفاتوي یں کو فی وقیقہ کئے ہیں رکھا ورس راہوری ہی جگد مرسے فی ترورے فی کے ورست رك تفت كو دونرز خلوب البون ك حفاظت من ميردكيا اور تفعه وارى کے تم مران میں کرکے خود دیا ہوردواندمود الک ایست اور دکسانون الے جِوامِيرِتِي عَيْ كُ وَحُولِ أَمِورِهِ مِنَاكَ رُمِالِ مِنَا النَّرِي تَصْرِبَا وَأَرْبِ عَلَيْهِ وَالْمُوالِيلِ جی فان کیکے دا و فرار نمیا رکزی نین عاد ماک سفے منے کیا اور اپنے میا تن مک جرور نا کار میرشند و استون کی مدور کے سینے روز نا کیا۔ میرشنی عن ایک مرتب وتمن ستشت كابلي قداس مرتبد إلى سائا ريش موروب بيور البالي وروب بورا ورا بورك عم وربيان تنبون يرتاعل موليه اس والسف يرب سنة ن مبارك شرو كأمينتوس وروومو . و رف و كف م حكم زو كدخ و ملاك اور سزم فال یودی بی تیربندے کے ایک فیای دارمت چک زیں کا کے سو افاقیم اور مفیب وار کی عن تمرمند و سے اور سے مرات دیں۔ میر سنتے می کو مبائك شاوق مرك اطاع موق وكان مروسف وياست تخفي ويأريه الدسيف بيتيع منتفرفان كوك عن قلد سيورين جيوز كرفودي رواند موكيا في بايك فواغ مرک میزر تخفه و شرانے یک بزی رفر تبرت و دور تنو دیجت می ران می میکند. مرک میزر تخفه و شران نے یک بزی رفر تبرت و دور تنو دیجت می ران می میکند تنحب ويروبه بيوره مندر وراموري والمقررك يمس ببت بري نيح بصابهره حصدرا برميوميني وسنيغ عن ك المرامون في جان كي الأن ك ساتحة تعوَّم كالمك کے جوالیکیا اور خود کا بن رواند میوٹنے۔ یا دشا و نے ملینہ کے ساتان سے ریا در وی کونیورکی و در اور این این این این این ایک نیسے کرک تو تربیت ک ۔ افعت کا مین اخرار ماہز ہوری می اور رقم میشن اوٹ و کے ماخط می زان م رك ش وكيسيورس والآل كردال وشا وف الفركوتونواح ديبانيوري جيوارا اور فیود اینے چند فاعی وب ریوں کے ساتھ لمان دور نرموا ، ورا وزیائے کرام ک أن رت من فان بور برائي الشريع المدمورك شاء في مويد في بالرياليور ف تعومت من المك سے ليو حاوالدك كے بروك ورخو وجرم عدورى ينزوي كي أيار دق بيرو نجكر أورث وكومعلوم جواكه وزارت اورا خرات دونول عبدول كا

تاريخ فرشته عرصے مک بقیم رہا۔ با دشا ہ نے عا والملک کوایک جزار فوج کے ساتھ مر

زميندارون كيتنيهم سي ليئ بيانا وركواليارروانوكيا اورملك الشرق روداللك

زيرك خان ا دراسلام غان وغيره أمراكو قلعه تيربهنده كي نهم بيمقرر كريك خود د بلي

واتس آیا۔ ذی الجیمط المصری جسرت نے میرلا ہور کی سرزمین پر قدم رکھا اور نصرت فان سے مقابلے میں صف آرا ہوائین مبارک شاری فوج سے اعلے کی

تاب نہ لاکرانے ملک کو والیں گیا سلسی میں با دشاہ نے دوبارہ تیزندہ کے فتف كو فروكرنا عالم اور دلى من بأقيه بونيا سكن انبي والده مخدوم جمال كي رهلت

ى خرسكر منها وارا خلافت والس ايا- فحدومة جهان كى جمير كفين ادر مراسم تغريت سے فرافت مال کرسے مبارک شاہ اپنے نشکرے جاملانکین آب تیرہندہ کی مم کو

ملتوى كريك ميوات كي طرف روانه بوا - تصرت فاين كولا بورا ور جالندر كي موبدالى مے مغرول کیا اوراس کی جگه ملک الد دا ولودھی کوحاکم لا ہورمقررکیا جبرت کو بادشاہ

مے بے وجد والیں آنے سے بھرہت ہوئی اوراس نے جالندکونعرت فاسسے جيين كركفكه ون كاايك ببت برانشكر حيى كيا اوراله دا دلودى مصصف أرابوكر

حربیت کے مقابلے میں کا میاب ہوا اور گویا اس طرح جسرت کا خوابیدہ مقت مجربیدار ہوا۔ مبارک شارہ نے میوات کے اکثرشہروں کو تا رائے کیا ادر قدیم دستوریے بوافق

طلال فان مستنكش كى رقم قال كرما بروا دبلى وايس آيا-اسي دوران ميس إمير على کی آیدآدکا بیرفلفله ای اورسعلوم بواکه کابلی امیرفولاد غلام کی مدد کے لیے کاب سے مندوت ان ارباب مبارك شاه انے مجوراً دوبارہ بنجاب كالمفرافتياركيا سلسين م میں وہلی سے روا شہواا ورسب سے پہلے عاداللک اکواکن امیروں کی مدو کے

یئے روا نرکیا جو تیرمبندہ سے محاصرے میں مُشغول تھے۔ امیر شیخ علی کا تظرعا داللک کے نام سے ڈرتا ہما کا بلی سیامیوں نے تیربندہ کا سفرملتوی کرسے لاہور کی راہ لی مك يوسف اور مكس الطيل جمبارك شأه كى طرت سے لا مورك محافظ تھے اہل شہر کی نحالفت سے آگاہ ہوکردات ہی دات لاہورسے کوچ کرے ویبالیور

بھاگ سننے ۔ دوسرے ون امیرتینے علی نبے ان وونوںِ امیروں کے تعاقب میں اپنی فوج کا ایک دسته روانه کیا کالمیون نے بہت سے مبارک شاری سیاسوں کو گوالیا

تاريخ فرشته فياردوم انیے زندہ میری کیے کو نبرار درجہ علیمت سمجھے عا دالملک اورائس کے ساتھی امیوں

نے شنج علی کا قلعہ میکٹور تک تعاقب کیا ا در وہاں سے بلّیان داہر، آئے شنج علّی نے اپنے بھیج ملک منطفر کو صار داری سے اساب مصلین کرکے تلائد سیوری ایوارا

اور خود کا بل روانہ ہوگیا۔ مبارک شاہی امیر چوہد و کے لیے گئے تھے باوشاری عمرے

مطابق دمی والیں آئے واس ووران میں با دشا دعا دا کمک کے خلیے اور طاقت سے ول میر بخوت زوه بروا ا دراس کوتا مرامیرول کیے مبراه دالی میں طلب کرلیا۔

ربيج الأول مصيفته مين حبسرت كفكه مرأني ميدان خاتي بأكر دريائ حجلم را وي أور

بیاس کوعبور کیا اور جان در بہرنج گیا . اکس سکندر تحفہ جوکسی ضرزرت کے لاہور كيا مواتها لين لفكر كومي كركم جرت كے مقابلے من آيا - اك سكندر كا كھوڑا

معرك كارزارميں ايك ولدل ميں تنبس كيا اور اك سكندر حبرت سے إتيمين زرو

گزنمار ہوگیا۔ ملک سکندر کا تام ال وا ساب حبیت سے اِتحد نگاا ور بیرکھکے اِمور یہونجا اورائس نے شہر کا محاصرہ کرایا اور قلعہ گیری کے انتظام میں شغول ہوا جبرت

كى تخريف كے موانق كنيخ على أشقام كى فكريس محروث موا فينظ على كالى سے رواند

موکر منیان کے حدود میں ہونج کیا اور تصبیٰہ طلب نہ کا اس نے محاصرہ کرلیا۔ باوجود مکیہ اس قصے براس نے سلم کے دریعے سے قبضہ کیا تھالیکن اس بھی بہت سے

توندی غلام گرفتا رکرسے تقبید بلیا ہو ل کو ملوار کے گھاٹ آثارا۔ اور حصار کوم مار کرسے سطح زمین سکے برابر کردیا۔ اس دوران میں فولاد غلام بھی تیرم نسدہ سے آگیا اور رائے فیروزی لطنت برط کرے اُس نے رائے کو تہ تینے کیا سلطان مبارک نے پیفیری

مُنیں اور جا دی الاول سفظیمی شاہی سرار دوجس کا زنگ سنج تھا لاہورا ور لتما ن کی طرف روانه ہوا۔ با دشا ہ نے ملک سردارالملاک وزیرکو لا ہورہ کی اس کو

مقد مر نشكر بنا باسرداراللك ساني مبوئا اورجيت يائين تلف سع بهاكب كر کوہشان میں بناہ گزمیں ہوا امیر شیخ علی نے بھی کابل کی راہ لی۔ فولا وغلام نے می تیربندہ کا مرخ کیا۔ مبارک منا و نے لاہورکی حکومت سے مک الشرق ملک

سرور الملك كوعلى وركان المركب المازكو وبال كاعاكم مقرركيا اورفود وریائے جناکے کنارے یا نی بٹ کے قریب ایک مقام یرانیے لٹکر گا ویس

1-9 عالیس نبرار غیر المقل ہوئے اور بہت سے اسر ہوکر اونڈی غلام کملائے۔ شیخ علی کا کو کی حربیت مرومیدان نہ تھا اس کیئے اُس نے سفاک اور خو نریز کی میں کوئی دقیقہ انظانہیں رکھا۔ عا دالملک اس عنے کو فروکرنے کے لیے قصبہ ظلبنہ کا آیا۔ امرعلی نے جنگ سے مند مورکرخطیب پورکائخ کیا۔ اس دوران میں با دشاہ کا فرمان بیونجا ک عا واللك طلبنه كوجهو أكرماتان روانه موعا والملك نے بلتان كاسفركيا وراستنظيل نے میدان فالی دکھیکر دریائے را وی کوعبور کیا اور دریائے خبیلم کے معمور پر گنوں کو جوچاب سے نام سے مشہور ہے ویران کرا ہوا ملان سے دس کوس سے فاصلے بر بيونخ كيا عاواللك نے بہلول لودي مے جا اسلام خار كوامير شيخ على محمقا ليے میں روا **زریا۔ رانتے ہی میں** وونوں کشکروب کی مگرجیٹر ہوگئی اور ایک خوز نیرل<sup>وا</sup>ئی ہے بعداسلام فاں کوشکست ہوئی اس کا شکر کچیہ تو مارا گیا۔ اور کچیہ او صرا و دھر منتنسر برگیا اور خود عاد الملک نے ملان سے تین منزل کے فاصلے برخیرآبا دمیں یناه لی ۔ وور سے دن یفے جوتھی رمضان کوامیر نینے علی خیر آباد ہونیا اور ملمان کے فرب فيمدزن موكراس نے قلدے بروها واكيا عاوالملك نے فہرشے بيا دول كو تلص سے با سرجانے کا حکم دیا کہ ساہی امیر شیخ علی سے نشکرکو باغیوں میں بیار طرایت دیں۔اس ون قینج علی ناکا کم وائیس گیا۔امیر علی نے ایک مدیت تک دوزانہ قلعے بر وها وسي كيئ اوربيكناه كالميوب كى جانيس ضائع كرا رما - مبارك شاه ني برخبري سنیں اور فتح خاں بن منطقہ خار گجراتی کوزیرک خاں۔ کاک کا لوٹے شخنہ لی کیا۔ یوسعت کال فان ا دررائے بعوراسے معمد امیروں کے ساتھ عا دا لماک کی مدولو روازيا چيديوي شوال كويداميرمان كي قريب برونج عادالملك ان امروں کے آنے سے توی ول ہوا اور ان کے ساتھ ملکر کا بی امیر کے مقابلے میں معت آرا ہوا۔ ایک شدیدا ور فوز سر المائی کے بعد با وجو دیکہ فتح فا س اس معرکے مين كام أياليكن مبارك شاميون كونتم بوئي - امير تنع على برى تسكست كاكربها كا الشراس الع سابى قل موئے اورجو بيے وہ دريائے جام مي دوب كرغرقاب روئے امير بين على نيے جو نقد ومنس مبندوستان كى لوٹ مار سے طبع كى تقى وه سب ضائع

اوربربا وبرونی اور کابل امیرجندانے ساتھوں کے ساتھ کابل میونیا سے لوگ

تاريخ فرثية جلدووم موجودگی ا ورزیا دنی نے نولا د کولڑنے اور قلعبدداری کرنے پر عیرا او ہ اور تیا رکرویا ۔ عا والملك الكوم دائيس آيا- أس قلف كانتح كرا أسان كام نه نتوا- با دشاه في ابن وشواریوں پرنشاہ کرکھے عا واللک کو تو لمآن جانے کی ا جازت دی ا وراسلام غال

لودعی کالی فاں رائے فیروز اور دوسرے ایران سدہ کوظع سے عاصرے یر مقرر کر سے تیر مبندہ سے نواح سے والیس ہوا عا دالملک بیلے تیر مبندہ گیا اور وہاں امرو

البردل كوأن كى خدست رسمين كركي خود ملمان روانه موليا وان اميرون نے ۔ تلاے سے سرکرنے میں بڑی سخت کوشٹیر کئیں ۔ محا عرہ جینہ نبینے بک برابر جاری رہا

ا در قبرمیب تها که قلعه نیخ جوجائے۔ نولادا بن امیر*دں کی کوشش ا در*انی عا**بزی دکی**ھا

بعدرينان جواادراس بلاے نجات إنے كے يئے اس نے اميرنيغ على ماكم كالل کے دامن کی طرف الم تھ ٹرھانے کا ارا دہ کرلیا۔ اور اینے چند مقدموا خواہوں کوکال

روان کر کے مبلغ خطیر دنیا قبول کیا مبارک شاہ نے اپنے بایٹ کی روش کے ظام ت

مرزا نا ہرخ کیے ساتھ اپنے صن سلوک میں کمی کردی تھی۔ اس تینے علی کابل سے

آیا ور راتے می کھی اس سے آملے۔ امیر شیخ ملی نے دریا کے بیاس کو عبور کیا اور اُن امیروں کی جاگیروں سے تاخت و تا داج کرنے میں مشغول ہواجو

مبارک شاہ سے حکم سے قلعہ تیر زندہ کے محاصرے میں مصروب تھے بھراور آگے بڑھاا در تیرمبنے کہ کے قربیب بہونج گیا امیروں نے شخ ملی آمدى خرمنى اورايني كوأس كامدمقابل زيجفكر حصار كوجيور كي بعاك سكف

ادرانی انی جاگیروں کو چلے گئے ۔ فولا د قلعے سے با مرنکلا اور امیر شنے علی کی فدت میں دولا کھ نگائے نقرہ بیش کرمے اپنے اہل وعیال کوئی امیر شیخ علی کے میردکیا اورخود قلع میں بنا وگزیں ہور حصار سے مضبوط اور شکر کرنے میں بیلے سے زیادہ کوشاں

ہوا۔ امیر نیج علی نے دریا کے شلج کوعبور کرکے عل و غار تگری کا بازار خوب گرم کیاادر فولا دکی میٹ*یں کردہ رقم سے سوحصہ زیا وہ نقد وعنب* ناخت و تاراج کے وریعے کسے مال کی اوراینے اسے زمانے کے جو کے سامیوں کو مکن کرسے لامورسیونی مك سنكر زنجف نے اپنے سالیا نے کی قم امیر شیخ كو ديراً سے لا ہورے دائیں كیا شیخ علی لاہور ہے

ویبالپورروا نربواراتے میں ہرآبا دمقام کواس نے ایسا ویران اور تباہ کیا کہ تقریباً

تاريخ فرشته 1.6. جلدودم و فع كرف كالنفير كوفكم ديا جائے كا اور يرسي اس غلام كے ساتھ بغا وت كا جندالم کریں گئے۔ بادشاہ کوان کی میبٹ کا حال معلوم ہوگیا۔ سیسالی کے بیٹوں کو قید کیا اور ملک بوسعت اور رائے بھو بی کو نولا دے ترم کرنے اور جا مدی اور سونا حال كرنے كے لئے تير مزيده روانه كيا۔ فولا د نے صلح كا پنجام دیا اور مبارك شاہى اميروں كو اس طرح اپنے سے عافل کرمے صبح ہونے قلتے سے تکل آیا اور شاہی فوج پراس نے تبخون مارا - ملک بیسف وغیره تخربه کارسیای تھے فولا د کا خجربیکارنابت مہوا ا ور ترکی غلام بھے تلفہ بند ہوگیا۔ فولادنے دور سری رات بھر پوسٹ وغیرہ برحمار کیا اور قلعے کے برج وہارہ سے شاہی نشکر یہ تو<del>قائ</del>ے ونفنگ کی پوچھاری شروع می شاہی نشکر سے یا وں اکھرکئے اورسابی او حراً دھرتنشر ہورسری کی جانب بھاگ تکلے۔ فولاد تام مال واسباب يرقبف كرك اورزيا و ومفرورا ورسرش بروا اوراب أسع بولاغليبه عال بوگیا مبارک شاه نے بہد خبری اور خود تیر مبندہ کا سفرکیا ۔ تام امیروسردارا ور زمیزدارشاری علم یاتے ہی حیے ہوگئے۔عا دالملک عالم مثان بھی شاہی فرمان یا کر یا دشاه کی خدم اف میں حاظر برواء با دشاہ نے خود توسطے مرتی میں قیام کیا اور جند امیروں کو قلعے کی طرف روائگی کا علم دیا۔ ان امیروٹ نے تیرونسندہ بیونگر تطفی ا ما مرة كرابيا فولاد في شارى الشكركوبينيام دياكه مجهاعاً والملك بربورا عبر وسي اوروہ بہاں آ کر مجھے جان کی امان وے تویس قلعے سے محکر با دنیا ہ کی ملازمت مال کروں ۔ نولا دکی درخواست منظور مرد نی ا در مبارک شاہ نے عادا لملک کو تمير بنده رواند كيا . فولا ونے قلعے سے دروازے برعما والكك سے ملاقات كى اورشدید تول و قرار کے بعد بہد طے یا یا گہ نلا قات سے دوسرے دن نولا و قلعے سے ملکریا وشاہ کو شرف ملازمت عال کرریگا۔اسی دوران میں خو دمبارک شاہ سے ایک ساری نے جونولارے برانے بی خواجوں میں تھا اُسے بنعام برونحا یاکاس میں شبدنهين كدعا والملك بيدسجا ادررأست بإزامير بسيلكين مبارك فناه بني سياستكو مر نظر رکھکوعا دالملک کی سفارش اوراُس کے قول و قرار کا کھھ باس و کا ظائر کگا اور روسروں کی عبرت کے لیے تھے ضرور شرا دیگا۔ نولا داس بینیام سے ورکیا اورانینے ارا دسے پریشان جاخزاندا ور دو سے سامان حرب و قلعہ داری کی

حامروهم جا کم ساندا دراسلام فاں حاکم سرمبند علمدسے عبلد ملکس، سکندر سمِفہ کی مردمیر ردانہ ہوں لئین کاک سکندر نے قبل بہو کینے مدد سے راجہ کلانور سے نمکح اور اتحا وکر سے دریا نے بیاس کے لگ وروکی اور تیس قدر مال غیمت و سکہ حبرت نے ان تنہروں سے مامل سيا اتفاسب اس سے واليس ليكرلا مورة بيونيا۔ محرم المستنجريس مك ممووس میانے کے نتنوں کو فرز کرے دہلی واپس آئیا۔ جمہ وسنے آنا کے بن سارک شا ہنے میوات کاسفرکیا ادر بهدواری بونیا۔ جال ناں اور تشیبہ کے سار میں اتن اور د يوي اور جون نه ماكزاري ا داكرنه كا اوراركيا بكا بنسون نيم عاضر بيربادنياه کی ملازمت بمی مال کی بادشا واس نم سے زائعت مال کرکے ویں وابس آیایی ررمیان میں معاوم م واکد مکس رجب اور فی ماکم امان نے وفارت إلى مبارك شاه نے عک جو دس کو بیانے کی کارگزار بوں سے خطے میں عل واللک کا خطاب و کر حاكمرمامان مقرركيا يستستنشمس بإدشاه نية كواليا ركاسفرك اوركواليار كانتسه وضاد فروكريم ماندن بريخا ـ رائع ملكها ث نكست كي كركوه بايه مي بناه رُزي موا . إذام مے تکھا سے کو فو ب تافت وتا راج کیا اور بہت سے لوندی فلام گزنیا رکر کے رابری ا ا ورتسین نا سے مبلے کو دابری کی حکومت سے علیٰدہ کرکھے مکٹ تمزہ کو وہاں کا ماکم مقرركيا اورولى والبس موايرات مي سيدانسا دات سيدسالم نيه وفات يابي إدنياه نے سدمروم کے بڑے بیٹے کوسیدخاں کا اور اس کے جیو نے فرز ڈکوشجا کا اللک کا خطاب دیا الوگ منته بی کرسدانسا وات نے میں سال کال ابن زر کی خفرخان کیے اِس بسری تی ا دراس کے نامی امیروں میں نغا اور ملک کے عمدہ حصوں پر ا بطور جا گیروار فالفس تھا ۔سیدسالم نے تیرز بندہ میں خزاندا ور فرخیرہ ا در فلعہ داری کے اسباب حيج كئے تھے اور تير مند وكتے علاقہ امروب مرسى اور ميان وواب كے اكثر صے بی اس کی جا کرمیں شائل تھے سدم دوب مردب کرنے کے برے دلدادہ تھے۔ إرشاه نے مرجم مبد کا ساوا خزانہ جوشائی خزانوں کی برابری کرنا تھا تام جاگرا ور یرگنوں سے ساتھ اُن سے مبیوں سے حوالے کیا۔ سید سے دونوں مبیوں نے حقوق خام کا مجدلاظ ذكيا اور فولا دنام سيدسالم كه ايك تركى غلام كوتيرمبنده كم قلع كوروانه كرتب أسي شابى نحالفت ليرأبحادا الن دحسان فراموشول كأنيال بقاك فولاد كانتسه

تاريخ فنرشته جلدووم 1.0 میداں داری کے لیے سوار بروا۔ مبارک شاہ نے ملک محود۔ فان عظم بن نستے فال بن سلطان فال گراتی زریک فار اسلام فار ملک جین نبرو فیروز فال مک کالوا ورملک اختیل فار کوروارا للک فریرا ورسیدانیا دات سیوسالم سے مہراہ شرتیوں سے مقابلے میں روانہ کیا۔ ووہر سے لیکرشام مک المائی کا بازار گرم را لیکن رات نے درمیان میں حال ہوکروونوں فرت کو بلاکسی نتیجے کے ان کے لشکرگاہ کو والبس كيا. ووسرے ون يعنے أطوي جا دى الافركوشا و تشرقى نے ميان جنگ سے کو چ کرمے جونبور کی راہ لی اورمبارک شاہ نے ملکھا سے کو آتے سے گوالیا رکا رُخ كيا ووركواليار سے راجہ سے شکیش ليكر بيانے كاسفركيا - محدفاں او حدى نے جو بینترسے قلعہ بند مرویکا تفا سر دنید ہافتہ یا وں مارے انکین کچھ کاربراری نہوئی اُسے اب ابرامیم شرقی کی مدوسے بی الوسی برد کی تنی اب اس گنبرگار نے مجبورامبارک شاہ سے جان کی امان طلب کی اور باوٹنا ہے حضور میں ماضر موگیا۔مبارک مثاہ نے محرفان کا تصورمعات کیا اوراس سے جان وہال کونش کراجازت وی کرجہاں اس کاجی عاہدے علاجائے۔ محرفان میوات روانہ ہوگیا اور مبارک سف اسف مل محود سن کو بیانے سے شہرادر قلعے کا انتظام کرنے کے لیئے دہیں چیوٹرا اور خود 10 مرشعبان سلط مصر كوكامياب وبامراد دبلي واليس بوا شوال الاقتصريب مإدشاه نے مک قدوی میواتی کوجوابرامیمشاہ شرقی سے ہواخوا ہوں میں داخل ہوگیا تعالقار كرك مزادى اور مكب سروارالملك وزيركو ولايت ميوات ك انتظام ك يئ روانه کیا اس شہر کے لوگ اینے گھروں کو خالی اور دیران کرے کو برسان میں مالیے قدوی کا بھائی مبلال فان اور اُحد خان اور ملک فخرالدین قلعند آند ورمیس تھی ہوئے ا ورملک سردارالملک خراج وصول کریے شہر کی طرت والیس آیا۔ او دیقورہ مسلمت سي معلوم بواكر حسرت نے كلانوركا ما عره كرايا ہے اور ملك سكندر تحفيه ما كم لاہورنے اس كا مقابله كيالين عُكست كهاكر لامور وأليس آيا ا درجبرت في دريك بياس كو عبورك قلعة جا نزرير وها واكنا ب جؤمك قلعه في نبي بوسكااس لي حبرت نے مجبوراً قلفے محمد نواح کو تا فرت و تا راج کیا اور بہت سے بونڈی غلام گرفتا ارکر کے تكانوروا بالسيدمارك شامية ان خروس كوشكومات صادركيا كزيكفاك

تاريخ فرشته ملددوم 1.4

مقبل خال ملك احرارين كوقلعه سيانه مين جيور كرخود جبان كيا بي بياني وعياداكرويا

ا در شہر کے زمیندار دل کی مدد سے شہر مرتا النبس ہوگیا۔ مک نا صرالدین سے نلخہ نہ اسکا

ا در وہ مخدخاں سے اما ں طلب کرہے ونمی حلاآیا۔مبارک شاہ نے ملک مبازرکو بیانے کا عاکم مقرر کرے اُس کو مخذخال کی مرکو بی سے لیئے روا نہ کیا۔ محد فال ملک مبارزے

منًا بله ندكرسكا ا درمجبوراً قامد نبدر وكيا - مك مبارز في شهرية مبعند كرابيا - مخد فا سف جندونوں کے بعد قلعہ ابنے مقبر امیروں سے سپردکیا اور خود علدسے علد سلطان ابراہم

شرتی کے باس جابہونیا ابراہیم شرتی اس زمانے میں کالی نیے کرنے کے ادا وے سے آر ہاتا۔ قادر شاہ امیر کالی نے اوشاہ دلی سے مدد اعنی اور مبارک شاہ نے بیانے کی

نتح کو چندہے یوقوت رکھا ا درسلطان ابراہم *سے م*قابلے *سے لیئے روانہ* ہوا بنرنی نو*بون* 

نے بہون گاؤں کو ناراج کرمے بیداؤں کا قصد کیا نفار مبارک شاہ نے دریا کے جناکو

عبو*ر کرکے موفع چر* تولی کوجو مو*اس سے بہترین شہرو*ں ہیں تھا تاخت و تاراج کیا اور وماں سے اتر دبی بہوئیا۔ اتر دلی بہوئی مبارک شاہ نے کمک محمودسن کو وس برارمواروں

ی مبیت سے تکفی فاں برا درسلطان شرقی کی سرکوبی کے لیئے جواما ریکونٹے کرنے کے لیے ارا تھارواند کیا محلص فال ملک محمود کے طلے کی تاب ندلا سکا ادر استے ہی

سے ہماگ کرانیے با دنتا ہ کے ماس ہوئے گیا۔ ملک ممود چندر در توقعت کرکے اپنے تشكرسے آلا۔ ابراہم ضرفی نے وریا کے كنارے بنا ہ لى اوربرمان آباد كے حالى بين

بہونیا۔ مبارک شاہ نے ارول سے کوج کرے تصنبہ مانی کوار کا رُخ کیا۔ إبراميم شرقي مبارك شابى عظبت اور شوكت وكم يحكراه جادى الاول مستنفسه مي الرائي سركنارة أن ہو کر تعبدرا بری کی سمبت روانہ موا۔ ابراہم نے داری سے دریائے جنا کوعبورکیا ادر بیانے بیونجا اور دریائے کھنٹیر کے کنارے تھی ہوا۔ مبارک شاہ نے بھی جند وارکے قریب دریائے جنا کوعبور کرمے ابراہیم شرق کی نوع اسے بایخ کوس کے فاصلے برانے درسے

ایک دو سرے کے مقابلے میں خیمہ زن رہے .مبارک شاہی سپاہی سرروزر شرقی فوج بہ سرطر**ت س**ے چھا یہ مارتے تھے اوغنیم *کے نشکرسے جا* نوروں کو جرانتے اوراُن سے

منوسكين كوتنيد ترلاتے تھے۔ الأخرساتويں جادى الأخرست هندكوابراہيم سنسرتى

تاريخ فرشته جلددوم ا ور و بان ببونجگر ملک کونوب تاخت و ماراج کیا میواتی اینا دهن جپوزگر کوه <del>مالا</del>ره میس ینا دگزیں ہو گئے مبارک شا ہ غلے اور جارہے کی کی اور دشمن کے امن کی مضبوطی بر نماظ كرسيم دلى دائيس آيا- اميرول كوأن كى عاكيرون يرجانه كى اجازت دى اور خود عشرت مین مشغول مواسل ملاقه مین مبارک نیاه نے بیرمیوات، پر دها دا کیا جاوادر تددیبا در نابر کے ایوتے اینے مدد گاروں اور پی خواہوں کی ایک جاعت کے ساتھ کو ہ الوریریناہ گزیں ہوئے اور ایک دت مک شاہی لفکرسے لڑتے رہے آخر کارار نے سے عاجز مبوے اور جان ک امان حال کرے مبارک شاہ کے حضور میں ماضر ہوگئے تمورے دنوں کے بعد دونوں بھائیوں نے بھائنے کا ادا وہ کیا ۔ بادشاہ کواُن کی نیت کا حال عادم ہوگیا دونوں نظر بند کردیے گئے بادشا ہے نے میوات کو خوب اخت وماراج كيا اور تحط كى وجسع وبلى والبي آيا -اس ميم سم عارمين كربعد محرم سنتششي سبارك شاه نے بيرميوات بردھا داكيا اور دلإں نے سركشو ل كو منرا ديتا مواما في بيونيا والميرفال نوت موديكا تنا المرسح معاني مي فخدفال فيها زبر عار تلع میں بنا ونی اور بندر و روز برابر شاہی تشکر کا مقابلہ کرتا رہا۔ جنگ سے دوران میں مخدخاں سے اکثر زنیں مبارک شاہ سے جالمے ۔ مخدخاں نے رسی اپنے گلے میں وای اور عاجزانه باد خاه کی خدمت مین حا ضربروا اور گھوٹر مصر تھیارا ور نیز خیقدر شیقیت چیر*ین قلعے میں تعیں سب کو مبارک شاہ کی ندر کر*دیا۔ یا دشاہ نبے مخدعا *ب کےاہل وعیال ہ* قلعے سے باسرنکالا اورسب کونظر مندکرے والی روا ندکردیا اور تلعم بیا فدکی حکومت مقبل فا س مے سپردی مبارک شاہ نے سیکری کی حکومت جو انتک فتح پور کے نام سے منہورے مک خیرالدین تحفہ کے حوالے کی اور وہاں سے کوالیار ہوچی اونا موالیار سے راجہ سے شکنیں لیا موا دہل آیا اور ملتان اور اُس سے نواح کی حکومت اُلکے جین سے الكراك رجب نادرى كودى ا درخصار فيروزه ير ملك حن كوحاكم نبايا ـ مبارك فناه ني فروز شاہی کو شاک جہاں نا کو مخد فیاں سے خیام سے لیے بچونر کیا اوراس کے ساتھ حسن سلوك كرنے يرغور وفكر كرنے لكاليكن مخدخال نے جلدى كى اور اپنے الى وعيال ا در تها متعلقین کوساً تعدلیکوشک سے بما کا اور میوات میں جاکر نیا وگزیں بوانخیفال میوات بین کی دورری مرتبه عیرلوگوں کوانیے گردجی کیا بخرخان نے معلوم کوسے کہ

1.7

تاريخ فمرشته

ولمدووم

اینا مطلب مال کرے .اسی ووران میں عکب علاوالدین عالم منان نے وفات با کی اورامير شيخ على كابلى سمے حليے كى خبراطرات و نواح ميں بيلى مبارک تيا ہ نے مك نہ وس كو

ملمّان عِكرا درميوسّان كا ماكم مقرركرك أسه ورأايك جرّار شكر كه بمراواس طرمت روا ندکیا۔ ملک محمو د نصر حصار کمتان کی جوتم وری سیلاب نتوحات میں مسار موگیا ہمّا

مرمت کرائی اور نشرکو اطران وجوانب سے جہ کرے مُناوں سے جنگ کرنے سے لیٹے

كمرسبته تيار بروگيا ـ اسى مال سلطان مهوشنگ ماكم مااده نيه گزاليار كوفتح كرين كااراده

كرك شهركا محاصره كرليا. مبارك الب مصارك مدوست لينه روانه زوا . بإوشا وبياني برونيا ادربهاں ہونگراُسے معلوم ہواکہ امیرخال بن دائد دخال بن مس خاں عاکم بیازنے اپنے

محامبارک فاں کوتل کر کے تہر کو ویران کردیا ہے اور باوشاہ سے باغی زو کر بیا زمیر

فكعه بندم وكياهي مبارك شاه في اس يباري وامن مين قيام كيا-مبارك شاه اور

امیرخان میں اسه وبیغام جاری ہوئے اور آخر کار امیرخاں نے ہرسال معولی خلج

ا داکرنے کا اقرار کرمے اطاعت اور فرما نبردا ری کا انتہار کیا مبارک شاہ نے بیانے سے الوالياركا سفركيا بسلطان موشك نے دریائے نبل سے گھاسف بر قبضه كرر محاتما

مبارک شا ہ نے دومراکزرگا ہ بیدا کیا ا در علد سے علدروا نہ جوا لیفے مبارک شاہی امیروں نے جومقد مار لشکر تھے سلطان موفقاک سے سیکرکے ایک جنے کو الج بی کیا اورببت سے تیدی می گرفتار کئے جو مکہ سارے قیدی مسلمان تھے سارک شاہ نے

ا ن سیوں کو آزا دکیا سلطان ہوشنگ نے دملے کی درخواست کی مبارک شاہ نے اس کی درخواست منظور کی اور بوزنگ مبنی قیمت نیکش با دشاه کی خدمت میں

بھیجروهارردانه موگیارمبارک شاہ نے دریا معنبل سے کنارے تیام کیا اور یرانے " قانون سے موانق مک کے تام رمیندارون سے خراج وسول کرتا ہوا رجب محتلیظت

میں دہلی ہیونئے گیا۔ مشکلت میں سارک شا ہ نے کھنیتہ برحلہ کیا۔ زمنگہ را جہ کھنتہ نے گُمُگا کے کنارے با وشاہ کی ملازمت کا شرت خامل کیا۔ راج معولی خراج تین سال تیک ندا داکرنے کے جرم میں قید فانے میں نظر نبد کردیا گیالکن رقم اداکرتے ہی قیدسے

راكيا كيا يا - إ دشا وف كنكا كوعبوركريم ولا س مح بمرشول كويا ال كيا اورولي واليس م یا۔ اس دوران میں میواتیول کی سرحتی کی ضبر میرونجی با دشاہ نے میوات کا فرخ کیا۔

الغ فرشة . 1-1 طِيرووم: مرداراً لملكت كووزرالمالك مقرركيا-بادشاه ني غيرسلم شوره نتيول كي نبيد سيم يك مرداراللك كورواندكياا ورأس ك يجيع خودي كمنيتر بإرج كيا-مبارك شاه في كمنيترك چوومريون اور مميون مع خراج وصول كرك فلند يرواز كرده كوموت كے كھاك آمادا۔ مبابت فان امير بداون جوخفر فا سيمه عبيد مين فلعه بند موكر مرحوم با دشاه سے الراتھا عاجزانه مبارک شاه ی خدمت میں حاضر میوا اور شیاری فرمان کے موالق دریا گے کما کا عبوركر توم را فورك لوشف ادرتباه كرفي مي مركرم موا- مهاست خال في بهت سے را تھور قیدی گرفتار کئے۔ الا وسے کا راجہ جواس سے بنتے مبارک شاہ کی خدمت میں ما ضربودیکا تھا دریائے گئا کے کنارے شاری نشکرسے بھاگ کر معداما و میروزگیا ننای نوج نے راجہ کا تعاقب کیا۔مبارک شاہی سیاہی اگرچہ خود راجہ کو تونہ گرفتار کرسکے سكن إلاء بهو ككرا بخول ني شهرك اخت واراج كرف من كوني وقيقد المان ركها. اس درمیان میں مبارک شاہ خود می علدسے عبد میری کیا دراج راجیو توں کی ایک بڑی جا مت سے ساتھ قلعہ بند ہوگیا مبارک شاہ نے قلعے کا ماحرہ کرایا۔ داجہ محاص ئىنىتيوں سے عاجز مواا در د دہارہ اپنے بینے کو بیش قیمت عظیش کے ساتھ مبارک شاہ كى غدمت مي بهيا اور بادشاه دېلى دانس آيا اسي دوران ميں ملك محمود س بادشاه کی خدمت میں بیونیا اور خشگیری سے عہد، رس کو اُس زمانے میں عارض کہتے تھے فائز ہوا۔ اس سال جبرت اور را مصیم میں معرک آرائی ہوئی راجہ میدان جنگ میں کا م آیا اور مشار مال فنیت حبرت کے ماتند لگا جبرت کے گرد دس ارہ مزاد کا وال مجع ہوگیا اور معراس کے سرمیں لا مورا ور وہلی برحکرانی کرنے کاسو داسا یا جمبرت کے ويبالبورا ورلامور كم اطراف ونواح كوخوب الأج كيا ادراس غار مكرى تف ذرييم سع بہت بڑی وولمت حمعے کی۔ ملک سکندر تحفہ نے حبرت کی منبعد کا اِلادہ کرکے دریائے جا کے عبوركيالكن كجيد كاميابي نه مولى اور ملك سكنيد واليس آيا جسرت كفكرون كي ملك میں بیونخا اور نشکر اور اُٹا نوئشاہی کی ترشیب اور قلیم میں شغول ہوا جبسرت نے اب میزدا فیا سرخ کے ایک امیری شنع علی سے جو کابل میں رہما تھا دوستی کی راہ کھولی اور كالجى مرواركا بدردبن كرأس سيوسان بحكرا ورهمه سك تاخت وتاراج كرف يراجالا . ت كامقد بهد تفاكر مبارك شاه كوبر مارطرف عداداني كي كالسيس أفيارك

تاريخ فرشته حلددوم عبور کیا اور کوہتان میں بناہ گزمیں ہوگیا جمو کے حاکم رائے جیم نے باوتناہ کی میت میں جا ضربر وکراس کی داہیری کی ادر مبارک شاہی الکر جبرت کے مطبور اترین امن مالی میں بیرونج کیا جبرت بہاں سے بھاگا اور أس مرتبہ بھی اُس بے ساتھی مبارک شاہی الموارون كالقريم أب في حبرت كالله واساب بهان في وتمون على القول تباء اور بربا دہوا محرم مصنیصی میں میارک شاہ لاہور آیا اور دیران شہر کو از سرنو آیا دکریکے مكسالنرق اميرس كولامودكا ماكم مقرركيا اورف ماكم كوحتمارداري ك تام سازوسا مان سے طائن اور قوی دل کرمے خود دلی والیں آیا۔مبارک شا و کے لاہور

سے بلتے ہی جسرت کو بھر موقعہ القد آیا اور لنکر تیج کرے مصار برحل آور ہوگیا جہرت

نے قلعے سے یاس میدان میں قیام کیا اور امیرسین زنجاتی رحت اللہ علیہ کے نزویک

فیمیزن ہوا ایک ماہ بانج روز محاصرہ جاری رہا اور بارہا تھکیروں نے <u>قلعے پر</u>وھا واکیا

کیکن مجھے کا ربراری نہونی جسرت نے تاہے سے ہاتھ اُٹھایا اور لامورے کلااور پہونیا اہراینا برلد لینے کے لیے رائے جمیر رانشکرسی کی اور لڑائی کے بعد بے می نتیج کے

وہاں سے دریا کے بیاس کے کن رائے آیا اور اینا نظر حیج کرنا شروع کیا اسی دوران میں ملک سکندر تحفیہ ملک محمود جسن کی مدد کو نا مزد جوکر جا رہا تھا ملک سکندر کا گزر

لوری گھاٹ سے بوا اور ملک روب حاکم دیبالیور اور اسلام خاں 'ووھی حاکم سرمنے۔ بھی لک سکندرسے آملے جبرت کوان امیروں سے مقا بلد کرنے کی طاقت نہ تھی ا ور

دریائے چنا ب اور را وی کوعبور کرکے اینے اہل وعیال اور مال واسباب کے ساتھ الومسان من جامعيا- بارطوس شوال مستضع كو فك سكندرلامور دابس آيا. ملك محيون

نے کمک سکندر کا استقبال کیا اور اس کی آمد کی عزت و توقیر کی۔ ملک سکندر نے ہی دریائے راوی کے کنارے کو فتح کرمے کلانور کا اُرخ کیا۔ مک سکندموک مرحدید بیونیا اور وا فصح می اس سے آلا لیک سکندرکوجہاں کہیں کے محکمہوں کی بنا وگزینی کا حال معلوم مواس نے دہیں بیونگر باغیوں کونس کیا اوراس کے بعدالا ہور دایس آیا ہس

مرميان من بادتناه كإ فرمان بيوي كاكه ملك ممودس بالندنيا كراين كومضبورا ورطاقت در بنوكروني وايس أسك اورمك سكندلامورس قيام كركم اس نواح كابورا بدوبت

مع يستري من المان مارك ما وفي مكندكووزارت معموول كرك

تاريخ فرشته 99 جالند هرك قلع كامحا عرة كركيا زريك فإن حاكم حصار قلعه بندم وكرمست كامفالمه لرنے لگا ، حبرت نے کر کا جال تجیا یا ا درصلح کی گفت وشنید شروع کی ا وربیبه قرار دیاً کہ زرک خاں جالندھ کو خالی کرمنے ملنا کے سپرد کردے اور طفا کے فرزندکو ملائزتی ہے نذرانے کے مبارک نیا ہ کی فدمت ہیں روا نہ کرے۔ زیرک فاں دوسری جادی آلاکٹر بہ قلعُہ جانن ہوسے یا برکل کرمبس کے الشکر سے بین کوس سے فاصلے یہ دریائے سرتی کے کنار سے تھم ہوا۔ جبرت نے دوسرے دن اپنے عبدوسان کو توڑا اورزیک خال حله کرے اُسے آرندہ گرفتار کرلیا اور لودیانے کو والیس آیا۔ حبرت نے مبیوی جا دی آلاخ ستكيمته كوسرمزد برحله كيا اسلام فاب حاكم سرمنيدهجي قلعه نبدم واحبسرت كي فتنه بروازيوكي خبر ما وشاہ کک بہونجی اور ما وجو دبرسات کے نا قابل بر داشست موسم کے مبارک ش نے ووسری رجب سے الیہ کو دہی سے کوئ کیا۔ مبارک شا ہ سر ہند کے نواح میں بیونجا اورجسرت باوشاه کی آمر کی خبر شکرلودیانے دیلاگیا زیرک نے اپنے کو حبسرت کی قید سے آزادكيا أورساني ميں باوشاه سے اللامبارك شاه نے لوديانے كاسفركيا جبرت نے نبرستلج كوعبوركرك بنبرك ووسرى طرف بادشابي تشكرك مقابلي متيام يأتثميان سرت سے قبضے میں تعیں اور دریا کا باٹ طفیانی کی وجہ سے بڑھا ہواتھا مبارک شاہ نے مجبوراً دریا کے کنا رہے اپنے خیمے والے مہل شارے کے طلوع مونے کے بعد دریا کا إك كم مودا ورمباركِ شا و تبول بوركى جانب درياك كنارك كناري أسكم برها-برت انع مي جهارت كي اور دريائي أس بارمبارك ثنا وسيد ساتفساته مفركي منرلیں طے کرنے لگا۔ ہرردر کھکی وں کا تشکر مبارک شاہی فوج کے مقابل دریا سے اِسُ بِارْفِيمِه زن بروّنا تفايّل رصوي شوال سُلكَ عَنْهُ كُو ملكُ سكندر تحفه وزيراً لما لكه زرک خان محدودس اور ملک کالو وغیرہ نامی اریروں نے باوشا ہے کام سمے موافق ایک برّار فوج اور جهه بانقی ساخه لیکرایک با یاب حبکه سے دریا کوعبورکیا اور کھکروں ہے وھا واکرویا یا دشاہ خودمی ان امیروں کے چھیے سچھے ردانہ موا۔ سبرے مبارک شاری ، سامنے ند طرسکا اور بغیر مطرسے ہوئے میدان جنگ سے بھا گا فرای لشکرنے ، مدد گاروں کی ایک کثیرجماعت کو تہ تین*ج کر*گ أس كے تا سازوسا مان کوغارت كما۔ ت نے غربت زودر، كى طرح دريائے چناب گو

تارىخ فرشته 91 فبددوم فيضرخان الفعات ليندسجه داريني اورسيا تنارعا يا أس سے راضي اورأس كَتْكُرُّزار تھی اس سے مرنے پرشہر سے تام جھوٹے بڑوں نے اس کا ماتم کیا اور صحیح روایت کے موافق امیروں اور رعیت نے خضرفاں کی موت سمے تیسرے ون مائی لباس أناراا دربا دنناه تم بڑے بیئے مبارک نئاہ کو تخت سلطنت پر پنجماکرا کے اپنا فبرما نردآنسلبم كيابه معزالدین ابدانفتح |خضرغاں نے اپنے مزن الموت میں بیہ بمجہ لیا کہ وہ اس بیاری بارک شاہ بن خفرخاں | سے جانبر نہر سکے <sup>ن</sup>ٹا اورانی وفات سے نین روز قبل ان<u>ن</u>ے سواد<sup>ین</sup> ابینے مبارک فان کوانیا ولی عبد مقرر کردیا۔ مبارک فان نے انیے باب، کی وفات کے ایک روز یا تین روز کے بعد تخت سلطنت پر تدم رکھااور اینے کو معزالدین ابوالفتح مبارک شاہ سے ام سے موسوم کیا۔ مبارک منیاہ انے اميروں مشايخوں ا درار كان دولت كى سابقلْہ جاگيرىں اور وظیفے بحال رتھے بلكہ کیفوں کے روزینوں میں فاطرخواہ اصا فدیمی کیا۔ اسٹے بھتیجے ملک بررکو فیروز آباد ا در ہالئی کاصوبہ دار نبا گرأس کے مرتبے کو بلندو بالا کیا اور لکے رجب بن سدهونا دری کو نیروز آلج دا در پانسی کی حکومت سیرملیٰده کرسیے دبیالیورا ورنبیاب کا صوبه دار مقررکیا خباً دی الادل سلطیت میسلطان علی بادشاه کشمیرنے طفیہ کا سفرکیا ا درا نبے ملک کو والیں ہوتے وقیت ابنی نوح سے جدا موکر سفرک منرلیں طے کر ہاتھا تجسيمت لفكرهوان ببان شيح كمكرك فنل سے بعداني فيليك كامردار اورصاحب قوت بوجها تفاراه كين سلطان على مع برسرمقا بله جواا ورتشميري فسرار واكوزنده كرفعار تربيا اور بنيار الغليمت خال كرك ابساخيال خام أس كيرميس ما يا كونبو الحاس ہوکر دہلی کو فتح کرنے کا خیا لی بلا ڈ بکا نے رنگا جسریت نے مکک طفا کو جوخ خطرخانی ملوار کے صدمے سے کوہسان میں جیبا ہوا تھا اپنے یاس بلاکراس کوامیرالا مرا مقرر کیا اور لاہورا در پنجاب برقابض ہوگی جسرت نے لاہورکو ما راج کرے دریا ہے سنام کو عبورکیا اور رائے کال کی جاگیر شہر تلوندی کوئٹی جی تھو لکر لوٹا۔ تلوندی کا زمیندار مسی رائے فیروز تلوندی سے بھاگ کروریا کے جنا کے سال بر بناہ گزیں ہوا حبرت توریانے بہونکا اور لودیانے سے اوپر تک تا راج کرتا ہوا دریا کے ساتھ کے اُس یارگیا اور

بدووم عابسانفا خفرفا سف مك شداودهى المخاطب براسلام فال ط مسرندكواس نے ہوئے سازنگ کے مقابلے کے لیئے روانہ کیا جعلی سازنگ ہی مقابلے کے لیے المي برها اورسرمندك نواح س شائى الشكرس وست وكرسال بوكيالكن اسلاخان سے شکست کھا کرا طُرا ن کے کوہتان میں بنا ہ گزیں ہوا۔ اسلام خا ک نے سازگ کم کا بیجها ندخهوژا اس درمیان میں ملک طفا امیر جالندهر۔ زیرک خال امیرسانه ا ور لك خيرالدين عاكم ميان دوإب بعي خضرفان كي عكم سع اسلام فال كي مردكواكم چۇكداب على سازىك ايك جگد برهيب رائھا سراميراني اين سوي كو دايس كيا ستنافع مي سازيك عيركوبهان سع بالبرنكلا اورعبدوسان سع الفي كوطلنن كے ملك طفا سے جا لا۔ ملك طفانے بدعبدى كى اور مال ودولت كى طع ميں سازیگ کوتلوار کے گھاٹ آنارا۔ سازیگ کا باغی خون انیا زنگ لایا اور قائل کی مقتول كاطرح خضرفان بير بركشة بوكيا بلغاني قلعه سربزندكا محاصره كرسي اس نواح كو تاخت د تا راج كيا ا ورِمنفوريور اور يابل كى سرعد تك بهونج كيا خضرفا ب نع فيرالدين ادرزيرك فان كوطفاكي منهية سي لين المردكيا - طفا إن الميرون سي المالكن خفواني تشكر سے شكست كھاكرلو لم فيك قريب دريا في سالح كوياركرما مواشيكا كھكر كے بہائى جيت ككرت مك من جابيونيا زرك فال كوجا لندهركي حكومت مى اور فيرالدين وملى والبن آيا يسكا مصر من خفرفال في ميوات كاسفركيا يعض ميواتى سردار بإدشاهكي خدمت میں عاضر پولئے اور عصنوں نے کوٹلہ بہا در نا سرمیں قلعہ نبدی اختیار کی ان بركشة اميرون كانقور ي ونوس مي براحال بوكيا اور قطع سے كل كرساروں مي جاچھنے خفرخاں نے قلعے برقبضه كركے حصاركو ويران اورتبا مكيا-اس درميان ي تاج اللك نے وفات بائی اور بجائے اُس كے لج اللك كاٹر ابٹيا لك الشق كندر وزارت سے عبدے بر مامورکیاگیا۔ کوٹلے سے خفرخاں نے گوالیارکا سفرکیا اور مینکش حال کرنا ہوا آنادے ہونجا۔ رائے شمیر نوت ہو چیکا تھا با دنیا ہ نے مرحوم رائے کے بیٹے سے بی ندرانے کی رقم وصول کی اب خضرخاں کے دن قریب آگئے اور علیل میوکر منسرل به منسرل کوی کرتا بروا دملی برونجا اورت وجادی الادل سیمنکه مسیب این اسلات كى طرح دنيا كوخير با دكها خفرخال نف ساست برس عاد ميني عكراني كى

جلددوم خفرخاں کی خدمت میں روانہ کردیا سلتاث میں خفیرخاں نے اج اللک کو گفتیہ سے راجدائے زمنگری تنبیعہ کے لیئے روانہ کیا۔ ٹاخ اللّاک سے لشکرنے دیا کے کنگا کویارکیا اورزسنگیوانیے ملک کو فاتی کرے ٹولبہ کے فیکل میں نیاہ گزیں ہوالشکرنای یے آیک شصبے نے حکل میں اُس کی تلاش کی *اور سنگ*ے مہاں سے بنی ہوا گا اور جموزے اوراتیاب جنگ لشکرشاری سے ماتھ آیا۔ خضرخانی سیامیون نے زہنے دون کا کوء کما یون نک بھیا کیا اور پانچویں روز مجرانیے کشکرے آلے۔ تاج اللک گنتیرے مك كوناراج كرم بداؤس آيا اور دريا نے كُنگا كواس نے عبوركيا اور جابت فاك عاکم براڈوں کوجوسلطان نا صرالہ بین محمو وکھے نامی امیروں میں سے بٹنا ا جازت روکئی وبتياليوا خود اٹا وہ پیونجا رائے سمبراٹا دیے ہیں قلعہ بنید روگیا اور تاج الملکسپ نے جی محمول کرشهر کواوناً آخر کا رواج نے ندرانے کی رقم بیشیں کی اور تاج الملک ملح كريم دلى دالس آيا اسى سال خفرخال نے كمنتير سے مفسده يروازگروه كى تنبير سے لیئے اس جا نب سفرکیا۔ خفرخاں نے پہلے کول سے شورہ کیٹنتوں کو سراد کرورا کے نگا کوعبورکیا او مرتبل کو تاخیت و ناراج کریے ذبلی دایس آیا۔ ویقعدہ کلایسکیمیں با دشاہ نے براوں کا رُخ کیا۔ خضرفاں نے قصیہ ٹیالی کے نواح میں دریا سے کُنگا کوعورکیا اور با دشاہ کے اس راہ مصسفر کرنے سے مہابت فاں کے دل رخون عالب ہوا اور وہ باأوں کے قالعے میں بناہ گزیں ہوگیا۔ چیہ جینے کال محاصرہ اور لڑائی حاري رهبي اس درميان مين فخرخان كومعلوم مواكه بعضه اميرس مين توام خال افتیارخاں بو دھی اور تمام ممیو د شاہی خانہ زا دیمگی نتال میں یا د شاہ کی طرف سے دل میں برا ادادہ رکھتے ہیں خضرفاں نے ان امیروں کی بنیتی کی وجہ سے محاصرے ے اتحد اکتا یا اور دارا لخلافت کی طرف والیس ہوا۔ آصویں جادی الاول سلامی کو خضرفاں نے دریائے گنگاہے کنارے راستے میں تیام کیا اوران غدارامیروں کو سى بهاف سے آباب اى كلس ميں حي كركے سبھوں كوموت كيے گھا سے أنا روايد خضرظاں دہلی بہونیا اورائسے معلوم ہواکدایک تفص نے انتیارہ کے نزدیک ا بنه كوسارنگ فال شهوركر كارها فاصى جاعت ابنه كرد حميم كرلى بيد فالأنكه حقیقت پہسپے کدربازنگ خاں بجارہ تیموری نتوحات سے دوران ہی میں کوریں

تاريخ فنرشته 90

جلددوم ائس نواح برقبفيه كرلياي خضرفال نيم زيرك خان ا درملك واوركو ايك بہت بڑے نشکر کے ساخدان باغی ترکوں کی مرکوبی کے لیے رواند کیا بڑوں نے ورمائے شلیج کوعبور کرکے پہاڑوں میں نیاہ کی۔زیرک فاں اِن باغیوں کا پھیا ارتا ہوا بہاڑ دل میں ہی وافل ہوا جؤمکہ اس نواح کے بہاڑ مگر کوس اوراس کے اطرات کے پہاڑوں سے ملے مردئے ہیں اور اُس دقت اس معید ملک کے زمینڈار د*ں بننے* ان پہاڑ د*ں پر قبضہ کرے بہت* اچھی قوت پیدا کرلی بھی اس لئے برجندزیرک فال اور ملک واو دینے ابن باغیوں کے تیاہ کرتیے میں کوشش کی کین كيد فائده نهوا سول محسي خفرفان في سناكر سلطان احد شاه كراتي ناكوراً كيابه اوراس کا ادادہ ہے کہ ناگور کوفتے کرے بنفرغاں نے احدثا ہے وفع کرنے کا تسم اراده كرك ناكو ركاسفركيا- احدشاه كجراتي نے خفرخال كے بېرونينے كا انتظار ندكيا اورنا گورسے مالوي روانه موگيا۔خضرخا ب سفرکی منزلتيں طے کرنا موا جالوہنجا ا درا لياس خاں حا كم شهر نوج عروس جہاں كے لقب سيشهوراور لطان علا كدين فلجي کا بیا ہوا تھا خطرفاں کی خدمت ہیں حا ضرم دکر شاہی نواز شوں سے مرفراز روا خضرفاً *ں نے جا*لورسے گوالیار تک سفر کیا اور گوالیار *کے باجہ سے تقررہ رقع* نذراكى وصول كرماموا بياني بيونيا اوتهس فال اوحدى تحييماني كريمالملك بمی خراج لیا ہوا و ملی والیس آیا۔ سنتائشہ میں ملک طفا ترک کی بغا وت کی اطلاع مل ۔ بید افا ملک سیصو کے قاعوں کا اس زمانے میں سروار ہور ہا تھا زرکے خال عاکم ساند ایک جرار فوج کے ساتھ طفاکی سرکوبی کے لیئے مقرر کیا گیا۔ زیرک فال باغیون کے قریب بہوئیا اور طغااور اس کے ساتھیوں نے سربہند کے مامریت التقويقايا ادريباً زون ميں عاقصيے ملك محال الدين نے قلعہ بندي كي صيبت اورقیدسے نجاست یا ئی اوروہلی روانہ ہوگیا۔ زیرک فاس نے طفا کا بچھاکیازرکے فال تصب پایل مدوی اور ملک طفانے نا جار اطاعت قبول کی اور ندرانے کی رقم ادا کرنا قبول کیا ۔ طفانے اپنے بیٹے کوبطور پرغمال زیرک فاں سے سپردکیا اور مک سڑھ کے قاتلوں کوجواس فلنے کی جرفتے اپنے سے مداکیا۔ زیرک مال نے جالند حرفا کے

زیر حکومت چیموٹرا ا درسانے کے اطراف میں جاکراس نے ندرانے کی را اور طفا کے بیٹی<sup>کو</sup>

مارنج زشته

جلعاوهم خضرخاں کے اِخلاق والموار بینے سخاوت شجاعت کم آوانن نیک نیک بیا نی اور صلة رحم وغيره كى عدة تتين جناب رسالت بنا بملى الشدعليد وسرك برازي مناتا سے بائل مشابتمیں اور بیہ بات بھی خضر خا*ل کی می*ادت کی بڑی تو ک املی ہے۔ غرض ہیہ کرخفرخاں نے ایک تجفہ و آن الملک کا خطاب دیڑ کہ اینا وزر مقرر کیا اور مک سلیان کے مند ہوئے بنے عبدار ترم کو علاء اللاک سے طاب *سے سرفراز کرکے متان اور نتم پور کا نمو ہر دار* بنا یا۔انتیار خا ا*سکومیا*ن دواب کا تتمارا ورميدما لركا مرتبه بذكرك أسه تباغ ورزيدا اورووسو عول كاحام مقرر کیا۔ای طبع اپنے و وسرے میں خوا ہوں اور مدا کار د آگر کی خطاب والقاب مے سرلبندا در سرفراز کیا بخضرفاں نے باوجود توستانو دنتیا بن سے مامل ہونے اوراساب مکمانی کے بہم میوئی بانے سے ہی امیر ہو کی عزت کا ادب ولیا الکیااور اینے کوشاہ کے خطاب ہے کہبی نیا ایس اوراعلی '' تنا ب سے ہبی معرد ن بیس مونے ویا خونرخاں سے ابتدائی وورنکومت میں متا ن میں امیرتنیو رکھے 'نا مرکا ا در دہلی میں میزاشائبن کے نام کا سکہ او زمطہ جاری تما بکن آفرزانے میں خفرماں کا نام بمی خلبوں میں دعا کے لیئے بڑوھا جانے رہا بخرخا ب کٹر کد ، ندر نے میزوا شاہنے کی فدست بر بھیتا تھا خفرفاں نے حلوس کے یہے ہی سال ان الماک کو با نمالبل فعن مع ساتھ کھنی رواز کیا تاج الملک نے دریا نے انظا اور تبنا کو جبور کرے کمنتیرادراس کے نواح کو ناخت و تاران کیا۔ کمنتیر کے باج بی رائے زسکا نے جو بعاك كركوم تنان مين بناه كزن ومقاتان اللك كوفيكيس دف ك بعدا الاعت افتیاری مہابت فاں ماکم بداوں می فدمت میں ماخرموا۔ ان الاک نے كفنيتر سيح كهوركنبل اور بيندوار كاسفركيا اور بيندسال كالال واساب ورخراج عال كرا موا جاليسكولى اس نے جند دارىدے راجيدتوں سے مين كرففرشابى حکومت کے دائرے میں دائل کیا۔ تاج اللک جالیسے نا وے بہوئ اوراٹا وے مے محمدوں کو قدار واقعی گوشالی دیکراس نواح کامعتول انتظام کرا موا دہلی وابس آیا . ما دجا دی الا دل سسنه حبلوس میں محاوم ہوا کہ بیرام خاں ترک بجے کی ایک ہم تہ ہے عت نے شا ہرا دہ مبارک فاس کے عال مک سہ و کو قبل کر تھے

فاعال بادات

باربك كے ناى ابير لك مروان وولت نے اپنا مند بولا بيا با يا تنا ملك مروان اوت

نے بلمان میں وفات یائی اور وہاں کی حکومت مکاس مروان کے صلبی فرزند

لكتينج كيروك كئي للك سين في المحاصلة الما وركا بند ونيا كو خير يا دكها اور

مكسليان وسيرون كا دعو الكراتها منان كاهاكم بوكيا - مك سليان ك بدورشاه

سے عکم سے خضرفاں اب کا جانئین ہوالین جبیاکہ مماور لکھ میں سارنگ فال

نے خطرخاں برغلب طال كركے أسے ملان كى حكومت عص محروم كياتيمورى طوفان

واردكيري حب ولي نتح بهوئي توخفرخال اميرتميوري فدمت ميس عاضر بهوا إوراين

خادس اورض خدمت گزاری کے صلے میں اتان اور بنجاب کا حاکم مقرر کیا گیا بیانتک

کر تیموری اطاعت اور فرما نبرداری نے اُسے ایک دن دہلی کے تخت ملطنت رٹھجادیا۔

محفرخاں رعایا کے ساخدا چھا سلوک کرنا تھا۔ صاحب تائج مبارک شاہی نے دودی دیسی

خضرناں کے نسب کی صف اوراس کے بڑوت میں کھی ہیں ہم جی ضروری سمجھتے ہیں

كرأن شما دتوں كوانى كتاب ميں درج كردين تاكم الل وسن كوخفرفان كے

مسب ونسب كى صحت كا يورا اندازه مروجائے۔ (١) يبد كر حس زماني مين ففرخان كا

باب ملك سليمان ملك مروان دولت كى اغوش ميس تربيعت باربا تعا ايك مرتبه

حضرت سید جلال الدین بخاری رحمته الله علیه ملک مروان وولت محرفهان بوای

جب كفا فيه كا وقست آيا ا در دستر وان بھيا يا گيا تو كمكب سلمان جس نے اس واتع سے

بیشتر بھی سید ہونے کا دعولے نہیں کیا تھا خرمت گاروں کی طرح کوٹا اور طنست لیکر

مہانوں کے الحقہ وصلانے کے لئے آیا۔ حفرت مخدوم نجاری رحمتہ اللہ علیدنے

نرمایا که سیدکواس قیم کی خدمتوں برمقرر کرناگشاخی اور پلیے اوبی ہے چونکہ ہیہ بات

سيخضرفان بن مك سليان إصاحب طبقات محود شابي اورمصنف تاريخ مبارك شامي دوندن مورغ خفرخاں کو خاندان نبوت کا فرزند تباکراً ہے قوم کا پریکھتے

میں خضرفاں مکسسلیان کا بٹاہے اور ملک سلیان کو فیروزشاہ

علدودم

كى امارىت كا ذكر

ایک ولی کامل کے مندسے کلی ہے تقین ہے کہ ، خان فو کا مید ہوگا۔ (۲) ہمکہ

تاريخ فرشته ۲۹

جلدووهم اس سال بھی میان دوآب میں سخت تحطیرًا اور خضر خاں جبوراً اس سے دست بدار مورقع بور والبن أيار رجب من ناحرالدين في مشيل كأسفر كما اورشكار تصيف من مرون موا۔ شکارگاہ سے واپس مور ہاتھا کہ ویقعدہ کے جینے میں راستے میں بمار برواا ورندولیا کے بعد فوت ہوا۔ ناصرالدین محمود کے مرتبے ہی حکمرانی کاسلسلہ شہاب الدین فودی کے ترکی غلام یا غلامانِ غلام کینس سے جا مار ا۔ نا صرار بین محود نے با دجود ا دبار اور انقلاب سے میں سال دو بہینے کالن کی۔ نا طرادین کے مرفے کے بعدامیروں نے دولت فان بودهی کوانیا با دنیا و تعلیم کرے او محرم سلام میں خطبہ اورسکہ اس نام كاجارى كيا- ملك اورس اورمبارزغان خفرخان مصفخ ون بهوكرد ولت فان معين نوابوں ميں داخل ہو گئے۔ دولت فان نے ماہ جلوس بي ميں انتير كارُج كيا رائے نرسنگی اور و و مرے زمیندار دولت خال کی خدمت میں عاضر م وسئے۔ دولت خال قصيفيالى برونجا اور دبهابت فال بدائونى في أس كى ملازمت كاخرت قال كيا اسی زمانے میں معلوم ہوا کہ ابراہیم شاہ شرق نے کابی میں قاور فال بن محمود فال کا محاصره كرليا بيرجونكه فا درخاب سكي ياس أثني نوج ندفتي كه ابرابيج شرقي كامقا بله كرنا اس ليُح بجوراً دبي والبسس أليا خفرها لسروقت اليه موتول كوتلاش كيا لوالعا به خرمشنج می فوراً دلی کونن کرنے کے لیئے آمادہ ہوگیا۔اطراف وجوانب سے نشار جی کیا ا ورقربيب سائد نبرارسوارون كوساته ليكروى الجيمال المتعمين ولي يهويج كي خفرفان کے بیو نیجتے ہی دولت فال لودھی حصار میری میں قلعہ بند ہوا۔ عاصرہ حار تمینے تک عاری رہا ادرال قلعہ سرقسم کی مختبوں اور صیبتوں سے تنگ آگئے بندرہ رہیا لاوک كودولت فان قلعے سے كل كرخفرفان كى خدمت ميں حا خربواا ورگرندا رمورحصار فيرنا إ مِن قید کردیا گیا اور ای قید کی حالمت میں فوت موا۔ دولت فان نے ایک سال تر<u>ینی</u>خ حکرانی کی ۔

جلدذوم

جدمت بیں ایجا اور اپنے تصور کی معانی جاہی۔ اورادین نے اس کی اتجا کو تبول کیا ا ور دملی والیس آیا خضرخال کو بھی ان عالات کی اطلاع ہوئی اورا پنے مقام سے کوچ کے فتى آبادىبونيا خضرفال نے الى شهركوجوسلطان امراردين سے بيى خوا و تقي طرح مرح كى طيفين بيوِّنيا مُن اورملك تخفد كوتكم وباكرميان دوآب سيم ما حرى علقة حكومت كو غارت كريد اورخوداس سال ربتك سے راستے سے دہلى بيونجا ـ نا صرالدين كوعل و شجاعت سے جنداں بہرہ نہ تھا خفرخاں کے بہرونجتے ہی فیروز آبا دمیں قلعہ سنہ برموگیا۔ خضرخا س نے قلعے کا محاصرہ کیا ایکن غلیا ور جارہ کی تمی کی وجہ سے جندی روزی ما صرر سے وست بروار ہو کرفتے بور جلا گیا۔ سلامتھ سی بیرم فال ترک بجی خفرخال سے برگشتہ ہوکر دولت فال سے جابلا دولت فال اُس زمانے میں دریائے جناکے کنارے خیر درن تھا بیرم فال نے اپنے بال بچوں کو بہاڑ پر ردانہ کیااور خودود کت ہا کے باس آگیا ۔ خفر فال نے بیرم فال کا بیجا کیا اور جنا کے کنارے بہونج کیا بیم فال ابنی اس نا دانی پر شرمندہ ہوا اور عاجزی نے ساتھ خفر فال کی فدمت میں عافر ہوکر انيخ تفنوري معافى كاطلبكار سوا اور مجرانبي حاكير برجال موكراب بركين كوابس كيا سلام میں خفرفاں نے ملک اورس برجوم و شاہ کی طرف ہے رہ کک کا حاکم تھا وھا داکیا۔ ملک ا درسی قلعہ بند ہوالکین جمہ مینیے کے بعد عاجز ہوکرانس نے انبے بیٹے کو بنیں قیمت سٹیکش کے ساتھ خفرفاں کی فدمت میں بھیجا اور ملح کے بعد اس کی اطاعت قبول کی خضرفاں رہتک سے سانے ہوتا ہوا فتے پور وابسِس یا سلافت میں میرر ملک کے اطراف ونواح برجونا حری علقہ عکومت میں والل تھے وصا واکیا۔ ملک ادرس اورمبارز خان مینیوائی سے کیے آئے اورخضرخان کی مہر بانیوں اور عناتیوں سے سرفراز ہوئے ۔خضر خاں اقلیم خاں اور بہادرخاں کی عِاكِيرنا رنول كوغارت كرك ولى يَبِونيا سلطان نامرالدين لحصارسيرى ني تقيم تفا خصرخاں نے اِس قلعے کا محاصرہ کرلیا۔ افتیارخاں فیروز آبا دی نے ناصرالدین محمود کھے زوال کے روشن آٹارکود کھیاا ورخضرخاں سے جاللا۔اختیارخاں خضرخاں کو نیروزآباد ہے آیا اورمیان دوآب پر بورا قبضہ کرئے غلے اورجار بھی آمدورفت کے تمام راہتے

تاريخ فرشته

جلددوم نک پر دروہ غلاموں میں تھا اور بہرام خاں سے مرنے کے ابد۔ ایے پر بکومت کرد اِقعا نامرالدین نے دولت ظال کوتوا و اور تو تبا اور خود تنوع پروسا واکیا تنا ، ابرازیم مقاللے مے لیے میدان میں آیا چندروزگھسان ٹی لڑائی زو کی ٹیمن نامرالیین فراین و بسیا بحرسکا ا دراس مہم کو سیکار اور لا عالم محبکر دبلی کی خرف اوٹا۔ فیروٹری امیرا و راءکر داازم جونا حرالدین سے بیزارا در کشرت زون کشی سے جاں باب موقیکہ میں الم اور شاہ کی الملاع ادراس کے علم کے این حاکمروں کوروانہ موکئے ساطان ابراہیم ترنی سے يهه خبرينسي ا در در إليه كُنْكًا كو باركر سمة تنويْ ونتي بيا ادر الساسة ولي كه لرن برُها ابراتهم شرقی منرل به منرل کون کرنا جواجنا کے کمن رے یہ آئیا اور جا ہتا تھا کہ دریا کو بازگرے کہ اُس نے شنا کہ ما ن اُغلم المغرفان قبرتی نے اپ ناں والی مندو لوگرفتار کرکے الوے کوئی متم کرلیا ہے اوراب اس کا اراد ہ ہے کہ جنیور بر وصا واکرے ۔ ابراہم شاہ نے اب آگے بڑھنالنؤی کیا ا: رجونیور دالیں ہوا۔ رجب سنلمشمیں دولت فال او وعی اورسیم فال ترک بجیما نے سے دو کوس کے فاصلے پر ایک و دمرہے کے مقالمے میں صنت آرا نوٹے اس لڑائی میں میرم خا ل کو شكست مونی بيلے وہ ميدان جُنگ ہے بھاک كريمز بندس قلعه بند م بگيا ميروان كى ا ما ن عامل کرنے وولت فال سے ملالیکن اس جنگ اور ملئے کوتم وڑا ہی عربہ میزاتھا كه خفرخال نے سانے كے اطلات يرقبضه كيا اور دولت فال او ديني ولمي والبس آيا۔ ویقعدہ سنامتے میں نا مرالدین ممود نے ملک میرضیا پر جو ابراہیم شرقی کی طرت سے برن كا ماكم تما نشكشي كي - ملك ميرميا قلع سے على ترا مرالدين كے مقالمے ميں آيا نکین پہلے ہی حلے میں شکست کھاکر تعلقے میں نیا ہ گزیں ہوگیا۔ ناصرالدین محمو د کیے نظری اورسیامی بھی میرمنیا کے تیجیے تیلیے یں داخل موئے ادر اہنول نے حربیت کو تہ تینے کر والا نا سرالدین نے برن سے بل کا سفرکیا تا ار فال حاکم سنیل بے لڑے موٹے منبیل چیوڈکر تنوح کی طرف ہما گا۔ نا سرالدین نے اسد فال لودھی کو تنبھل میں جھوڈا ا درخور دہلی وائیس آیا۔سلائتیہ میں نا حرالدین نیے توام خا ں پر جو خِفر خال کی طرف سے معمار فیروز ہ کا حاکم تخالشاکشی کی۔ قوام خاں بیلے توقلعہ نبد بروالكن چندروزك بعد اس في الي بين كو كران نيمت تفول ك سأخه إدامًاه كي

جلددوم وہاں سے والیں ہوا۔ اب ملواقبال نے بوری نا انصافی اور نمک حامی بر مربا ندھی۔ ا ورنا صرالدين مُود برقنوج مين حكه كيانا حرالدين محمو وقلعه سبديروكيا - لمواقبال نے قلعه كا محاصره کیا اورایک مدت تک احرالدین سے الرتار بالکین قلعے سے استحام کی وجہ سے ناکام رہا۔ محرم سندائے میں مواتبال فان نے سوانے کا اُن کیا بہرام فال ترک بھیے جو نیروز شا ہے کک پرور دہ غلاموں میں تھا اور سازنگ خاں سے اس زیانے میں ، مخرت ہوگیا تھا ملوظ ن سے خوت سے سانے سے بھاک کرکوہ وہورمیں نیا ہ گزیں ہوا مواقبال نے بہرام خان کا بچھا کیا اورائس بہاڑے وریے نزویک برونج گیا جفرت علیم الدین سید حبلال الدین بخاری رحمته الله علیه سیم بوتے نے اپن سعی سے ملے کوائی ا ورملوا قبال خاں بہرام خاں کوسا تقد لیکر ملتان روا نہ ہوا ٹاکہ خضر خاں کابھی قلع وقمع کرے دلی میں خطبہ اور سکہ اپنے نام کا جاری کرے ملوا قبال تلوندی میرونیا اور راسے داودا در کال بین اور دائے بینو پسردائے رقی کوگرندار کرے نظر بند کیا اور عبد کو تو کرکر ببرام فان ك كمال محيوا كرأس سے خطرے سے مفوظ اور طنن موا - ملوا قبال نے اجودی کے نواح میں ڈیرے فیمے والے خضرفاں کو حربیت کی آمد کی خبر ہوئی وہ بھی بنجاب اور دیمالیورا ور ملمان سے نشرکو جی کرکے ماوا قبال سے الرف کے لیئے آ سے بڑھا۔ والرجادي الاول مشده مين فرقين ايك ووسرب سے مقابلے ميں صعب آرا مروئے ملوا تبال کوشکسیت مونی چونکہ برعبدی اور وعدہ مکنی کا ادبارووبال ملوا تبال مے سریر سوار تھا اس کا کھوڑا میدان جنگ میں زخی ہوا اور وہ خود بھی ڈمن کے ہاتھ سے جان نہ کیا سکا اور اسلام فاں لودھی کے سیابہوں نے اس کا سیرکا گرخفراں

ی خدمت میں بیش کیا خضر طال نے ملوا قبال کا سراس کے وطن فتح کور روائد کیا و إن لوگوں نے سرکو دروازہ شہر سرائکا دیا خصراور او کی اوائی کا حال دولت خال اودی ا وراختیار خاں کے دہلی میں مُناان امیردل نے سلطان نا صرارین کوتنوج سے بلایا۔ ناصرالدین جا دی الاول مشده میں تصوری سی جاعت سے ساتھ دبلی پیونجا اور تخت سلطنت برمبطيه كياليكن اتبال مندى اور حكم انى فيروز شابى سل مصحا عكى تفي نا مرالدین نے تحت پر میسینے ہی دہا اور بجاب وملان کی می کوہل چھوڑ کردولت طال اور جا كوسيت رم خال كے مقابلے ميں روا ندكيا۔ بريم خال مي ترك بچراور فيرورشاه كے

میں سلطان نا صرالدین محمود جوطفرخان کی بیساد کیوں سے آزردہ خاطر ہروکر مالوے آیا تھا اب ملوا قبال کی درخواست بروملی بیرد کالیکن حرف گوشنشنی برفعاً عت کریم سلطنت سے دست کش را ۔ اور لمواقبال سے نون سے مہمات ملک میں ایکل وطل نہ دیا ہما۔اس سال سبارک شاہ نے جینپورمیں دنیا سے کوچ کیا۔ ملوا قبال کو موقع ل كيا ـ ناصرالدين محود كوبمراه كيكرد وبارة منوع برحله آور بوا ـ شاهِ ابرابيم في جو ا بنے بھائی مبارک شاہ کا جانئین برکر جونبور پر کمرانی کررہا تھا بڑی شان وشوکت سیساتہ سُرْتی سِاہ کوہمراہ لیکر لموا فبال کا مقابلہ کیا ادر ملک کوہرطین اس کے بینجے سے مفوظ مكانا مرادين محود ف ايك وومراخيال فام دماغ من بكايا ادربير بماكنتا والايم میرا فا ندنا دہے بھی کو تحت پر ٹیماکر خو و خا دموں کی طرح اطاعت اور فرمانبر داری كريكاً- ايك رات شكاركے بہانے سے لمواقبال سے جدا ہوا اور شاہ ابراہم سے پاس بہوئیا ابراہیم نے ناحرالدین سے اس ناکہانی ورود کا سبب علوم کرلیا بید فازراد انی اصالت رکیا اورانے مجوراتا کی ضیافت اور بہانداری سے رسواست بی شبالایا محدوشاه اس طرح نا امیدوایس موا ا در ابرامیم شاه کے نائب کو قنوج سے نكال كرخود مررة النس موكيا - شاء إراميم جينبور والس آليا وراواقيال نع دلى كى را ہ کی سے شخص میں موا تیال نے گوالیار کے قلعے پراٹسکرٹنی کی بہہ قلعتیوری شوب میں دائے زر اللہ سے تبضیر میں آگیا تھا اور اس وقت زر اللہ کا بیٹا برم دیوقلد بر حکومت كررماتها المواقبال كي اس دها وي كالجيمة تتيم ند تكلا اور قلعه اني مفلوطي كي وجرس فقح نهر والموا قبال نے قلعہ سے ماتھ اُٹھا یا اور اطرات ونواح کو ناخت و تاراج کرکے وہلی واپس ایا بخفور ہے دنوں بعد ملوا قبال نے بیر ق<u>لعے برحمار کیا بر</u>م دیونے قلعے سے تکل کرمقابلہ کیا لین مواقبال کے بیلے ہی علے میں خلست کھاکر بہر قلعہ بند موگیا الموا قبال نے اس مرتبہ می اطرات و نواح کو لو کر دہلی کی را ہ لی۔ سُٹ من میں اقبال نے دوبارہ الاوے برلشکرشی کی اور رائے سمیروگوالیار اور رائے جھالدولیرہ سے جو اٹا و بریں جع ہوئے تھے بیٹیس عال کی اور حیار مبینے کی ملسل لڑائی کے بعد

جلدووم اس نے بھردہلی برحلہ کیا۔ گر ملوا قبال سے مقابلے میں نہ شہرسکا اور میوات بھاگ گیا۔ ملوا قبال دوباره دملي كا حاكم موا ورحصارميري مين اس في قيام اختياركيا بلواقبال کے تسلط سے کیمداس ہوا اور جولوگ کہ تیموری تلوار کے خوف سے بھاک کرا دھر اُوھ منتشر و کئے تھے تھے تھے دہلی وابس آئے۔ اور حصار سری کی ویرانی میں بہت کھیے کمی ہوگئ یرانی دیکی اس وقیت کسے اِبک خاب اور تباہ بڑی مولی سے اور نی دہلی کی آبادی ون دو منی رات چوکنی ترقی کرنگی۔میان دوا ب کا سارا مکک لموا قبال سے تنضیمی آیا ا ور دور درا زیمیرشهرون برجها ب س کوموقع ملا قبضه کرمیجیا چنائخه گجات برخان افراطخا مالوسه ير دلاور مان قتوج أو دهدكره أورجونبور برسلطان الشرق خواجه بهاب لاموروبيا بو اورملنّان پرتیوری فرمان کے مطابق خضرخاں سانے پی غالب خاں۔ بیانے ٹیمیں خال موگا کالیی ۱ ورمبوب*یرمحد خاک بن مالک زا د*ه فیر*وز نب*ے حدا جداحکومت جما کی۔ان امر*وں ک*و ایک دوسرے برمیمروسا نہ تھا ہرایک انبے اپنے شہرمین خود متماری کا ڈاکا بالے لگا ان میں سے اکثر صاحب حکومت ہوئے جن کا ذکر عنقریب آئیگا جا دی الادل سنگ میں مواقبال فار نے وہی سے بیانے پر الشکر شی کی اوٹرمس فار سے الر کو اُس بر فتح مائی اور ہاتھیوں ا در سارہے سامان حکمرانی بر قبضہ کرلیا۔ بیانے سے ملونے کھنیکڑنے کیا اور وہاں سے راجمی رسکھ سیسٹین وصول کرے دہی والیں آیا۔ دہلی برویجنے لمواقبال كومعلوم ہوا كەسلىطان الشرق خوا حبرجہاں نے رحکت كى اورائس كانر بولابطا مك والسلطان مبارك شاه كي مام من خواجه جهال كى حكر تحت حكومت رمجام بهد خرسنتے ی ایک بہنے کے اندری اقبال فاں نے سلطان مبادک پرلشکرکشی کی۔ ں خاں حاکم بیا نہ آورمبارک خاں اور بہا در نا ہرنے بھی ملوا قبال کا ساتھ دیا۔ المواقبال درمامك كناكك كنارك قصيد ليبالي محمه قريب بيونجا رائيهمرا وربقيه زمینداراس مقام سے مقابلے کے لیئے میدان ہیں آئے نیکن شکنست کیما کر باہنے سے فرار ہو گئے۔ کموا قبال قنوح بیرونجا اور حامتنا تھا کہ حونبور اور کھینومیں دہل ہو کہ اد هرسے مبارک شاہ ایک جرار کشکر کئیر ملوا قبال سے کرنے کے لیکر سرتر این کا دولوں لشكرون سے ورمیان میں گنگاكا یانی وایل بھا اوركسی كوعبوركرنے كى بہت نهوتی تھی دومینے کے لاحال قیام سے بعد طرفین نے اپنے اپنے ڈیرسے اور

بلدودم

تقاخِقائی عالموں کے ماتھ برمر پیکار ہونے پر بیٹندیجہ کی اور مار نگ فا س کے فلات نوراً اینے ولمن سے رواز ہوا اور تیور کی خدمت میں حاضر ہوگیا۔ شیمانے اوتاہ کے دل میں اپنی جگر کمر کی که نشا ہانہ نواز شوں ا در معبر بانیوں کی اس پر ہوتھا رہونے گئی تیوری امیروں میں سی عص کی بہد مجال زہمی کوشیا کے سدراہ ہونے یا نے اامیر سطیح اعترانس کرے مقوارے دنوں کے بعد شخاتمورسے رفصت ہوکرانے وطن والیس کما ا در موقع كوغيمت مان كرحمار لا مورير قالبس موا ا وربلا وجد اينے تديمي فلوس سے منحرت موکراس مورخ فرشته کے جدم ندوشاہ فازن اور اورا والنبر کے مشہور نررگ مولانًا عدد الله مدرك ساتھ برے سلوك كرنے لكا ينناكا تروا ما برا ماكتمور كے سنمرنیجاب میں بادشاہ کی ندمت میں ہمی ندحا ظرموا۔اس احسان فراموش کھکر کو اس کی مرکنی کی نرادینے سے لئے شاہرادوں اورمقبر نیتائی امیروں نے اس برحلہ كيا ا در حصار لا موركونتم كرك تيناكوزنده كُرْفًا ركيا ا وراست با دشاه ك سان لاك تمور نے شیخا کو تہ تریخ کرے لاہور۔ دیالیورا در ملان کی حکومت مفرفا س سے بیرد کی اورخود کابل کے راہتے سے جلدسے جلدسمر قندردانہ ہوگیا۔ دہلی اور بیرشی دونوں مقابات دومسنے یک دیرا*ن اورخواب پڑے رہیے غارگری کے علا*دہ ان کبجیب تنهرون يراسانتي بائيس مي نازل بوئيس ا در تحط ا در وبا نصص ان كيرتيا ، كرفييس کمی نہ کی تعرب خاں مواقبال خاں سے گزرہے ووآب میں نیا ہ گزیں تھاا ہے موقعه باكرمير مُعَ بيونيا ادر عا دل فال مجي ابني جميست اورجار إنفيون شي ماقاس مي عالما في مرت شاه عادل خال سيطين نه تعاسين عادل غريب كوميرهميونية ي تيدفان كامنه دكيفايرًا عادل خال سے اسباب يرنصرت فتاه في تبضد كيا أور و د نرارسوارول کی جیست سے فیروز آبا دیبونیا اور دہلی کی دیران اور تبا همزمین یہ تابض موكيا يشهاب فال الين لشكراور وس عدد التقيون كومراه سكرالماس خال کے میواتی سیامیوں کے ساتھ نصرت شاہ سے آ الما۔ نصرت شاہ نے شہاب نا س کولو کی تبای ا دربریادی کے لیے برن روا ذکیا۔ داستے میں لوا قبال سے اگسانے سے اس نواح سے زمینداروں نے شہاب فاں پرجیایہ مارا ادرائے قتل کرفوالا ملوا قبال نے دھا واکرے نتہا ب سے ال واسباب برتبضه کمیاا دراس نتی غفیمت سے قوت لیکر

اور دوسرے نامی امیروں کی ایک جاعت کو قلعہ میرے کی سب سے زیا دہ اعجاجی روانه كيايد قلعه سندوسان ميس تام قلعول مسي ببت مصبوط غفا اميرشاه ميرث بري اوراس نے باوشاہ کواطلاع دی کہ اہل قلعہ المنے برا ما دہ ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسے فاتح ببیت سے آئے اور وابس کئے ۔ ترمشنرین فال می بڑے زور سے حلہ ورہوا۔ نكين بالآخر ناكام ونامرا دوابس كيا- باوشاه كوابالى قلعدكى يبرتعلى بيوناكواركزري اوراس نرفضيناك موكرفلعه برخود دها واكياء تيوري ساميون كاايك صنقب زني میں اور ایک حصد اڑنے میں شغول موا۔ ووسرے ہی دن دس یا ببدر و گزنقب فلعد کی جانب تيار مروكني ـ الياس أعوان عالى - اور تسير مولانا احد تفا تنسيري اور ملك صفى كبيه وغیرہ جو قلعہ میں جان دینے کے لئے آما دہ بیکار تھے لڑنے برستند ہو گئے مغل میاری معضے تومیر طبوں ادر تعف کمند کے در بھے سے قلند کی دیواروں پر حراه کے ادر ب کے تام ہونے سے بہلے ہی اِن چنائی بہا دروں نے درینوں کو تد تین کر کے قلعے كوفتح كرليا اور الى قلعد ميں سے كسى كوزنرہ ندھيورا - اس دوران ميں نقب میں تیار ہوگئ اور قلعے کی صیل اوراس کے برج وبارہ بارود کے دریعے سے اڑا دیئے کئے غرضکہ میرٹ سے قلعے کابھی وہی حضر ہوا جو مجنسیر سے حصار کا اور مذکور ہودیکا اور ہمان سے باتیں کرنے والی ویواریں فرش زمین کے برابر ہوگئیں۔ آئی بڑی فتح آمانی سے بوئی اور فاتحوں کے حوصلے اور بڑھے تیمور نے میرط سے کوہ سوالک کانے کیا ا دراس سلسار کوستانی کے وامن میں جانے ملک اور شہر آباد تھے انھیں جی کھولکرلولا طِنْ عارْسِين فاك مين ملادي كنيس اور باوشاه في منك كنظ كوياً ركيا اور موردة أيبك جهال محود غزنوی می گیا تھا تام علاقے کو تاخت و ماراج کرمے اس حصہ ملک کے غیر سلم بإشندوي سے الله اوران کیے زن وفرزند کو گرفتار کرتے بیٹیار غلیمت حال کی اس تنظ سے بدر تیمور نے والبی کا ادا وہ کیا ۔ راستے میں رتن نام ایک زمیندار کوشکست ویکر اس سے کثیر دولت قال کی اور حمو مک بہونجتے بیو خجتے راستے سے بہت سے تلفے فتح كير تير رجوببوني اور ولال كاراجه السنديرا اده موالكين زحى موكر تموريول كم التويي گرفتا رہواا ور با وقتا و کے اصرار سے دائرہ اسلام میں دامل بروگیا شیا تھے۔نے اپنے چھوٹے بھائی جیرت کھکے وجو تمورسے مقابلے سے بھاگ کرمعانی کے اس نباہ آریں

فبلدزوم تنی امپرشاہ ماک بہاوروں کی ایک جمعیت سے ساتھ سحد بن گیا ا دراس نیم عجدیت اُن كى جاعت كونتشركيا ان واقعات سے بعد تيموركواس فارتكري كى اللازمولى تكين تبريحهان سے كل جيكا تها نظام الدين احدوفير: نسے ابني ارنج ميں مُدُور في يَّا لِهِ وا تعات کواس طرح بیان کیا ہے کر تمیوری سازمون کا ایک گروہ مال ا ای کی سیل کررہا تھا شہرکے لوگ ان ما لموں کی تنی ہے تنگ آئے اِدراً منوں نے ترم دینے سے انکارکیا بلکہ جندتم وری مال تمریوں کے اقد سے مارے گئے۔ تیورکو مدامال منكر بيد فعسه آيا با دشاه نے بھم دياكہ سا دات علما اور مشائخ سے سوا با تن افر تبريزي كا فون معان ہے بادشاہ کا بہ فران سنتے ہی سامیوں نے دسیت درازی ظروع کردی اور نار گری کا وی انجام مرواجوا دیر ند کور جو تیکا۔ مور نین مستنے میں کرمل ارتبا<sup>ی</sup> میں سواتیور سے اور کسی دوسے فرمال رواکے عددی ایسا واقعد بنی مثنی مبنی ایا۔ تیور نے ایک سومیں اِنی اور بارہ کرگدان اور ووسرے شکاری بانورول برزفیرزشناه کے دقت ہے دہلی میں ملیے ہوئے تھے ایٹا تبضد کیاا ورشہرمیں دالل مزایتی ورنے سلطا ن مُرْتِعَلَى كَي بِمَا لُي مُونُى مُنْكِينِ محدِكِو دَيمينا اوريب عارت أس وبيديينيد آني-تمورنے ادا و کیا کہ اس سجد کی ایک تل شہر سر قندیں خود تعیہ کرائے آب اداد مکو بدرا كرف ك يف صاحب قران دلى محسنك ترافه ول كوسم تندي كيا اوركون ف اس طرح کی ایک عارت مرقندس تیاد کی تیمورنے کل بندرہ دن دلی میں قیام کیا ا دراس کے بدرانے ولمن کو دانس ہوا۔ روائی کے وقت بادشاہ نے انے ساموں ا درانسرو*ں کی* ایک جاعت کود ہی کے معا زات علما ا در شانج کی حفاظت *کے لئے* جامع مسيد ميس مقرر كيا اورخود شهرسے كوج كركے فيروز آيا ديس وار دموا۔ بادتيا وفيز رااد ہی میں مقیم تنا کہ ہما در نا ہرنے میوات سے دوسفید طولے با دِنیا ، کے لیے سختھ کے طور برروان كرك ملوس اور الماعت كا الباركيا - تمورف سيمس الدين ترذى كو بہا در اسر کے باس روانہ کیا اور اسرنے میدماحب کے ساتھ بایشاہ کی لازت کا مشرف فال کیا ففرفا ب ونا حری ادر تیوری بنگاے میں میوات کے بہاروں ی یناه کری اتقاب با وشاه کی خدمت میں حاضر موا اور شاہی عنایتوں سے سرخراز كياكيا - بادتياه نے ميروز آباد سے بانى بيت كائخ كيا يانى بيت بير تخبرامير نيا ممك

تاريخ فرشته جكدووم سچیا کیا اور فتح مندا ور کامیاب دایس آگردونس خاص کے گردانے خیمے نص ئر آئے \_سلطان نا *مالدین اور ملوا قبال خاب جو تھوڑی سی نوخ کے سا*تھے ٹہر میں داخل موے تھے اسی دات وہاں سے بھا کے ناحرالدین نے گھرات کا رخ کیا اورملوا قبال فاس نے برن کی راہ لی تیمورکو حریفیوں کے نسرار ہونے کی اطلاع مولی اس نے اپنی فوج کے ایک عصے کونا صراور اقبال سے تعاقب میں روا شرکیا۔ تیوری سیامیوں نے فراری حرایت سے میرامیوں کو داستے میں تاتی لیا اور لموا تبال فال کے دومبیون سیف آلدین اور خدا داد نامی کوزنده گرفهار كرايا عاص قران نے اب عيد كا وسے ميدان ميں قيام كيا و لى كيسادات علما مشایخ ا ورشرفاتیوری فدمت میں عاضر بوے اور ان سب نے عان کی امان طلب کی تیمورنے ان زرگوں کے معروضے برتوجہ فرمائی اورجعہ کے دن دہلی ى جامع مسيدس صاحب قران كيے نام كا خطبہ بڑھا گيا ً سولھويں جا دىالادار م يند تيموري المير شهرسي وروازي يرمني كرال الماني كاتخينه كردب تهي اوريد وفياني ساہی سارے شہری محرم باغیوں کی جوشہریں جھیے ہوئے تھے تلاش ادر جورہ ترے اس سبب سے شہرس ایک شوربا ہوا مرجید تیوری امیروں بنے انے سامهیوں کو منع کیالیکن فوجیوں کو اُن کی تصیحتِ مفید ندمہوئی ا ور غار مگری کا بازار رُم ہوگیا۔ ہندووں کے گروہ اپنے بال بجول کو آگے کی ندر کرمے جان دینے لگے نیور پانج روز کے لیئے فلوت عیش میں نے خرز مدگی بسررر ما تھاکسی امیر کی بہد مجال ندیمی کر حقیقت حال ہے باوٹناہ کومطلع کرے ان امیروں نے شہر کے تام در دازے بند کردیئے تاکہ اور بیرونی لئیرے تمہری آکران بے مہابیا ہوں

تام دروازے بندکر دیئے تاکہ اور بیرونی کئیرے تمہری آگران ہے جہاہا بول کے معین ویددگار نہ ہوجائیں۔ شہر کے سامیوں کی تعدا دخودی کیا کافٹی ماری الت شہر برجیا ہے بڑا کئے اور لوٹ ماری بازار کرم رہاضج ہوتے ہی اور بیرونی کئیرے می شہریں وافل ہوگئے اور اب غار گری کی انتہا نہ رہی اکٹر کشکر لیاں ہے ہوئے زیا وہ ہندووں کو گرفتار کیا اور مال اور اسباب کا توشار بی نہیں ہوسکتا۔ جو کھیے سونا جاندی جو اسرات الماس یا توت اور مروارید ہاتھ آیا آس کا اندازہ صحاب

سے باہرہے مندووں کی ایک بہت بڑی جاعت عامع مسجدیں اکٹا مورازی

دریائے سندھ کے کنارے سے لوئی کے شرقی حصے مک کی فتوحات میں ایک لاکھ سے زیا دہ تیدی گرفتا رہو تھے ہیں جس دن کہ لطان نا عرالدین اور لواقبال خال غازی مقابلے میں صف آرا ہوئے بھے توبیہ تیدی حریفوں کی فتح کی امید باند حک آنیسس میں خوشیاں منارہے تھے کہیں ایسا ندہوکہ بیہ قیدی ایکا کرے کسی *رشمن سے نشکرسے جالمیں۔ بہہ قیدی منیتہ خیرسلم تقے اس کینے با دنتاہ نے حکر دیا کہ* کوئی تیموری ساہی نبدرہ سال سے اوپر کا قیدی ابنی غلامی کے لیئے زندہ ندر کھے اورجو فوجی اس حکم کی یا بندی نکرے وہ خو دہلوا رکی گھاسٹ آٹارا جائے اورایسے مقتول سیاری سے مال واساب کا مالک و ہنفس ہوگا جواس کی ا فرمانی کی اطلاع بارگاه سلطانی میں بیونیائیگا۔اس عکم کی نبا برایک دن میں ایک لا کھے تبیدی تہ تیج کئے گئے۔ تیمورنے بیر مفی حکم دیا کہ ہردس ساہموں میں سے آیک سیابی لڑائی کے ون نوعمر غیرسلم قیدیوں کی حفاظت اور نگها نی کے لیے نشکر من مقیم رہا کرے غرضکہ تیموری کشکریا بچویں جا دی الا ول کو دریائے جنا کو یارکرے فیروز آبا رہے میلان میں خمہ زن ہوا۔ نوجی افسروں نے اٹسکر کا ہ سے ایک ایک گہرانندق کھو دا اور بے شار میلون اور مجنیسون کے یا نول اور گردن حیر سے سے باند هکر اس خند ق میں تعبیر کوا محافظ لوگ فندق کے میچیے دن درات لشکری مفاظت کیے لئے متعین کئے گئے۔ ساتویں جا دی الاول کو با وجوداس کے کہ شارہ شاس صاحب قران کی راہے سے خلات تھے امیرتمورخو دسوار ہوا اور اینے مینہ ۔ میسرہ اور قلب لشکر کو درست کر کے وتمن کے مقابلے میں صف آرا ہوگیا۔سلطان نا صراکدین اور ملوا قبال خاں کو تیمور کے ارا دے سے اطلاع مہوئی اور بیبہ دونوں خادم ومخدوم بھی اپنی جانوب بر کھیل کرانیے لفکرا در ایک سوایک باتھیوں کی ایک جار فدج تیار کرکے تیوری بیاہ کی طرف بڑھے میفتا کی بہا ور ماصری فوج میں گفس کئے اور دیکھتے ہی دیکھتے اُفھوں نے تمیرا ور زیرے کے زخم سے ہاتھیوں اور فیلبا نول کوزمین برگرا دیا۔ ہندی ساہی اینے کو چھا یکوں کا مرمقابل نہ سمجھے اور میدان جنگ سے مند موٹر نے تھے : اور اُدین اور المواقبال برئ كل سے أيك جوئى ى جاعت سے ساتھ اڑائى سے مدان سے مكل تبرك اندر داخل موكئے - صاحب قران نے شركے وروازے كے حراف كا

جلددوم أن كى قوع تيوره كى طرت روانه بوء بإدشاه بإنى بيت بيرونيا اورحكم ديا كممام التكرى جبہ بین لیں جاوے کی زیا دتی ہے خیال کو مدنظر رکھر با دشاہ نے دریا ہے جہا کو مایا لیا اورمیان دوآب میں قیم ہوا۔ لونی کا قلعہ فیج کرئے وہاں کے سندووں کو ترمینی كيا يہد قلعہ دريائے جنا ادر بندل كے درميان ميں واقع سے بندن ايك كبرى ندی ہے جے سلطان نیروز شا ہ تعلق نے دریائے کالی سے کا ا کرلونی میں جنا سے المایاب لونی کے بانندے اکٹراتش پرست تھے۔ تیمورنے اس قلع کونتم کرسے وریا کے کتارے عارات جہاں نا کے بیرلوس قیام کیا اور وریا کی گزر گاہوں کی فود بنفس مسيس مفاطت كرنى شروع كى - ادراميرسليان شها وراميرها ل كوجوبي دلى کی لوط مارکے لیے روانہ کیا اورخودسات سپوٹمل اورسلے سواروں سے ساتھہ وريائي جناكوياركر مح علات جهال خاكي سيرو تاشع مين شغول روا يتيورور ما في راسته ا ورالا أي سيه ببترين موقعول كالتجي طبح معائنه كري رما تفاكسلطان نا صرالدين ممود اورا قبال خال با وشاه كى اس حبوئى سى جاعت كو درياك أس بار وتيم كاليخترار سوارا وربیا دے اور شامیں باتھیوں کی ایک زبردست فوج کیکر شہرے باہر تھے۔ تیموری قراول محدسیف ولمی سے ایک مقبرامیر کوجو خود می قرا دلی میشید ہوگیا تھا گرفتار كرمے تمور كے حضور ميں نے آئے اور بادشاہ كے تكم سے اس كو تد تن في كيا۔ شيور وابس بروكرافي لشكركاه كوايا ورصاحب قرانى قراول جوتقريبا تين سونفر فق حربیت سے مقابلے میں صف آرا ہوئے۔ سونجنگ بہاور اور امیرالہ دادیمی شاہی عکم کی بنا بران قراولوں کی مرد کوروانہ بوے اور وولشکر قرار لیکروریا سے اُس یار سنے اور تیراندازی میں مشغول ہوئے ۔ ملوفان نے اب جان کی خیراسی میں رتمی که رزمگا هسید منه مورس تموری قراولون نے دریث کا بھا کیا اورمیت باقی مانده و تمنور كونل كروالا -ايك باغي حب كي قوت جلي بيرولي والون كوبرا مجروساتھا دورنے کی مالت میں زمین رگر بڑا۔ امیر تمورنے اس کو فال نیک سبھرد دسرے دن غربی لونی سے کوج کیا اور نونی کے شرقی مصے میں جو دہلی کے مقابل آبا ونقامقام کیا۔اس پورش میں تام شاہرا دے ادرامیر با دشاہ سے حضورمیں بیرمی ہو گائے۔ امیرجاں اور دوسر کے نامی امیروں نے عرض کیا کہ

مبندد وم

شحف سے طور برامیر ترور کی خدمت میں میں کئے۔ امیر ترین ان تحفول کو تبل اور ما و المحلی و خلعت شالی نه سے مرفرار کیا امیرلیان شاه اور امیراله دا در دازے کے إسان مقرر كي كف تاكديبه امراطرات ونوان كوتون كوتاج يسع كاليساور جس تخص نے مرزا بر ور کے ایک مازم معردت برسا فرکابی کوتل کیاہے اس مجرم كوسزادين اور باقى مرينا وگرفته مال المانى داخل كرك جمال جائے علا جائے۔ اس عکم کی بنا پر دیبالیورسے بانج سوباشندے جنوں نے مسافر کا بلی کواس کے ایب نرار بمراہیوں سے ساتھ تا کیا تھا تہ تنے کئے گئے۔ امیر بیور کے اس ملوک سے را وُظَمِی دونوں باب بیٹے اپنی نا دانی سے آزرد ہ جوکرلز نے بر تیار ہوئے تیم در کوائلی منینوں کا حال معلوم ہوا اور را کھلی کو گرفتار کرے نظر نبد کیا اور اہل شہرے معركه آطائی شریع كی تنگین شهر كے باشندون كا ایک گروہ باوشاہ كی خدمت میں عا ضرم وکرامان کا خواستگار موا-تیمور نے اس گردہ کی درخواست قبول کی ا درامیہ ستشیخ نورالدین اورامیراله دادمال المانی کی تعمیل کے لیے شہر میں زائل موسئے۔ ان امیروں نے اس محقول کے وصول کرنے میں اس قدمتی کی کہ تہر سے تام بانتندے کیا مندورور کیا ملمان سب جان سے ننگ آگئے۔ رعایا نے اپنے ال واسباب میں اُگ لگا دی اور اینے زن و فرزندکو اپنے التوں سے ذیج کرتے الشفے برتیار ہوئے۔ اس جانبازگردہ نے تیموری نوج کے ایک بڑے حصے کوتا تمغ كرك فودىمى درم كى داه كى اميرتيورن اس شهركوساركر كمرسى كارخ كيا إدر میاں سے فراری باشدون کا تعاقب کرمے اُن کو می تقل کیا ا در اُن سے ال اسبالج فارت كرك فتح آباد برونجاس بزميب شهركا دى مشربوا اورنتع آباد ك ساتدرابط ابرونی اور توسیند کے قلع بھی تباہ اور برباد کردیئے گئے۔ امیر تیور نے سان باربرداری کونوسا نے جیدیا خوداطرات و نواح کے خبگاول کی طرت متوجہ بردا اور جانی قوم کے را نبرنوں کو تلوار کے گھاٹ آبار کراس نواح کے تعباتی سا دات مے ساتھ سن ساک سے بیش آیا۔ تبور تا نہ سے بانے کردہ کے فاصلے کتیل کے گانوں میں فیدرن ہوا اورسس تام شام برادے اور امیرانی انی ہم سے فارغ موکر محلف راستوں سے مفركرتے موالے انتیاس بادشاہ سے گردمیا موئے۔امیرمیورنے مکم دیا کہ اب

تاريخ زرشته جلدوم انتحام اوروہاں کی رعیت برببروسد کرکے سردبارجانب سے اسی مصار کی داہ لی لين بناه كزنيون كامحيع زياده تفاطب مسافر قلقين جاسك وه توحصارين داهل مو گئے اور باتی مجیج خدق کے کنارے بڑار ہا۔صاحب قران اجو وس سے روام ہو کر ے منزل میں تقنیر بھے گیا اور پہلے ہیرون حصار کے نیاہ گرفتوں کو تہ تینے کیا 1 ور انكا سارا بال داساب تيموري تشكر كي قيضي سي آيا حصار مبتنير كا حاكم سي را وخلي جو مِندى غِيسِلموں مِن برامشبورا ورجرى راجه تقااس قلعه دارى سف يورا واقعت اور ساست کے قوانین کا اچھا ما ہر تھا۔ چونکہ ہندی زبان میں را و کے عنی بہاور کے ہیں اس میئے را وظی بہا دری کے نام سے اپنے اورسیکا نوں میں مہور تفار را وظی نے تیمورکی آند کی فیرسنی اور قلعدے ملل کرنبر سے کنارے ایٹی صفیر آرام خِفًا كَى فوج نے راؤير على كيا اور برندومردار كوفيوراً شهر نبد بودا بڑا۔ امير تميورنے كربهت بأندهي اورمواد شهرر قيام كرك اطائي مين شغول موا-ايك مخت اورخوزيز معرك ك بورتيوركونتم موئى اورسورج ووتني ضبرسلا نون ك تففي من أكما تبرك بہت سے باشند سے قل ہوئے اور ہے شار ال غیست سلمانوں کے باقعہ آیا فرمرکو فتح كركے تيورنے قلعے كى خبرلى اور نشكريوں كونقب زنى كا حكم ديا - را وظبى بيت بریشان مردا درعاجری کے ساتھ امان کا طلبگار مردا ۔ داؤنے ایک سیدکو امیٹروٹی فدمت من سی اور ایک دن کی دہلت جاری اور بید اقرار کیا کہ دومرے دن قلعے نکل کرامیری اطاعت قبول کرسگا امیتیورنے را وجلی کی ورخاست قبول کی اور افيے قيام گاه كودائيس آيائين دوسرے دن رائوتلے سے يامرنه نكلا اورائس كى وعده فلا في الجي طرح ظامر بهوكي-امير تيور في عير نقب كهو دسف كاحكم ديا ارسلان سامیوں کے نقب زنی مغروع کرتے ہی اہل قلعہ نے برجوں برج محکر اونا اور فراد كرنا خُروع كيا اورا مان كے خواشكار ہوئے۔اس كے ساتھ را وحكى كامليا قلع سے بالبرنكلاا ورأس ني بشي قيميت تحقف اميرتموركي فدمت ميل بني كيف ووسه ون الحظمي مي مفرت فريد شكر تنج رحمته الدعليه سميه يوتية شيخ سورالدين كوجو اجودين اگ رعتنیرین بناه گزیں تھے اپنے ہمراہ لیکرامیر تیور کی خدمت میں جاخر ولاؤنے م کے شکاری جانورا وربہترین تحف اور کئی کیاسے اور مین سوعراتی تھوڑے

جلادوم

عبسرت کی فوج برٹو ط بڑے ۔ اور سندوروں کی جاعت کو ا دھرا دھمسشر کر دیا ادر بہت سے ان سے زن و فرزند کوامیر کیا . موضع مثنا منوازیں کثرت سے غلہ موجود تفاسیا ہیوں نے ایک فرورت اور طاقت کے موافق غلہ لیے ایا اور باتی انباریں آگ لگا کرمیسرے دن سامل بیاس سے کوج کرکے ایک ایسے ملک میں پہنچے جو غلے اور جارے سے امور تھا مرزابیر مخد کے لتان فتح کرنے کے بعد کی واسان بیہ لہ جب برسات کا زمانہ آیا اور ہارش کی کثرت نے اکٹر کھوڑوں کو ہلاک کیا۔ شا نبرا وہ مجبوراً شہر میں وال ہوکر قلعہ بند ہوگیا اطراف ونواح کے زمن شانبرادے کی بریشا کی اور مجوری سے واقعت مو گئے اوران کا گرده کا گرده رات کوشهرس نفس كرجوچزيا يا بحوجا ما تقامتها مبرا دوبينه مإل كارمين بيدربيتها ن تفاس يقم كرايس جُلْد سَعَيْنا وه نشكركونكال ليجا نابير مُكل تفاكه وفعته امير تتيوركا دريائ بياس ے کنارے گذر ہوا۔ شاہرادے کے جان بی جان آئی اور اپنے لشکرے ساتھ حس بين عفل سايى كانوسوارا ورمفس بياده يا تقة تموركة خيمه كاه كى طرت فلا - شابراد مع وهوي صفررور معموامير يمورس ما قات كادر بدوتان کے تخفے بادشاہ کی غدمت میں بیس کرمے تام چیروں کوامیروں میں تقیم کر دیا۔امیر تمور نے تین ہرار گھوڑے ایک دن میں شاہردے سے نشکرلوں کو تقبیم کے شا برادہ بیر جرنے نے ماکم بتینری تیورسے شکایت کی ۔ اِمیرتی ورنے اس ماکم کا تباہ کرنا ضروری سمجھا اور دس نمرار سوار دس سے ایک جرار لینکر کے ساتھ اجودیان روانہ ہوا۔ اج وس کے ہاشندوں میں فنس نے توشہرسے بہاگ کرصار منبر میں یناه لی اور معنب ابنی عان پر طیل کر تصبے ہی میں قیم رہے۔ امیر تمور نے اجو وسن بیونکار حفرت شیخ فریدالدین فنکر تنج رحمته الله علیه کے آسانے کی زیارت کی اور وہاں کے باشندوں کوا مان ویکر حصار بہنیری طرف روا نہ ہوا۔ ندی کویا رکر سے نيمور خال*ف كو المثيل وار دموا - كول سيمبت*يني*ر نك بجاس كوس كا* فاصله تها اميه تیورنے بہدساری راہ ایک دن میں طے کی بہتنیر کا قلعہ تمام مندوستا ن میں مشهورتها اوربهت دوردانع موانفاء اميرتيورس بهلي كسى بيكانه تربيث كاقدم وہاں ندہرونیا تھا اجودھن دیبالبوراوراطرات ونواح کے باشندوں نے تلعہ کے

حلردوم سی بیت سے ساہی رقمی ہوئے۔ امیر تیور نورالدین کوشہاب سے مقابلے میں بھیجا خود میں اس سے بیچیے علدے طردروانہ او چاکا تھا۔ دوسری ہی صبح کوببرد نے گیاشہابالدین ست سے بعد و موکشتیوں پراینے اہل وعیال اور مال واسباب کے بمراہ سوار بروكر وریائی سفر كی منترلیس مطے كرنے لگا۔ امير نورالدين خود دریائے كنار كاناد شہاب سے تعاقب میں جلا جارہا تھا آخر کاردائتے سے والیس آیا۔ تیمور نے شہاب الدین کی میم سے فراغت حال کرسے سامل دریا کا سہارا لیا اوریا فی کے لنارے کنارے خودھی روا نہ ہوا۔ نہر جبوا در دریائے جناب کے سنگم رہیرونیایس طگراک مفبوط قلد ملبهند سے نام سے اسمان سے باتیں کرر ایتا۔ با وشا ہے م دیا کہ نہر پرل ! ندھا جائے۔ شاہی حکم کی تعیل کی گئی اور سارا نشکر نہر کیے بار لرطبہند کے میدان میں فیمہ زن موا محصول امانی اس شرر مے رہنے والوں بر مجی رکا یا گیا اِ ورجمور ابہت وصول بھی ہوا۔ نشکر میں غلے کی بہت ممی متی امیزمور نے کم دیا کہ جہا کہ بس غلہ نظرائے فوراً ضبط کرے شاری فرددگا میں بایا جا ہے۔ یا دلناً ه کواننا کہنا تکا نی نتا دیجیتے ہی دیجیتے سارا شہرتا راج مہوکیا ا دراکشرا نندے جان سے اربے گئے۔ دوسرے دن مبیندسے کوچ کیا گیا اور تیوری فوج نے موضع شام نواز کے حوالی میں اورسے والے ۔ اس موضع میں غلم وجو وقعاسیام بول نے شاہی علم یا تے ہی اپنی ضرورت کے موافق غلمہ اٹھا لیا ا دریا تی اساروں میں آگ رکا وی اسرتم ورکوخفیق سے ساتھ معلوم ہوگیا کہ اس شہر سے باخذوں نے م زا بیرمی جبا نگریمے درود تھے دقت شا نزادے کی اطاعیت نیمی تھی ایس کیے امیرنیا م اور کاک شنج محرو غیره نامی امیرون نے شبر میں کھس کوتیل وغار گری کا ہازار گرم کیا اور سواعلما۔ سا دات اور مشایخ کے باتی تمام باشندے تیوری لوار کا تقرز ایل این گئے۔ دوسرے دن اشکرنے اس موضع سے خوالی میں درمائے بیاس ك كنارے قيام كيا ادر بهاب بيونكي امير تميوركومعلوم بواك شيخا كاركے بہا أى مسى جرت نے دونبرارسامیوں کی ایک جاعت فراہم کرسے اپنے قدم مفبوط جالئے م بن بنیور نے اُسی وقت سامانِ باربرداری کوتو وہیں چھوٹرا اورخود *جسر*ک کے طرف برها تیوربس کے سربر بیزنج گیا اورسابی بجراور دلدل میں سیسے بینساتے

ملدووم ا وروومسرے بواز ات برقابض بوگیا کامیاب دبا مرا دوہلی دائیں ہوا۔ تا تا رخا ل ولمى سير لله كواسى قليل مدت ميم محكم نه كرسكا ا ورفوف زده موكراين باي طفرفال مے پاس کجرات رواند مرد گیا۔ اقبال نے اطیبان کے ساتھ دلی میں مقام کیا آور فہات سلطست سے انجام وسنے میں شغول ہوائکین اس نے تقور سے بی ونول حبین سے بسرگ تھی کر المیرتمیدر صاحب قران کی آردآ مدا ور دریا نے سند طرکہ عبور ريف كاغلغله مِندوشان بي بلند بوا-امیرتمورصاحب قران کا امیرتمورمهاحب قران نے مندوسیّان کے قند وف وکا حال حله ہندوسستان پر اُنیا اور سنندھتہ میں ہندوشان کی نئے کا ارا وہ کرکے دریائے سندھ کوعبور کیا۔ اور بارھویں محرم سلندھ کو چول طال کے \_\_\_\_\_\_ شدھہ کوعبور کیا۔ اور بارھویں تحرم سننشہ کو چوں طاب ہے کنارے جو جلال آلدین منکرلی کے قیام کی دجہ اسی نام سے شہور ہوگئی ہتی اینے ڈریسے الے۔ دامن کوہ سے بیض زیندار اس چول میں صاحب قران کی الازم سے سرفراز میوئے۔ شہاب الدین مبارک دہائے ہیں تھے نواح میں اپنے متفرقہ شہروں کی حفاظت کرنا تھا جب مرزا پرفِخرنے سندوشان پر دھا دا کیا ا ورتیموری شا نبرادہ مولیان جانے کی تیاریاں کرنے دکا توسنباب سارک نے مرزا بیرمخرکی ملازمت مال کی اور عایر سے سرفرازموالین اوجود مرزای رعاتیوں سے شہاب الدین عبدتكني كرسمه يبريحه كالمخالف موكيا فتهاب الدين ايني خود سرى يرحبار بإاوراميتموركي فدمست مين فجي حاضرنه مردا اميرتيمور نے تينج نورالدين كوائس كے ہم قوم سام يول تھے ساتھ شہاب الدین کی مرکوبی کے لیئے رواند کیا۔ شیخ نورالدین شہا ک سے سریر بہونج گیا ا دربیلے اس نے ایک قاصد بھیج کر شہاب الدین کو الحاعت گزار بائی نوشش کی شہاب الدین نے شہرہی سے دریا کے کنارے ایک قلعہ تیا درلیا ادر ایک گرانندق تلے کے گرد کھدواگراب نیلاب کواس فندق میں گرایا۔ وہ اینے تلیے برایسا نازاں تھاکہ اس نے شیخ نورالدین کی ہدایت برتوبہ نہ کی اور ر نے برتیار برواتیج نورارین نے پہلے ہی دن خنرق کے یارا کرتانے کا محاصرہ کرلیا۔ مشباب الدرين شنجون سماراد سے تلفے سے باسرا یا فرقین میں بڑی خونر زارانی بول نگن شہاب الدین کوشکست ہوئی اور اُس کے اکثر ساتھی قتل ہوئے شیخ نورالدین

40 تاريخ فرشته جلددوم وجرسے قلعے سے کل کرا ماں کا طلب گارموا مرزا بیرمحدنے اُسے معداس سے ساہروں کے گرنتار کرکھ ملتان برقبضہ کرلیا سا زاکس فاں بہت جلد بند قبیدسے آزا دہوا اور اس نے عیرال میان توانیام لی کرلیا - اس سال اقبال خاں اور مقرب الملک میں کتیدگی واقع ہوگئی اور اقبال خان نے نا صرار مین محمد دست ازردہ ہو کرنھرت شاہ سے یہ نے کا اظہار کیا نصرت شاہ فورا سوار ہوا اور حصا رسیری میں بہو کیاس نے اقبال فأن كوابينه سائقه لياا ورحفرت خواجه قطب الدين كجتيار كأي رمته الله عليه كے مقبرے ميں وونوں نے ايك ووسرے كى مدداوروفا دارى برهلف أعظايا۔ اس عبدوييان كے بعداقبال فان نصرت شاہ كونشكرا ورباعيو س كے ساتف مصادبال فا کے اندر سے لیا اور نا عرالدین محود مقرب الملک اور بہا در نامبرے ساتھ وہی ہنگا میں مقبم رہا۔ دوتمین دن کے بعدا قبال خاں کا دل نصرت شاہ سے بھی بھرگیا آور أس نے عبرتکنی کا ارا دہ کیا۔ نعرت شاہ کو یہ حال معلوم ہوا اور دہ حصار بری سے

میں عبد توڑ ڈالاا در صدار سری سے کل کر مقرب الملک کے مکان بہوئیا اور اُسے گرفتار کر کے قتل کر ڈالا۔ اقبال فاں نے مقرب المالک کو قتل کر سے ناصرالدین محمود بربورارعب جادیا اور بادشاہ کوشاہ شطریخ بنا کرخود ابنی چالیں جنے گا اب اُس نے حصار سیری اپنے مددگاروں کے سبردکیا اور خود بادشاہ کو ساختہ کیکر تا تارفاں کی سرکو بی کے لیئے بانی بت روانہ ہوا۔ تا تارفاں نے باتھیوں اور ووسرے سامان کو خصار بانی بت میں جبوڑا اور دوسرے واستے ہے دائی کی راہ لی۔

ا قبال منا ں نے قلعے کا محاصرہ کراریا اور دوہی تدین ون میں حصار کو فتح کرنے ہاتھیوں

بلاددم تصرت شاہ فیرور آبا ومیں حکومیت کا در کا کا را تھا۔ آبا عدہ کے موافق امیروں کے بھی دوگروہ مِو کی تا تارها س مجراتی۔ شہاب نامرا درضل التدبن زمرت شاہ سے بھی خوا ہ بنے اور مقرب الملک اورائس کے حاشیت امراد نا مرار کا مراکدین محمود کی رفاقت كا دم تعبرنے كيے۔ لموفال المخاطب براقبال خاں ماكم مصارميري اور بہا درنا مردونوں فرما نرواوں ہے کنارہ کش اور نتیجے کے ننظرر کیے۔ ثین سال كائل دونوں مرعیان تخت میں الوائی كاسلسلہ جاری رہاس آلب كى فاند حنكى كا يه عالم تقاكه غالب ومفلوب ميس تميزنه موتى تقى كمجى دملوى فوج عليم كوفيروزا باديك برگا دیائمتی اور می فیروزا با دی دل والونکونس با کرا کے انھیں حصار وہی کے قرب مک بہونجا ویے تھے فلتی فدا کی وانس طرفیں سے فعالع مورسی تھیں اور تعجہ کھے نہ لکتا تفانشويميرس را زنگ فان حاكم ديبا بيورن خفرفان حاكم مليّان سرجيزجازُ تتردع کی۔سازنگ فاں ادرخفرفال میں نوزیزلڑا کی مونی۔سارنگ فال کُونتُح مونی اورملیّا ن براس کا قبضه بوگیا مراه عظمین سازیک فال فیمانر بردهاوا کیا اور عالی فال عوب وارکوشهر بدر کرکے ساند مریمی قانف ہوگیا . نصرت شاہ نے يه خبر سننت بي تا تارفا ب عاكم يا ني بيت كوملك الياس كير بمراه اليك جراد شكركا مروار بنايا اوراسے سارنگ خال محمقا بلے سے بیئے رواند کیا۔ اوایل فرم سنسست میں تا تارفار نے سادنگ فاں کوشکسست دی سادنگ فاں نے میدا ن جنگ سے من ك راه لى اورسناكه مرزا بيرمخذ نبيرة الميرتيور صاحب قراب نب اب دیائے مندھ پر نتیوں کا لی با ندھ کردریا کوبور کیا ہے اور اوجید کے عاصرے بر منفول ہے سانگ نے مکب تاج الدین کو دوسرے امیروں اورایک جرار نشکر سے ساتھ لک علی حاکم اوجعہ کی مدو سے لیئے روا نہ کیا ۔امرزادے کوان لوگوں کے آبنے کی ا طلاع ہوئی اور دریائے بیاس سے کنارے تک بیرونیکر بیخیری کے عالم می شیموں پر طماً وربوا اوراُن کی جاعت کو براینان کردیا اس محرک سی سازنگ کے الترسیای مقتول اور تعضے غرق وریا ہوکردائی عدم ہوئے۔ ماکس یاج الدین بریشا ب فال ملكان بعاكا - مرزابر محد ببهت جلد ملمان بليزيج كيا ا ورسارتك فال برينيا في ك عالم مين قلعه بندموكيا مسارتك فال جمه فيعين قلعه بندر بالنكن أخركا رغل كى كى

جلددوم مقرب الملك في بادشاه كا استقبال كيالكن شابئ ليس كا رئاك اليف فلات وكيمك ا در لموخاں جیسے مجرم کو بناہ دینے کے خوت سے بید پریشان ہوا۔ مقرب الملک علدست طدشهرمی واقل بوکیا اور قلعه بند مرد راس نے را ای شروع کردی مین نوایم کال لڑائی کاسلسلہ عاری رہائم جی مبی بیرونی اور اندرون سلھے کی نوجوں میشترین بھی موجا تی تئی۔ با دشاہ کومعلوم بھاکہ یہ تمام نسا وسعا وسع خاب کی وات سسے بریا ہواہیے ناصرالدین اسنے ہم نشینوں اور ساتھیوں کی ترغیب سے محر*م شکیمہ* کو تهربیں والل بردا اور مقرب خال سے جا ملا مقرب خاں ووسرے دن الرضير کا ایک نشکرتیار کرکھے سعا دت فال سے رسے کئے شہرسے باہر نسکا۔ مقرب الماک کونکست مونی ا درمبوراً بمیرشهر مین بنا ه گزین مردگیا . برسات کا زمانه آجيكا بتما اورحصار ديلي بييرمضبوط اور تفكم نفا سعا دسته طال نيهوالي شهرمي تهرنا سأسب نسجها اورايني تشكرك ساتنم أفيوزاً با دروا ندمهوا وسعا وت فيا ب نے دورسے امیروں سے شورے سے نھرت فا آب بن فتح فال بن ملطان فیور فتا گا میوات سے فیروز آبا د بلوایا اور نا صرالدین تعریث شاہ کے خطاب سے اسے اینا با دشاه تسليم كرايا سعا دت خاب نيه بادشاه كوشاه شطرنج نباكرتام بهات سلطنت كو افيے التصرین لیا۔ سعادت خاب کی دراز وسی سعے دوسرے امیراور خلامان فیروزشای اس سے آزر دہ ہوگئے اور ان لوگوں نے فیل یا نوں کو بمی سوا دے خاں سے برگشتہ کردیا۔ امیروں اور غلاموں نے تصرت شاہ کوہمی سعا دت غاں سے منحرت کر کھے اسے باتنی برسوار کیا اور سعاوت فاس کی مرافعت سے لیئے روا نہ ہوئے بعاوت فال ان وا تعات سے بالكل بے خبر تفا أسے المنے كى بہلت ندى اور نصرت شا ہ كے سامنے سے بھاگ کرانے ماتھوں خودموت کاشکار ہوا۔ سعا دمت فاس سنے مقرب الملک سے امال طلب کی اوراُس کے پاس علاگیامقرب الملک نے چند ہی دنوں میں سعاوت فال کوموت کے گھاٹ اُٹارویا۔ فیروز آبادی امیروں کے از سرزو نصرت سناه کی اطاعت کا حلف انتظا یا اور مبت سے شہروں بر قابض ہوگئے اس بنگاھے نیے دوبا دشاہوں کوایک تخت کا وارٹ مبنا کر حکومت ونلی کی طاقت کو ووحصون مريقيم كردما نا صرالدين محذوبلي مين فسواب رواني كرتابتفا ا درنا مرالدين

لقب مصضهوركيا فام اداكين سلطنت في مودكي عكوست يرمجيت كرك اس سے آگے متسلیر دیکایا۔ نواجہ بیاں بستدرسابق دنارت کا کا انجام دیتارہا۔ مقرب الماك مقرب أنائن بميل سلطنت اوراميالا مرابنا يأكيا - سعا بهت فال كو عبدهٔ بارنکی البسارنگ فال حاکر دیبالپورا در دولت خال دبیر نارش ملت وا. وہلی کی شبغشای میں ہے در ہے انقلاب ہونے کی وجہ سے سلطنت کے سیحامیں فىرق آجىكا **تما ملك ئے جاروں طرت نتشہ ونسا د**کی *اُگ مبزک ر*ی تنی فیرسا باروں طرت مے *مرکثی اور ب*غاوت کے خوابیدہ نننوں کوجیگا رہے تھے جو میما خُرِقی ہندوُوں نے خوب ہنگامہ مجار کھا تنا. 'احرالدین ہودنے خوا جہ جہاں کو سلطان الشرق كاخطاب ومع كرمس مدد باتن ا درايك جرار لشكر كم ساتمد تنوج اورببارت غیرسلم مرکشوں کی سرکوبل کے لیے رواز کیا۔ نواجہ بہاں تے سلطنست سے نشرتی تھے ایس امن داماں قایم کریے جونپورنک دورہ کیا ا در نبگال سے عاکموں سے چندسال کا خراج اور مقررہ تعداد ہاتھیاں کی جعول ک سازنگ فاں حاکم دہبالپورنے ملّمان اور اُس کے نواح کی نوخ می اور نی کھکھ مے مقابلے کے لیے روانہ ہوا شیخا کھی ہی ابنا لٹکر تربیب دیکرا جو رحمن سے آگے بڑھا۔ لاہورسے بیں کوس کے فاصلے بر و دنوں شکروں کا مقابلہ موا فرقین میں بإدكار زمانه جنگ واقع بولي مكين كهر كونتكست مولى ا درميدان جنگ مصعبالك كفكر لامورة با اوراني جوروبي لوساته المركوه تبوير با وكزي مزا سانك خال نے لاہور کی حکومت اینے جیو شے ہمائی عادل فا*ں کے نیر*دک اور خود دیبالبور والبس ایا-اس و دران میں نا صرالدین محدود نے مقرب اللک کیسو برونیل اور فوج فاصد کے ایک گروہ کے ساتھ ولی میں تعبورا اور خودگوالیار اور مبا ندرواند ہوا۔سعا ومت خاں باریک بادشا ہ کے ساتھ ہتا یا دشاہ گوالیا رکیے تربیب دیجا اور مبارك فان بسر كمك دا جو لموفان برا درسارنگ نان اور ماكسب علا دالدين وباروا لرسنے سعا دت فال سے قتل کی سازش کی ۔سعادت خان آگاہ م بگیااور اس نیے مبارک فاں اور علادالرمین کوتلوار کے گھاٹ اما رائین ملوخاں اُسکے إتفسي بجرولي بعاك كيا ـ نا حرائد من عموداس فسادك بعدد بى والبسس آيا-

4

تارنج فرشه ا باب نے آخرت کوسفر کیا محدآیا د جالعیسرین نامرالدین کی بیاری دن بدن برائری گئ اورمرض معرار كمالما رايها ن كاس كه عاسرين الاول متوسيم وفات باني بإدشاه لاش دملی لائی می اور فیروزشا و سے میلومیں حوض فاص سے کنارے نا صرائدین مجى دفن كيا كيا اس با دفتاه نے چيرس سات بہينے حکم اني كى-

امرالين فيمناه

نا مرالدین مخرکی رهلت کے بعد ہما یوں خاں نے انمیسویں رہیج الا دل ملاہمے سخت سلطنت رجاوس كرمي ايت كوسلطان سكندر شاه ك نام سي شهوركما بمكندرشاف اینے باب سمے عاملوں اور حاکموں کواُن کی خدمت اور حاکمر ریجال دسرفراز کیا یکندشانی مرف ایک بی مهدز تخت سلطنت رحلوس سئے موٹ گزرا شاکراس کی صحت نے جواب وا باوشاه كامرض ون بدن جرهما كيابيان كك كربيارى يندره روزبورسكندر می باب وادی بیادس حوش فاص سیکنارے آرام کیا۔سکندرشا و نے دیا جینے

والدين محمود

الرالدين فحر

سكندرشاه كى دفات كيے بعد ما دنشا وسے أبحاب ميں اميروں مي خت أقلات بوا-اس فالفت في بيال كك طول هيؤكد بندره روز تخت سلطنت فالى إرام ا خرکار خواجہ جہاں کی کوش سے ناصرالدین محرنکاسب سے جبوٹا میا محمد فانتخارتی مے لیے نتخب کیا گیا ۔ امیروں نے جمدد و کو تحت سلطنت بر بھا کراسے می اطرابیات

مإرووم

تاريخ فرخته تصبه بکارام اور دیگر نواح مے پرگنوں کو ناخت و بارائ کیا ہے۔ با دنیا ہ ان مرکز کی نبنيه سے ينك خود رواند بروا ا درا اوے كے تلے كومسار كركے قنوع بيونيا ا دراس نواع كو تارائ كرك والبيرة يا- نا حرالدين محد جاليسركى مرزمين كوافي يف مبارك سجمتا معا با دناہ نے اس شہریں ایک قلعة تعیر کرتے صار کو محداً با دیمے نام سے موسوم کیا۔ اس زمانے میں خوابہ جا س کا ایک خط باوشا ہ کے نام ایا جس میں ایدا طااع دی تئ تمنى كداسلام خال كي نيعت بدہے اور پيترش ولميح كاشكاري طبدہے دلدار وربيونحكر مقينه و ضا وكى أك كوركان والايم نامرالدين عبدس عبد دبلى ميونيا إ دشاه فاسلامان انے سامنے باکر اُس سے بازرس کی اسلام فال نے داقعے سے صاف انکاری عابزام ایک ہزرونے اورخود اسلام فال کے بقیجے نے جو پہنے سے اس کے دشمن تھے اسام خاں کے مقابل جھونی کوائی دی نا صرالدین بیلنے بی سے اسلام نا ل سے خون اُر دہ ہوجے کا تھا ان گواہوں سے بیان برا عنبار کرسے با دشاہ نے اُسلام خیاں کو تتشيخ كيا ا درخوا حرجها ل كومنسب ونارت عطاكيا .خواجه جهال اب با وشأه كي ناك كا بال موليا اور لك مقرب اللك محداً باوى عكومت برسرفراز موكر افي سوبے کوروانہ بوا۔ مصفحہ میں سردادمن رامعورا وربر بان نے بچر دفا ورت کی۔ لک مقرب نے با دشاہی حکم ایتے ہی محدآ باد کے اشکر کو ساتھ ہے کر باغیوں برحلہ كيا اورائس فقي كو فروكرك افيا فعرب كو دانس آيا اصرالدين ف شوال المعلم كوميوات كا سفركيا ـ با دشا ه ميوات كوغارت كرنا جوا دورتك جِلاكيا - جالىيسرببونكرنا صرالدين سخت بیاربژا بین بیاری کی حالت میں باوشا ہ نے سنا کہ بیا در نا سرنے نانوانی کی اور دہلی سے نبض برگنول برخوب ہا تھ دمیات کیا ہے۔ بادشاہ نے با دجو دمرفنی ہونے کے جانب سے میوات کا بغ کیا۔ بادشاہ کو کلے کب بیرونیا تفاکہ بیا درنا سرمی بادشاہ كے مقاللے ميں صف أماروا نامركوشكست ہوئى بيلے نو مصاركو للے ميں وہ تلدينريوا لكين حصارس افي كومفوظ نه مجلز فبريجاك كيا - نا صرالدين ابني بناكرده عارت كي تکمیل سے لیے آسی طرح سیار محداً یا د جانعیسری طرف روانه ہوائیم رسیع الاول اور دورہ میں سے ایٹے آسی طرح سیار محداً یا د جانعیسری طرف روانه ہوائیم رسیع الاول استعمار با دشاه نسے ہا یوں فار کوجواس زمانے میں دہی ہی میں تقیم تناشیخ کھکھری سرکولی ملئے حصارلاموررواندمونے كاحكم ديا عيلے نے ابقى دلى سے قدام باسر عنى نكالاتفاك

تاريخ فرنتته 79

حكددوم مہانت بلطنت کی باگ افتریں ہے کراطرات ونواح سے نظر جع کیا اس دوران میں نا مرالدین کا فرزند ہایوں فال میں ایف سے ایک بڑی مبعیت سے ساتھ دہلی آگیا۔ نا مرادین کو بیٹے سے آنے سے بڑی تقویت عال ہوئی اب نامرالدین نے ابو کمرشاہ کی تباہی بر کمربہت باندھی ا درہا یوں کو اسلام خاں ما دل خاں۔ رائے کال الدین ا وردائے کھی وغیرہ نامی امیروں سے ساتھ ابو کرشاہ کی سرکولی کیلئے روا ندكيا- بهايون كالشكركوطي بيونيا اور ماه محرم ستاه عظم مين ابو برشاه ني بهاوزام ادر غلامان فیردزشاہی کی ہمرای میں ہما یوں سے نشکر برجیا یہ مارا۔ اس شنجون نے ہایوں کے اکثر نشکر اوں کوزمی کیالکی خبرادے نے جو انفردی کی اور ابو کرے مقابلے میں صف آرابہوا۔ اسلام فال بھی جلدانیے حواس میں آگیا اور مبرادے کی موجو مايدابوكرشاه تعورى در توارا راكين آخر مبور بوكركو طيس تلعه نبسد بوكيا-نا مرالدین محرشاه نے یه خبرشی اور جلدسے حلد میوات بیونج گیا۔ ابد بکرشا واربیا دناہم نے اب سواا طاعت کے جارہ کارنہ ویکھا اور دونوں خادم ومخدوم ناصرالدین محد کی فدمت میں عاضر ہو گئے۔ نا فرالدین نے بہا درنا مرکور قصت کیا اور ابو برشاہ کو انے ہمراہ سے کرکنڈی بیونیا اور وہاں سے الماب گرفتہ حرایف کومیوات کے قلعیں تظر مبدكر دیا۔ ابو مكر شاہ نے اسى تير ميں وفات يا لى۔ نا صرالدين محد شاہ دملى آياا در مسے معلوم ہوا کہ فرحت الملک ما کم گجرات باعی ہوگیا با دنیا ہ نے فرض اللک سے بالے ظفر فاں کو گھرات کا حاکم مقراکیا ۔ نا صرائدین نے بس عزت اور شان کے ماتھ نظفرخاں کو گجرات روا نہ کیا اس کی تفصیل شا ہان گجرات کے حالات میں بیان کھائیگی ت مناورت میں رائے زمنگ سروا وھوں رافقورا وربیر بہا ن بیتبور کا جو دھری جو غیرسلموں میں سے زیادہ طاقتورا در شورنیت نے یا دنیا ہے بائی ہوئے نا صرائدین نے بندو سرکتوں کی بنا دت کا حال منا اور اسسام خال کو ان شوریشتوں سے مروار رائے نرسکھ کی سرکونی سے لیے رواند کیا ۔ رائے رسکور کے نے اسلام فاس مقالب مي صف آرا ل كي لين شارى نون سي شكست كما كرسلي كا طلبگار ہوا اور ناصری حلقہ بگوٹوں میں وائل ہو کر با دشاہ کی خدست میں حاضر والیا۔ اسی دوران میں ناصرالدین کومعلوم ہوا کہ اٹا دے کے جو د صری نے سمشی کرکے

جلدووم

تعضِ امیرلیل خاں باربک۔ آ دم آملیل با دشاہ کا بھانجا دغیرہ ابو بکرشا ہ کے ہاتھ میں گرفتار ہو کرتہ تینے کئے گئے۔رمضان سند ندکورمیں غلامان فیرود شاہی کاسب سے بڑا رکن مبتیر حاجب جواسلام فاں کیے خطاب سے معردت نھا ابر بکرشاہ سے منحرت ہوگیا۔ا درناً صرالدین محد کو اخلامی آمیز عربیفیہ لکھا اور ایسے دہلی آنے کی وعوت دِی-اِ درغلامان فیروزشاہی کی ایک بڑی جاعت کوا نیا ہم نوا بالیا اِبوَارْنَاهُ معلوم بروگیا که ملک کابیست براحصه اس کا قیمن اور نا صالدین مجرا کا گرویده بروگیا ہے اور ناعرالدین محرف میرانی عگر سے نبش کی ہے اس لیے ابو کرشاہ نے مجبور ہوکرا نیے چندین حواموں سے ساتھ دہلی کو فیرباد کہا اور بہا درا ہر کے پاس ميوات رواند روا د ابو كرشاه ملك شابي صفدرخان اور مكك بحرى كود لي حِبِوْرگیا۔ نا *مرالدین -* ۱۹ ررمصنا ن سنب ندکورمیں دہلی بیونیا ا درتخنت ثناہی پائ*ن* جلوس کیا اسلام فال وزیرالمالک مقرر کیا گیا . ناصرارین نے آیٹی حالت درست کرے شاہی مائقبوں کوغلامان نیرورشاہی سے جبین کرانیے فاص فیلیا نوں سے سروکرویا۔ نا حرالدین سے اس فعل سے غلام بید آزردہ ہوئے اور تقریباً سب کے سب اپنے ال وعال کے ہمراہ رات کو بھاگ کر ابو برتماہ کے گر دجیج ہو گئے۔ نا مرالدین نے تقبیہ غلاموں کوجوم مرکے نتاہی کک برور دوں کی طرح ہندوشا ن میں بھی بادنا اگری ار رہے تھے وارالخافت سے فاج البلدكرد إشبور روايت يد ہے كه احرالدين نے عکم دیا کہ تمام غلامان فیروزشاہی تین دن کے اندر دلمی سے کل جائیں ورندان کامال اور اُن کی جان سب ال شہر کے لئے وقعت ہے۔ غلاموں کی ایک جماعیت تو دارا لحل فت سے جلا وطن موئی اور جولوگ باتی رہ گئے۔ اُنھوں نے ابی طفی گوشی کو جیا یا اوریه طا مرکرنے لگے کہ وہ گروہ شرفامیں دائل ہیں ۔ ناھرالدین محر نیے ہا ن في موئ شريفوں كا انتحان اس طرح ليا كر سرايك سے اپنے سائے نفظ كوركورى كا "لفظ كرايا چؤمكه يه لوگ بادشاه كي طرح اس نفظ كوانيي زبان سے اوا نه كرسكے بلكه بورمبوں اور نبكا ليوں كى طرح المفط كرنے لگے. يەخود ساختە نرىيف بى تەتىخ كئے گئے اس فعل میں نا مرادرین کورہاں تک غلوموا کربہت سے صل نتریف زا دے جی انی بورمیت کی دجہ سے غلاموں کے ساتھ با دشاہی انتباہ کی ندرمرو کئے اور ایرین

طددو

فش کرے نامرالدین نے دہلی کی سخیر کا ارادہ کیا۔ ابو کرشا میں اینا نشکر ترتیب وے کر دہلی سے با ہر تکا۔ موضع کندلی میں دونوں شکروں کا مقابلہ ہوا۔ فرقین میں یری خوں ریز جنگ ہوئی جو کہ ابھی نا مرالدین کے مقدر میں گروش باتی تھی ابو کرشا کو تع ہوئی اور نا حرالدین نے جالیسی بنا ہ کی۔ ابو کرشا ہ نے حریف کا تعاقب کرسے اس معة تام نشكرا وراساب توتل وغارت كيا اوفيحمند دارالخلافت كووالس آيا-اس ورمیان مل با بوس فال نے اپنے باب اور ابو بکر شاہ کی معرکہ آرائی کا حال سن كرمان سے دہی برحله كيا اور نواح شهركو خوب جى كھول كرتا راج كيا ابو برشاه في ملک نیا ہیں کوہا یوں طال سے مقاطبے سے لیئے روانہ کیا۔ مانی بہت ہیں دونون کردنکا مقابله بواا وربهايون فانشكست كهاكرساني روانه بهوا أكرجه وللي كم نشكركو برمرتبه فتح ہوتی تھی لیکن جو کمہ بانی فسادامیران والالخلافت خفیہ نا صرالدین سے نامہ ومپنیام كرريد تقياس فيك ابو بكرشاه دملى كوجيو ركر حربيت كاتعاقب كرنا فلا ف مصلمت سمجتنا تھالیکن اس مرتبہ ہا یوں فال کے فیرار ہونے سے ابو بکرشاہ ایسا ولیر ہواکہ امیروں کے شورے سے ناحرالدین کا قلع وقع کرنے کے لیئے وہلی سے با سرنگلا ا در شہرے میں کوس کے فاصلے مِرتقیم ہوا۔ ابو مکرشاہ جالیہ رجانے کی تیاریا کاری ا تقاکہ نا مرالدین نے کوتوال اور دور کے دہی کے امیروں سے سازش کرکے اپنے اہل وعیال کوتو جالمیسمیں جیوراا ورخود جارنبرارسواروں کی جعیت سے ابوکرتیا ہے الم نے کے ایکے بڑھا۔ نا عرالدین وہلی سے قریب بہونج کیا اور بجائے اس سے کہ ابو برشاہ سے قابلے میں آئے راہ کراکر دلی کی طرف حلد آور موا-ابو برشاہ کے ما فظوں نے نامرالدین کوروکالین نامرالدین نے بداوں دردازے یں آگ لگادی، اورتنبرمي دافل مورقص مايون ميمقيم موافيرك تام اعيان اورسي نامراليناكى فدست میں ما ضربوے اور أست فتح كى مبارك با ددى - ابو كرشا ه كواس واقع كى اطلاع برو کی اور وه محبی اسی ون وظیمیں ڈافل بروا۔ اور ملک بہا دالدین خنگی کوجو ناحرالدین کی طرف سے شہر کی دربانی بر مامور تھا قتل کیا اور قصر ہمایوں کی طرف بڑھا

نا مرادین کے بمرابی اوصراو وصر تقریقے اس لیے وہ ابو کرشاہ کا مقابلہ سکرسکا اوروض فاص کے دروازے سے با برنکل کر جالیسردوانہ ہوا۔ ا مرالدین سمے

ولددوم اميري ابو كرشاه سي مخرن موكرنا حرالدين فحرسي المي ديجيت بي مجيت بالم سوارز ل کا جیم اس کے گروجی مولیا۔ نام الدین مے ما نہ سے والی کا کوچ کیا اور ولی سے قریب بیونی کیا س نرارسوارا دراس سے علقہ مگوش بوسکے۔ نام الدین يالجزي رسيخ آلا خرسنا في هنه موزر وتى شهرمي داخل مروا اور كونسك جهاب نامير متيموا ا پُونگرشاه نے بھی خیروز آبا دیں اپنی ایشکر کو ترتیب دیا ۱ ور درسری جا دی الاول کو فرور آباو کے میدان میں نا حرالدین مختص النے کے لئے نیمدزن ہوا۔ اوائی کے ورسرے دن بہا درنا سرایک بڑی جمعیت کے ساتھ فیروز آبا و دائیں آیا۔ ابو بکرشاہ کو نا مرکب انے معربی تقویت حال بوئی اورنا مرکب برونجینے کے ایک روزبد إِنْثَاءَ فيرور آباد سے كل كرايك كھے ميدان ميں امرالدين كے مقاملے كے ليے صف آرا ہوا۔ ابو مکرشاہ کو نتح ہوئی اور نا صرالدین مخذینے دو شرار سواروں سے ساتھ دریائے جناکو پارکے دوآ برمی جاکر بنا ولی۔ ناحرالدین نے اپنے مجھلے سیٹے ہا یوں خاں کو مکک ضیا وا لملک ابورجا۔ رائے کال الدین ا در رائے ظبی سبی سے بمراه ما شد رواز كيا اور خود جالىيسى دريائ كنكا كمك كنارسي فيمد رن موا غلامان فیروزشا ہی نے اول سے آئوک ناحرالدین می کے ساتھ بے وفائیاں کی تعین اس لینے نام الدین نے حکم عام دیدیا کہ جہاں کہیں برگروہ یا ان کا ایک فرقری نظرتے وي ووخود تدتيني أوراس كا مال ومتاع غارت كرويا جائية . فيروزشا بي غلامول كي ایک بیت بڑی جاعت رعایا اور غیر رعایا کے باتفوں قتل کی گئی۔ ادھر ملک کے باختذے ابوبکرشاہ سے مخرف ہوئے۔ اور پاج وخاج کے اداکرنے سے انکارگزنے کیے اسى درميان من ملك سرور شحنه بيل ملك نصير اللك حاكم ملمّان فواص الملك ماكم بهار-دائ مرورا ور وومرے رایا ن اطنت اورام اا حالین سع اطے-ا حالدین کے گرد بجاس نبرار سواروں کا محیج ہوگیا۔ المرالدين في ماك مروركو وزارت وسدكر فان جهال ك خطاب سے أصه سرفرازكيا ادرمك نصيرالماك كواميرالامرا نباكر أسه خفرفا سكا خطاب ديا

خواص الملک فواص فان اور دائے سرور رائے رایاں کے خطاب سے ول شاد كے سنے اس طرح ووسرے نامی امراك بنی بڑے بڑے خطابوں سے رانسی اور

تاريخ فرشته ير تنظم إيا- ملك ركن الدين نائب وزير مقرر بروا - ركن الدين تقوار سعبي ونوس

یں تام دربار برجما گیا اور اس نے ارا دہ کیا کہ ابو مکرشاہ کو جی فلق شا و سے بہلومیں سلاكراینا نعیبہ جلائے ابو برشا م كوركن الدین كے ارا دے سے اطلاع بروكى اورتبل

اس کے کر رکن الدین اپنے ادا دوں میں کامیاب ہوبا دشاہ نے میں دستی کر کے

رکن الدین إ دراس کے بھی خوا ہ فیروز شاہی غلاموں کا کام تام کردیا۔اس سیاست نے

ابوبجرشا ، کی حکمرانی کو تفوری تقویت دی تیکن با دشاه کی بقیلتی سے وسی زمانے میں سا نہ کے امیران صدہ باغی ہوگئے۔ ان امیروں نے ابو بجرشا ہ سے اطاعت گزار

ما كم ملك سلطان شدخوشدل كوسل كرك اس كاسرنا حرالدين محكم كى فدمت بس مر کوٹ رواند کیا اورمعزول بادشاہ سے سانہ آنے کی ورخواست کی۔ ناحرالدین محکمہ

جالندهرك راسنت سيبها متميوني اورتخت سلطنت برطوس كرك دملى برحله ودروا نام الدين نے کئي مرتب شکست کما ئي لکين آخر ميں رشمن برغالب جوا اور تبييت ميں ذى البِسلامية مين ابديجيناه كي قبرا ني كينه فود تخت سلطنت برده باره قالض بوا

نا صرائدین کی نوائیوں کی تفصیل خود اُس سے حالات میں بیان کی جائے گی۔ ابوبرستاه نے ایک برس جمد مہینے تکم انی کرکے وٹیا کوفیر ہا دکیا۔

ناصرالدين تخر

سلطان فيروزشاه بآربك زنغلق

اس با دنناه کا بیلا جلوس اس سے باب کی زندگی میں جیٹی شعبان سومیت میں ہوا تھا۔ امیران مسدہ نے ملک سلطان شدخوشدل کوفش کیا اور نا صالدین کو ساند آنے کی وعوت دی نا صرالدین محد جلد سے جلد و کو سے مدواند مواادرسانہ بہونچاراس نے امیروں سے اپنی حکومت کی بیت لی۔ ابی سے ساتھ بعض دہلی کے

ا واره گردی کرتار ما بهان تک که نگر کوٹ سے قلنے میں برونج رنیا ه گزیں ہوا نے کو کوٹ کا المعمري رمضبوط اوربا كذار تعاشابي نوع بنے اس كيے مركز نے كى در دسرى ندكى اور وارالها فت والبري يعلق شاه يرجواني كانشدجها كيا اورمهات سلطنت سي عامل بوكرون رات عليش وعفرت بين البركرف الكاريا وشاه ف عدل والصاب سے بھی کنار وکشی کی اور ظلم دہور کا بازارگرم ہوا تعلق شاہ نے اپنے قیمی ہائی سالا زیاج نظر بندکیا با دفیاه کانتیقی مجیرالیها کی ابو بمر شاه گفلتی شا هسینخون زده موکرایک کوشے میں بنا وگزیں ہوا اور بازشاہ کے خلاف ریشہ دوانیاں کرنے رہے ۔ ابر بکرشاہ نے ملک ترکن الدین نائب اور چند دوسرے سرداروں کو اپنا بھی خوا ہ بنا کرعلانیہ فاغت كى أوازبلندى - فيروزشاي غلامول في جوسارے ورباركي جان تھے ابو بكرشاه كا ساتھ دیا۔ بدساری جاعت شاہی دیوان فانے کے اندر مس کئی۔ ادران لوگول نے تعلق مشاه اميرالا مراملك مبارك كبيركو ترتيغ كيا -غياث الدين كواس مبتكام كي خبر بروکئی اور با دنیا و ملک فیروزعلی خان جہاں کے ہمراہ تلاے کے اُس دروا زہے ہیے جو دریائے جنا کے کنارے سائل پر کھلٹا تھا تھ شاہی ہے با ہر نکلا مکار کن الان م تغلق شا و کے فرار کی اطلاع ہوگئی اور اس نے علاموں کی ایک جا عت کے ساتھ

بإدشاه كاتعاقب كيا اور فراريوں كوڭرتار كركے با دشاه اورغان جبال دونول كو ترتیخ كر دالا تغلق شا و كسيسوس صف را المعظم كوتل كيا كيا اس با دشاه نے کیے۔ اوپر بانج مہینے *عکما نی کی۔* 

الوجرت

ظفرخان بن ملطان فيروزشاه في

الكان وولت في فياف الدين كوتلوارك كهاط الدرك الوكوشاد وتت بادشار

تاريخ فرشته

48

(٤) مقرب (١٠٠) عدد

(۱) کام (۱۰) عدو

(9) كنونس (١٥٠) عدد

(۱۰) يل (۱۰۰) عدد

ان کے علاوہ بیٹیا رہا غارت رعایا اور ملک کے قائدے کے لیٹے نبوائے گئے إدشاه نے برعارت کو تعمیرکے اس سے نخاج کے لیے آمانی وقف کی اور ہروقفت کا ایک نوشتہ کھرکائس کی اجرائی سے احکام افدیئے۔

## غيان الدين فلق شاه

فتح غال بن سلطان فيروزشا وتغلق

- تنعلق شاہ نے سلطان فیرور ک<sub>ی ہ</sub>فائت سے بعد تصرفیروز آبا د*یں تخت ملطنت*یر جلوس کرے اپنے کوسلطان غیاف الدین تعلق شاہ سے نام سے موسوم کیا تعلق شاہ نے بہات سلطنت کی باگ اپنے ماتھ میں لے کرسکہ اورخطبہ ابنے نام کا جاری کیا۔ ملک تاج الدین برده داری فرزند ملک فیروزعلی خان جہاں کے خطاب سے سرفراز بوكر وربرالمالك مقرر موا - غيات الدين ترندي كو دبد كاسلا حداري سيردكيا كيا اور

فرحہ الک بدستورسا بتی گجرات کی صوبہ داری پر بحال وبر قرار رہا۔ تفلق شاہ نے فان جہاں اور بہاور نامر کو ایک جرار نشکر کے ساتھ ناصرالدین مخرکی تباہی کے ایئے رواند کیا۔ ناصرالدین نے سرمورسی سیاہ دہلی کی آیر کی خبرسنی اور پہاڑ کی جوٹی پردیدے ینا وگزیں ہوگیا۔ شاہی فوج بہاڑے دامن میں بہویج کئی اور نا مرالدین نے مجبوراً پنے

زن و فرزند کوبها ڈیجھ ایک مضبوط حصے برجیوڑا اور خودتعلق شا کا کی فوج سے برمریکار ہوا۔ ناحرالدین بنے ربیت سے شکست کھائی اورمیدان جنگ سے منہ مور کرجا بہ جا

تاريخ فرشته جلدد وم 44 ا درمقہ سے جوشکشہ حالت میں ہوگئے تھے اُن کی از ررزومرمت کرا کی اوراُن کے لیے ردقات منفرر کیئے۔ جن توگوں کو کرمیرے مالک سلطان مختفل شاہ نے ابن سختا میاست کاشکارکیا تھا ادراُن کے اعتبائے بدن قطع کرائے تھے میں نے ان مام اعضا بریده لوگوں کے وار توں اور قایم مقاموں کو ڈھونڈھ ڈھونڈھ کر ملاش کیا أوراً ن كو انعام و ذلميفه وي كرراضي كيا اوران سب سي سلطان عرحوم كي امر علیجد ه علیحده معانی نامے لکھا کرتما م کا نغدات پرا کا برا ورشہر کے شرفا کے وُتِحْفا کرائے' اورسارے نوتیتے اپنے مروم مالک کے مقبرے میں رکھوا دیئے۔ جہا ل کہیں کسی گونفیانشین یا فقیری مجھے اطلاع ملی میں خوداس دردیش کے یاس خاضر ہوا اور اُس کی غدمت کی ۔ جو سیاہی ادرا میربورھے ہو چکے تھے ان کو بندونصیحت کی کہ آینده گذایوں سے بازرین اور گزشته خطاؤن بر توبه کریں۔ان لوگوں کے فطیفے مقرر کردئے تاکہ معاش کی فکرسے آزا دہوکر آخر وقت میں غدائی یا دکریں ۔ ملک کے تمام برمیوں سجدوں ۔ فانقا ہوں ۔حاموں اور کنوٹوں بر۔ مدرس ۔ مثی*ں* امام ۔ فادم حمام ادر مشتی مقرر کرکے اُن کے وظیفے جاری کیئے۔ اُن واقعات کے بعدبار شاہ کہتا ہے کہ مجھے وومرتبہ زبر دیا گیا اور میں نے جان بوجھے کر زبر کا بیالہ بیالکین خالف اس کی مفرت سے مجھے محفوظ رکھا۔ موخ فرشتہ عرض کرتا ہے کہ جونکہ تاریخ فیردزشاہی کے اور واقعات میں تفصیلاً لکھ دیکا ہوں اس لیکے الل عبارت کتاب کی قلم املاز

۵۔ اس بنیک نہا و فرمانز دا کیے عبد میں جو جدید محل اور رفا ہ عام کی عارمیں تعمیہ

(١) بنديو (٥٠) عدد (۲) مسجد میں (بهم) عدو

ہوئیں اُن کی میل حسب ذیل ہے۔ انوئیں اُن کی میل حسب ذیل ہے۔

(4) درسے (۴۰) عدو

(م) فانقاه (۲۰) عدو

(۵) مخل ورقهم (۱۰۰) عدو

(١) وارالتُّعا (٥) عدد

تاريخ نبرشته

جليردوم شدیدسرائی دیجا تخفین دربیگنا وخون کابها با اور دوسرے وحشت ناک عِداب يعني اغديانون ما ناک اور كان كاط والنا- أنكهون سے اندھاكرنا ماريوں كرنے كرب ہے توڑنا۔ زندہ آگ ہیں جلا دینا۔لوہ کی منسی یا تحداور بیر پر پھوکنا۔کھال کینیا پرگانا حبم کو دوباره کردنیا با ای طرح کی اور مبت می سیاست کی نا قابل بردانست *زاون* کا دینا بایس التد کا کھیل تھا۔ خدائے تھالی نے مجھے بیونی تفایت کی کھیں نے اس طرح کی تنام منراوُں کومنسوخ کیا۔شا ہا ن سلف جن کی کوشش اورجا بن فشانی سے مہندوستان دارالاسلام بناأ كهوسي دورموت بى دل سعيمى دورموكي تق اورأن كي نام خلبوں سے نکال فالے گئے تھے میں نے اپنے رانے میں اُن منفور فرمانرواؤں کے نام خطیات میں دخل کیئے تاکہ اُن کی یا درندہ اوراُن کی روح وعالمئے معفرت سے مروم ہوتی رہے بیرت سے مدات بخس طلم دجیرے رعا یاسے لیے جاتے تھے اورسال بیر زنم می خراج مقررہ کیے ساتھ وصول کر کے شاہی خزانے میں دافل کی جاتی تھی مثلاً ر قومات چرائی گلفروشی نیلگری - مای نروشی - ندانی - رسیمان فروشی یخو د بریا ساگری د و کانا نه . خار ظانه . وادسکی - کوتوالی -ا دراعتسا ب دغیره - میں نسے ان حمام رقومان کو یک قلمنسوخ کیا۔ اور یہ عرب کر لیا کہ جوال خلات سنت بینچر برخداصلی اللہ علیہ بوسلم سے وه مرز فراندشا می سر داخل مولا - میرے عبدسے بیلے دستور تھا کہ مال غلیدے کا بانجوان حصد سیاه میں تقسیم کیا جا تا تھا اور جار حصے دیوانی میں دائل ہوتے تھے میں نے اس رسم رہی قطعًا موقوف کیا ۔ اور شربیت اسلام کے موافق یا نیواں حص وبوانی کو دیا اور جارجنسے فوج کے لئے مخصوص کردئے۔ بدندمہوں معدول اور بقبول جوخلق خدا کی گرامی کا باعث تھے <sub>این</sub>ے ملک سے خارج کردیا۔ ان فرتوں کی تمام رسموں اور رواجوں کی کتا ہوں کی عا و توں کومیں نے کیت علم منسوخ کیا۔ رہیمی کٹیرا بیننا درجاندی اورسونے کیے برتنوں کا استعال کرنا ملک میں عام لطور برمردوں میں بھی رائج ہوگیا تھا میں نے ان تام عا دتوں کو ترک کیا مسلمان اور حاجت مندعورتیں مزاردن اور بجانے میں جا کرفتنہ و فساد کا باعث ہوتی تقییں میں نے حکم دیا کہ ایسے مجنوں میں عورتیں ہرگز نریک نہوں۔ تبخا نوں کے عوض میں نے سیجری تعمیرکائیں پرانے فرا زواؤں کے تام ثواب جاریے بنی مسجدیں۔ فانقا ہیں مدسے کنویں بل

جلدودم

ختی فدانے امن وا ا ن مے ساتھ زندگی سبر کی ۔ ان تمام ضوابط میں مندر وروان تين صابطے يا دگا را وربيد قابل قدريں -

بہلا ضابطہ۔ با دشاہ نے ساست کوج حکم انی کا جزواعظم ہے بالکل ترک کروا فیروزشا و نے اپنے عہد میں مسلان یا ذی کوسی طرح کی مندائنگی دی۔اس عالی وحکہ فرمائر دانے انبے انعامات اور جو دونفاکی بارش سے سیاست کے سیارہ دهبوں وبالکل

ا بنے دفتر حکمانی سے دہودیا با دشا ہ کے مربیا نہ سلوک نے رعایا کو ہائکل اس کا گروریہ بناليا اورملك كالهرخص فيروز شاه كاللمد برهضف لكا

ووسرا صا بطہ۔ رعایا سے خراج اُن کی خنیست اِ درمامل کے اعتبا رہے وعول کیا عاماً قیا۔ فیروزشاہی عہدمیں خراج براضا فیہ اور توفیریک قلم موقومت کر دی گئی نیروزشا ه کسی کی غما زی بر کان نه دهرنا تفا ۱ وریی وه ضابطه تعالی*س نے فیوزی زبانگ*و

ہزرومتان سے لیئے عربدا قبال وبرکات تاہت کیا۔

تبیرا ضابطه مه خدا ترس! ورایا ندار اوگ عالل ادر صوبه دارمتقرریک جاتبے تحد با دنناه سي شريرا وربيفس خص كوحاكم ندبناً اتعاجو كمه با دننا ه خودتام ماس كا مجوعه تطااس لیئے مرامیرا درحاکم میں بھی فیروزی خوبیوں کی جنگب نمو دارتھی فیروزشا ہ

کے انعا مات اوراس سے جودوسی کے مقاطبے میں سرفرمانرد ای بیش وعطا کا بلیب المكاہد اس انفعات برور فرما نروانے فیروز آبادكی جامع مسيد کے برشدت بہورج ب انی تصنیعت فتوحات فیروزشائی کی ساری عبارت کنده کرانی ہے۔اس کتا بیں و فا بع فیروزشاہی کو آحد مختلف نصلوں میں بیان کیا ہے میشہور سے کہ با وشاہوں کا

كلام سارے كلام كا بادشا ہ مواہد اس كئے اہم اور تحقرعبارت فتوحات فرزشاي کی تربرگامنرض تحریر میں آتی ہے۔ اس عبارت کیے نقل کرنے کا مقصدیہ ہے کہ تاریج کو پڑھکراس عالی حوصلہ اور رقم ول فرما نرواکی نیک تفسی اور ستورہ صفاتی سے ارباب *بیٹیکڑ* 

یوری آگاہی ہوجائے۔ پہان مطام سجد سے اوقات اور اس کے مصارت کی نصیحت اور وصیت کے

ودر رفضل می فیروزشا ہ لکھتا ہے کربرانے وقتوں میں تفیف جرم برجی

مارنج فرشته جگدووم . فیرورشا و اینے والی ادادے سے ا صرالدین مخدسے المنے آیاہے ۔ تمام فیلبان شا مرادے ے جدا ہور یا وشاہ کے گردمیع ہوگئے۔ ا حرالدین نے یہ حال دیکھ کر ارائی سے ناریک کی اور کوه با به سرمورکی طرف بعا گاشا نراوے کا تام مال داساب تباه و تا راج بوا. بادشا مضعف بیری کی وج سے ابنے حواسوں میں نہ تھا فیروزشا ہنے غلاموں کے اصرار وبيا دباؤسه اينه بوته تعلق شاه ولدشا نراده فتح خار كواينا حانثين مقيركيا اورائیے دا اوامیرسیصن کوجونا حرالدین کابی خوا ہ تھا غلاموں کے کہنے سے تنبیج کیا تعلق شا ء نے وا دا کی زندگی میں ہیلا تھم یہ دیا کہ ناصرالدین مخرکے ہی خواہ جن حین کر قَتَلَ كِيُنِهِ عِانِينَ تَعَلَق شَاهِ نِيهِ مَلَكَ سَلَطًا ن شَهِ خُوشُدل كُوجُوامِرائِ فيروزشا بِي میں بڑھے یا ہے کا امیر تھاسا مذروا نہ کیا اور ملک سلطان کو حکم دیا کہ نا صرار بن تحریکے وست و ازوینی عالی فا ں حاکم ساز کو گرفتا رکر کے اپنے ہمراہ دلی لائے اور ا نہ کی عکومت محرشاہ سے سپردکر دے ای دوران میں فیروزشاہ نے کید اوپر نورسال کی عرمیں تیرحویں رمضان ملاقی میں کواس دنیا سے رحلت کی۔ اس با دشا ہ نے تقریباً عاد سال عكومت كى - فيروزشاه فالل وعادل تفا درهم وبردبارى اس كى مشست سی واقل تھے۔ رعایا اورساہی دونوں اس سے راضی اور فش رہے۔فیردنشاہ سے زمانے میں سی تخص کو طلم وستم کرنے کی مجال ندتھی۔ اس با دشاہ سنے اپنے حالات میں خود ایک کتاب تصنیف کی ہے جونتوحات فیروزشاری کے نام سے شہورہے فیوزشاہ یملا فرما نرواہے حیں نے افغانوں بربھروساکیا اورائ کی حصلہ افزائی کی فیروشاہ نے افغانوں بہیدنوازش کی اورجوافغان امیرکر مراتفلق کے عہدیں یک صدی منعبدار تقد أن كويك بزارى امراس وأقل كرك سرحدكى حفاظت الفيس افغان امیروں کے سردی۔ فیروزشا ہ سے پہلے افغا نوں نے یہ منرکت کسی عہد میں نہیں عال کی۔ اس با دشاہ نے اڑئیس سال نو بھنے حکمرانی کی وفات فیروزاس فوازوا کی تاریخ رواست ہے۔ فیروز شاہ امیر تبیور صاحبقراں کا ہمعصر تھا علامہ منیا دہرنی نے اریخ فیروزشای اسی فرانرواکے عہدسی تصنیف کی اوراسی با دشا ہے نام سے انی کتاب کوموسوم کیا۔ نظام الدین احداثی کتاب میں تکھا ہے کہ بہت سے أنين عدل اور قوانين انها ف فيروزشا وسمه عيدين وضع كيُّه حكَّم من سنت

خلذ وقم نا ہرزنجر ملک بیقوب سے باس بھی یا۔ ملک بیقوب نے خان جیاں کونٹل کرتے <sup>ا</sup> اس كالسرديل روانه كيا اورخود كجرات كي طرت بزها - الشيمة مين المرالدين محم كوه يا يدسرموركي طرف شكار تحيلني روانه بوات ا صرالدين في دو يميني كوه يايدمين قیام نیالین مرموری میں اس نے ساک فرحتم الملک ادرابران عدہ گرات نے الیکاکرے نالفت کی آگ بھرکانی ہے اور مکس بیقوب سکندرفاں کوس کرکے اُس کے ال واساب برقالفن ہوگئے ہیں۔ ناصرالدین یہ خبر سننتے ہی وہلی ہونیا اس نے ابھی زانے کا نشیب و فراز نہ دیکھا تھیا اپنی نامجر ہر کاری سے گرات سنے نرگائنسادر کچے توجنہ کی اور میش وعشرت میں زندگی ہے دن مبر کرنے لگا۔ اس ناتجربے کا فرانروان باب كے بخته كار درباريوں اور حاشيد شينوں كو فاك ندلت بر بھاكرائي نوعمرا درنوآموزمصاحوس كومسندعزت برنجهايا- جؤكه فيروزشاه ابمي زنده تعانا والدين كا بغل بوره بادشاه مے مشینوں کو بیدنا گوار موا ملک بیقوب سکندرفاں کے داتھے کے يكاس روز بعد ملك بهاءالدين اور ملك كال الدين في وفيروز شاه كے بقيع تھے سأزش كى ا ودفيروزشارى غلامول كوجن كى تعدا وبقول صاحب تاريخ سبارك شابى ایک لاکھ تھی ابنا ہم خیال بناکرایکبارگی نا حرالدین سے برگشتہ ہو گئے۔ نا حرالدین نے ملک طبیرالدین لاہوری کو باغیوں کی تنبیر کے لئے رواز کیا۔ ملک ظبیرالدین اس میدان میں جباں کہ فیروزشاہی لشکر جیج تھا بہونیا اور فیروزی غلاموں نے اس بڑھیرکی بوچھاطشر وع کی۔ ملک طہیالدین زخمی ہوکر وائیں آیا اور سارا حال نا صرالدین محکہ سے بیان کیا۔ ناصرالدین نے کشکر مرتب کیا اور خود ان باغیوں کے سریم پونچا ایک شدید معركة أرانى سے بعد احرالدين كونتم مولى اورشابى غلام بماك كرفيرورشا و كوان میں بنا م گزی ہوئے غلاموں نے دربار فیروری کو اینے اعقد میں لیا اور ووبارہ ا مرادین کے مقابلے میں الرفے کے لیئے تیار مرد نے۔ دار الفا فت میں نہ گام عمل د غار تکری گرم مهوا اور دوروز کال خون کی ندیاں بہاکیں کئین با وجوداس مرفروشی و کوشش کے بی کسی فرنق کے بیرمیدان جنگ سے نداکھے۔ تعییرے دن غلاموں تے یہ جالاک کی کہ خواہ تخواہ بوڑھے بادشاہ کو حرم سراسے باسر تکالا اور آگئی میں بھیا کر میدان میں ہے ائے۔شاہی قبل بانوں کو فیروزی چرواٹا نہ نظر آیا اعصب سیجے کم

بيرووحم خان جہاں نے میرسے اور جھیئے الزام لیگا کربا دشاہ کو مجسے برگشتہ کردیا ہے کمی بیٹے نے آج تک باب کوشل بندیں کیا اور اگر کسی الائق فزرندسے ایسانعل مہورند برہواہی ہو اُس نے ابنی زندگی اور جوانی سے بھی نیک شرہ نہیں عالی کیا ہے۔ فان جہاں کے اس جال کامتھ میں ہے کہ میرا اور دوسرے خاندان شاہی تھے ہی خواہوں کا قدم ورميان سن أعاكر خود با دفناه بنه - بادفنا م كوشا مراد كى بات كالقين أكياا داس كو گودیں ہے کرشفقت سے ہیار کیا اور کہا کہ تجھے اختیار سے خان جہاں کو تہ تمیغ کر یکے تطفر خال کو قیدسے آثرا دکر۔ شا مزاد و محدُ خا س نے تام باتقیوں اور شاہی کموٹرول کو تیار کیا اور فیروز شاری غلامول کوجن کی تعدا ددس یا باره نبرار عمی ساتعبه مع کو آخردات فان جہاں کیے مکان کو حاکر گھیرلیا۔ فان جہاں کواس محاصرے کی اطلاع ہوگئی اورانس نے طفرخاں کوفٹل کرڈالا اورخو دجند ہمراہیون کے ساتھ مسلح ہوکر مکان کے با مرلکلااور حربیت سے لڑالین زخی ہو کر کمزور ہوگیا اور محرکھرے اندر نیآ وگزیں ہوا اور مکان کے دورسے در دازے سے کل کرمیوات بھاک گیا۔ فان جہاں نے کو کاچوہان کے گھر میں بناہ لی اور شاہرادہ مخدخاں نے اُس کے گھرکو تاخیت واراج کرکے اُس کے مرِ دگار دبِ اورببی خواہول کوجن جِن کُوقل کیا۔ شا بزادہ خان جہا ں کوخانماں برباد کرکے باپ کی خدمت میں حاضر مہوا جو نکہ فیروز شاہ اب بہت بوڑھا اور کمزور موگیا اس بیئے اپنے ہمیٹے شا ہزادہ محرِّفا ں کو ناحزالدین محرّر کا خطاب ویکرا بنا جائشین ناولیا اورخودگوشهٔ عافیدت میں مبیکر خداکی عیا دت میں مشغول موا- نا صرالدین مخدیف شعبان وموعظ ميس تخت سلطنت برطبوس كيا اور مهات سلطنيت كوانجام دينه لكا المرالدين في عمر دياكر جمع كے روز خطيمين دونوں بادشا ہوں كى نصرت كى دعا ماعی جائے اور دولوں کے نام برخطبہ بڑھاجائے ۔ نا صرالدین نے ارکان دولتِ میں کوئی تغیر بس کیا اور سموں کوفلعت وانعا مسے سرفرار کیا۔ کمک بیقوب افتریک سكندرها ت مح فطاب ير كجرات كا حاكم مقرركيا كيا- ملك راجوكو مبارز فاس اور کمال عمر کومفتی الملک مقرر کرسے ان وونو<sup>ل</sup> کی عزت افزالی کیکی ملک لیتوب مکند<sup>جا</sup> میوات کے زریک بیونیا اور کوکا جو ان جس کے دامن میں خان جہاں نے بناہ لیتی اینے آل کارسے درائر کا بوہان نے بادشاہی اطاعت کا درا دہ کرنے فان جہاں کو

ات زمان وراز تک تهرک باشندے کسی دات بھی آدام سے زموسکے فرید دین سدوں سے قبل سے ہراروں غیر ملول کا نون بہا دیا اس سال اِ دشاء سے بینم بول یں جو بداؤں سے بیات کوس کے فاصلے یو ایا دہے ایک مفیود عمارتم راا افغان نے اس معار کو فیروز توری نام سے میرم کیائین مک کے سم ظریفی نے مارکو أخربورك الم سع بكارنا شروع كيا جائية عيفنا أيسابي وواكراس تطع كعابعد فيروز شاه كوكوكي حصاريامسجد بإسرائ نعركرانا نصيب نهوا ادرا فركاروي مواجو لوگوں کی زبانوں پر پہلے سے جاری رو جرکا تما جانجہ یہ قلعہ آن کے آخر بور ہی کے ام ع ونیا میں شہورہے۔ اسی سال بادشاہ پر بڑھا ہے کی کمز دری طاری مولی اورخانجہا ل وزیر منابت سے با دشاہت کے مرتبے تک میونج کیا۔ فان جہاں فیروز شاہر انسا ماوی موکیا کہ جو کچھ وزیر کھدتیا ! دنیا ہ ای کے مطابق احکام جاری کرا تھا اس سلط کی بیاں بک نوبت بہوئی کہ ایستھیں فان جہاں نے اوشاہ سے کہاکٹا ہزارے مخدماں نے نلفرخاں ۔ساالدین ۔ مک یعقوب اور ملک کال وغیرہ امیروں سے سازش کرلی ہے اور باوشا ہر کی نسبت براارا دیور کھنا جے۔ باوشا وکئل موجیجا تمانیان کی کا جاد و بل گیا اور اُس کی بات کا فیروزشا ہ کونقین آگیا با دشا ہ نے اُسی وقت شا ہزادے گ گرفتاری کا حکم معادر فرا وہا۔ فان جہاں نے کفرخاں کو جساب نہی سے بہانے سے مہویہ سے بلاکرانے کھرمین نظر نبد کرلیا اور شاہرادے کی گرفتاری کی تدمیریں کرفیاتا تبانراده اس كمات سے واقف ہوگیا ا دراہے مكان برببرہ جُلاكر بالكل فانشین ہوگیا۔ سرحیندخان جہا*ں نے شا نبرا* دہ کو دربار میں بلایا نگین محد خا *سکسی طرح بھی* اس کے جال میں مینسا۔ایکدن شاہرادہ اے حبم برمتھیا رنگاکرادرایک ان می سوار ہوکر حلِا میانے کو جا روں طرف سے بروہ بوش کر دیا اور یہ ظاہر کر دیا کہ تا ابرادے مے حرم اوفاہی محلات میں القات کے لئے جارہے ہیں محافد دربارے گزرتا ہوا محل میں تحیا۔ شاہی بگیات نے شاہرادہ کو ہتھیار بند دیکھا اور تام عورتیں بلاتی ہونی دور میں کرشا براوہ ابنا کا م کرنے کے لیے محل میں آگیا لین اس یاف بالن شاہوے نے کی کاغل وشور کھے نرمنا اور سیدھا با دشاہی کمل میں جلاگیا اور اسی طرح مہنعیار بند باب کی خدمت میں حاضر موکر فیروز شاہ کا قدمبوس موا اور دسست بسته عرض کیا کہ

طيرووم

ان باغیوں نے باوشاہ سے مقابلے میں صف آرائی کی اور شکست کھا کر بریشان دوگار نے ان بیوفا وں میں اکثر توندر اہل ہوئے اور بقیہ اپنے اعال کی سرا میکنے کے تیدیں گرفنار ہوئے فیروز شاہ نے اٹاوہ اکہل اور شلائی جیسے مشہور مقا اس بستگ قلعے تعریرائے اور فلوں کی حکومت اپنے کارگزار امیروں سے سپردکر سے خود کامیاب وإمراد وبكى دايس آيا ساديه عيس بادشاه نيسانه كاسفركيا جوناشاه خان جهال ا الم ساندنے بیش قیرت تحفے بادشاہ کے الاخطے میں شیں کئے اور شاہی نواز شوں سے مرفراز بردائيه با ونتاه ما مد سعدوا نهروا اور انبالدا ورفياه آبا وسع برونا بواكوه مهارك کے وامن میں واروہوا۔ راج مرمورا ورجوار کے ووسرے راجا وں سے بھی خراج اور مِثْنِ كَشْ عَالَ كِيا إِور دارا لحلافت والبي آيا - اس درميان مين با دشاه كومعلوم الكه کنہ کے جود هری شی کھر کونے سید محمود حاکم بداؤں اور اُس کے بھائی سیدعلاء الدین اور سید محمود کو بھانی کے بہانے اپنے کھر بلایا اور فرصت باکر منبوں سرداروں تول کورا با دشاہ اس واقعے کوشن کر بید غضباک مجوا اور جلد سے خلد سفر کی تیاریاں کر سے براؤں روا نہ ہوگیا۔ کا میں میں فیروزی تشکر نولے کٹیرنی بہونجا۔ شاری فران مے مطابق سابی ہر گھریں تا خت و اراج کرنے لکے اور فرہر کے باشندے نذر سی مونے لگے۔اس قدر غیرسلم تہ تیج کئے گئے کہ خود اُن مروم سادات کی روس ان کی سفارش خواه موئیں - كبرلون بطاك كركوه كايوں ميں بناه لى شارى فوج نے اس كا کھاکیا اور وہاں کی رعایا مسلمان سامبوں سے تاخت و تاراج کا شکار ہوئی اور تقریباً تبیش مرار غیرسلم نظر نید کیے گئے کہر کو ایسا بھاڑوں کے غاربیں جیا کہ اوجود تلاش وجبچواس کی موت وزندگی کا کچه بینه زیلا۔ برسای کا زمانه قریب آجیکا تھا با وشاہ نے ہی والبی کا ارا وہ کرلیا اور دہلی روانہ ہوا۔ روائلی کے وقت فیروزشان ملک دانو دانقان کو مرتبداعی برمیز نجا کرانسے سنبل کا حاکم مقررکیا اور حکم دیا کہ دانو د مرسال پورے بوش انتقام کے ساتھ کمبراکراس ملک کوخوب تباہ وبرباد کیا کہے فيروز شاه فودى سنديه مك بريال دبكي سينبل شكار كيلف أكارها اورجوكيدكم داؤدافغاں ندکرسکا وہ خود با دنیا ہے انھوں یورا ہوتا تھا۔مورضین کلھتے میں کم قهروخضب سے زانے میں گجرات میں ایک جریب زمین میں بھی کا شت ندروسکی اور

بجددزم

و*وکوس تک ایک عار دیواری نمینج کوس میدان ک*واینا نسکار ً ۶ و قبرار دی<sup>ا اس نسکار گا و مسجه کیجه</sup> نشانات ابتك فيرذرننا وي يا وگارين وجودين شنختيم واقبس الدين دوفان نے إدنيا بس عرض کیا که گجرات محدعال اینده ویر کاخراج ا دا کرنسه ین تسایل کرتے میں اور شای دیوان کوانی کالی کامفتول جواب نهین ا داکرته ما اراس و به کا اِنسام مير مصرير وكرديا عاسفة تومي افرار كرمامون كدسو بابني اورياليس الاكه تنكاور بإرمو همشی اور بهندی غلام اور دوموعربی اور عراتی گعواسے متولی خران کے علاوہ ساالینہ بنيكش كرّا رموزكا بالحشاه نه يحكم دياكه أكر لمفرفان المانب مسالاين ابور بابخالي مے میں کرد و شرائط پر گجزات کی صولہ داری قبول کرے تو اُس کا جی مرزم بمجا جادے ور نه عبیہ کی حکیومت عمس الدین ومغائی کے دمیر دکر دیجائے۔ ابور بانے ان تمرا دری کو تبول نه کیا اور گجرات کی معوبه داری و مفال سے دانے کی گئی۔ فیر در زرا و نے بنالی و ررین ٹیکا اور نقرہ جوندول مع خلعت وانعام کے دے کر جرات روانہ کیا۔ دمغانی ا في شرائط يورك مذكر سكا ا دراس في إ دنيا أه ك خلات بنا وت كى يؤكم أجرات کے ووسرے عال اور گاشتے ورغانی کے ماتھوں نون مبر بی رہے تھے ان ایکوں نے موقع یا کرومغانی کو تہ تینے کیا اوراس کا سرباد شاہ کی بارگاہ میں بجوا دیا موہین کھتے ہیں کہ فیروزشاہ کے سارے رانے میں حرف ہی ایک واقعہ ومغانی کی بناویکا بیش آیا۔ دمغانی سے مل کے بعد بارگاہ فیروزی کا ایک ترمیت یا قسہ امیرالمک فین فرحة اللك ك خطاب مع كجرات كاموبه وارمقرركياً كيا - فيروزشا ه ني اس واقع کے بعد سرحدی پنہرانے مقبرامیروں کے میرو کردئے۔ کام موبد اوراس کے المان کی حکومت کاستمس الدین سلیل ن بن ملک مروان دولت سے سیرد کی گئی۔ اور صام الملك بروده ـ سنديه اوركول كاصوبه دار بناياً كيا ـ اس طرح جونبورا ونطفاً باد ملک بہروزی نخوانی میں دیے گئے ورنجاب سے سرعد کا بل تک تعبیر الملک لک مروان دولت کے حوالہ کیا گیا۔ مخصریہ کداس زانے سے لیکر فیروز کے آخری عبدتک اس کے کسی نوکرنے ایے آقا کی نا فرانی نیس کی سوئے میں پرکندا اوہ سے کھیوں اورچو دھربوں نے بغاوت کی۔ باوشاہ ان باغیوں کی مک حرام سے بہت غضاک ہوا اورخو د بنفس نفسیں ان کی سرکو بی سے راہ ہوا

جلددوم كرك فيروز شاه منده كالادر سع مصطف كى طرف رواند بروا - عام ما لى بن جام عفره جوبيشه سيمه بادشاه كااطاعست كزارنقا وفعته باغي موكيا اور فلفي كولتنحكم كرك حصار سی بنا وگزی بوا با دشا و نے تقواسے دنوں تو تلعے کا محا صره کیانکین جب غلمادر عاره جوا برات كے مول ملنے لكا تونا عار فيروزشاه في المرے سے القرائها الا اور گجراست روا ندموا۔ فیروزشاہ نے سا راموسم برساست کا گجرات ہی میں سبرکیا اِنْرَكَا زا نہ خم ہوتے ہی فیروز شا ہ نے ظفر خاں کو گھرات کا حاکم مقرر کیا اور خود مفرکی مثلیں مے کرا اہوا کھٹ بہوئیا۔ اس مرتبہ جام کالی نے بادشاہ سے جان کی امان طلب کی اور شاہی ماز در اس کے تا مرواروں کو اور شاہی ماز در اس کے تا مرواروں کو انے ساتھ دہلی لایا اور تھوڑرکے دنوں سے بعدان قیدیوں پر نظر غایت ہوئی اوریہ غريب الوطن النية شهر تُصلُّه كوروا نه بروكتُ سي عيم مين مقبول عان خان جال ني وفات باني اورأس كالمرابيا باب كاجانشين بوكرفان جها ل تحفظاب بسيمرفرارُ كياكيا يه مصيمت مين ظفرها ن نه تحرات مين وفات بإنى ادرائس كا فرزنداكردما فأن مروم پدر کا قائم تمام ہو رطفر فاس سے خطاب سے ہم شموں میں متاز ہوا۔ بار مویں صفر ان علی کوروش روز گارنے شبنشاہ سندوستان سے دل برنا قابل اندال زخم رکا یا۔ با دنیا و سے بڑے بیٹے شا ہزادہ فتح خاں نے دنیاسے رحلت کی۔ بادناکھ اس مونہار جاسین کی موت کا بید صدمہ ہوا اوراس غمسے با دشاہ کی طالت زار موكئ جونكه ايسے سو انح ميں سواصبر كے اوركوئى جارة كارسي ب إوشاه نے بھی رضائے اللی برنظر کرکے ضبط سے کام نیاا در بیٹے کواپنے خطے ہے ہیں بیوندفاک اردیا بیتے سے عمیں فیروزشاہ کا چندونوں ایساخراب خال رہاکہ سلطنت سے سی کام کی طرف بھی توجہ ند کی با وشام کو دن رات سواخون کے آنسورونے کے دوسراكام نه تعا - اميرون اوراعيا ن سلطنت في بادشا ه كى كم التفاتى وكيكفوزاه سے عرض کیا کہ انسان کو ان حادثوں میں سوارافسی برضا رہونے کے اور کوئی حارہ سنیں ہے اب مہات سلطنت کو اِنجام نہ دینا رعایا اور ملک دونوں سے بیئے شید مضربید اوشا و نے مین خواہوں کی النجا قبول کی اورسلطنست کی طرف متوجیعوا-فیروزننا و نے عم دورکر نے سے لیے شکار کو بہانہ بنا یا اورنی دہلی سمے نواح میں

سے جوالے کی ۔ بادشا ہ نے سرمبندیں ایک جدید قلعة تعمیر کرایا ا دراس کو فیروز بورسے نام سے موسوم کرکھے خود نگر کوٹ روانہ ہوا۔ نیروز شا و کو ، نظر کوٹ سے واس میں بوزیا ا در لوگ با دخا ہ کے لیئے برت ہے کر حا فر فدست ہوئے ۔ برت دینیتے ہی فیروز نماہ کو موتفاق کے عہد کا ایک افر ندیر واقعہ یا دایا ا در با دشا دیے کہا کہ نس وقت میرے ا قاسلطان مئ تغلق كا اس مقام برگذر مواتو أيك غربت كوبرت ين مُنذُا كريم الله الله الكريم الله الكريم الله وقيت موجود نربتا ميرے اكن نے ميري مجت كا یاس و لحاظ کیا اورمیری عدم موجود کی میں نود می شربت نه بیایه واقعه بیان کرسے نیروزشا و نے حکم دیا کہ تام<sup>لنک</sup> کا تعدیم کئی استیو*ں ادرا فیموں برلدا ہواہے* اِلیمیں تمول كرښرېت تياركيا جاكے اور منرېت كوبرت ميں جنال كرسلطان مختعلق ك إدكار میں تام نظر سے سامیوں کو مندا شربت بلایا جائے۔ یوزے مامرے اور الای سے بعد راج عركوت افي ماشينور وساتم كربادناه ك خدمت من ماخروا فيزناه نے راجہ یر نوازش کی اور مگر کوٹ کو مؤتفلق کی یا زکاریں مخدا اد کے ام سے موہوم کیا۔ باوشا ہے نے نشا کر سکندر دوالقرمین کے آنے بربر تبنوں نے نوشا ہا کی مورت کا بت بناکراینے گھروب میں رکھ لیا تھا اوراب اس شہر میں ای بت کی برتشن کیاتی ہے نیروزشاہ نے میرھی مُنا کتا نے میں ایک ہرارتمین سوکتا بیں موجود ہیں اس تجا نے کو عالاتھی کہتے ہیں۔ یا د شا و نے برہن نامنلوں سے ان کتا بوں کا حال ہوئیا اور أن میں سے تعبن کِیا بول کا ترمبر کرایا۔ فیروز شاہی عصر سے مشہور شاعرا عزالدین فالڈل *خاکیے حکمیت لمبعی ا درشگون ا در فال کی کتا ب کا فارسی نظم میں ترمبہ کر کھے بنی ایف کو* ولائل فیروزشاہی کے نام سےموسوم کیا۔اس میں شبہ نہیں کہ یہ کتا ب حکمت علی اور علی کا بہترین نسخہ ہے تعض مورضین تکھتے ہی کہ فیروز شا ہ نے نگر کوٹ میں محمود کی یا د تا زه کی اورتام تبول کو نُور ڈالا ا در کائے کا گونست تو رہے میں ہورکر برمہنوں کی گردن میں آویزاں کرایا اوراس میٹیت کذائی سے سارے بشکر میں اُن کی تشہیر آئی۔ ان مورخون کا بیان ہے کہ فیروزشاہ نے نوشا یہ کا بت مع ایک لاکھ شکھے میٹینورہ روانہ کیا تاکہ بت مینتہ الرسول کے نتارع عام پر مجیکدیا مائے اورزائر من کے بیروں مح نیجے یا ال ہوا ورروبید مینے کے نقرا اور افتاجوں کوتقیم کردیا جائے نیکرکوٹ نتج

برما- دریائے مندری کوعبور کرمے تہر بنارس مینی جا جگرے صدر مقام بنارس بن سپونیا۔ راجہ جاجنگر ملنگا نہ کی طرف بھاگ گیا ا در با دشا ہ بھی وہاں سے واسیں ہور را سفين راجربير بهان مح ملك سے گزر بوااس راجه نيسنيس القي معه ديگر تقسیس تحفوں سے با دشاہ کی خدمت میں منس کیئے اور جان کی امان مانٹی بارشاہ نے اس کی اتبا قبول کی اور وہاں سے بیرا وتی بہونیا جو مکہ شکل ماتھیوں کامشہور سكن سب بادناه ني يها ل قيام كيا اور دو المتبول توجان سے مأكر تنتي إلى زنده گرفتار كيئه يستا<u>لاء م</u>ينين با دينا و صحيح وسالم دملي وايس آيا- وارانيلافت برويك با د شاہ کومعلوم ہوا کہ برور کے قریب ایک پہاڑا ہے عبس سے یا نی ایکا اور ہنج سی سی از بارے اور دریائے سرتی کے ووسرے کنارے ایک چھوٹی مدی تی ہے اس ندی کوسلیم کہتے ہیں ۔ایک بڑا بشتہ دریا نے سرتی اورسلیم ندی سے درمیان حاکل ہے اگر ٹیلہ کھو و ڈالا جائے تو سرتی کا بانی ندی میں گرے گا اور اندی کاسیلاب سرمزی ادر منصور بوركو ميراب كرمام واسما نهرك جابهو نجيكا با دشاه يشن كرمروركي طروب روانه مودا دراس نے عکم دیا کہ کیاس نبرار مبلدار حمجے کیئے جائیں اور اس نبرکو کھو کو دریا اور ندی کوایک کردیل به شاہی کھم کی قبیل کی گئی اور شیلہ کھود ڈالا گیا بشیلہ کے اندر ادمیوں اور القیوں کی ٹریاں یا ان کئیں۔ آدی کے اتھ کی ٹریاں تین گری تقيں ان ٹریوں میں تعض تو تھے مروکئی تعیں اور کچھ اپٹی صلی حالت پر ہاقی تقیں با دنناہ نے سربرزکوسا نہ کے مضافات سے علیٰدہ کرکے دس کوس رمین اور برمزند محد قبيميں دافل كى اور دہاں كى حكومت ملك ضياء الملك اور سالدين ابورجا

صبح کونیند انے تکی۔ شاہرا دہ مکتب سے لی روانہ ہوا راستے میں ایک بارجی ورت نے شاہراوہ سے فریاد کی کہ اُس کا شو ہرا در بنیا دونوں ستاز کا و ں سے کچھال خرید کرے دہی آرہے تھے۔ غارت گروں نے اُن کا ال اوٹ لیا اور یہ غریب اسی تباہی زوہ عالت میں سلطانی لشکر میپوینچے شاہی بیا دوں نے انعیں جا*سوں کھ*ر نظر بند کردیا۔ ضعیفد این مصیبت اور در و عدائی کی داشان ساکر شا سراد و سے وا وطلب مولى - شامنرا وه نتم خال في معيفه سے كهاكه اي وعوے كى سجا أي دوقابل اعلیارگوا ومش کرے منعیفہ نے جواب میں کہا کہ اس سے گواہ بہت میں سکین شا نبرا دہ سے یاس سے جانے اور پیر کوا ہوں کو سے کر اسنے میں عرصہ لگے گا اور دوبارہ شا ہرادہ تک میونخیا اس غریب سے لیئے دشوار ہوجا ئے گانہ شا ہزادہ مہنساا دراس ضعیفہ سے کہا کہ وہ اُس کے دائیں انے مک اُس جُمِد کھڑا رہے تکا۔ نعینیہ تو حکمن موکر علی گئی اور فرا نروائے ہندوشان کا دارت ای تخت امی طرح بیتی زمین برآفتاب سے نیچے کھڑا رہا۔ شاہزاد ہ سے بسی خواہوں نے عزش کیا یر مجمد باطل زیر افعاب ہے بہرہے کہ اس داد خواہ کے آنے کک شاہرا دہمی دخت ك سايدين أرام ك مقامراده ف جواب دياكه ووضعيفه ساس مقام بركور رسنے کا دعدہ کرجیگا ہے اب بہال سے ہنا وعدہ خلانی ہے بدر عدے کو دُفا نہ کرنا بادخاہوں سے لئے سب سے بڑا میب ہے فحقریہ کمشاہزادہ ای طرح دھوپ میں کھڑا تھا کہ منعینہ اپنے گواہ ہے کر حاضر ہوئی۔ شا سرادہ گو گواہوں کے بیان ہی سے ضعیفہ کے دعوے کی سیائی ظاہر ہوگئی۔ فتح فال نے ضعیفہ کواپنے ہمراہ لیا اور دادخواہی کے بیئے باب کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔سلطانی آسانہ برمیو نیکر معلوم ہواکہ بارشا کیل کے مے اندرسورہا ہے۔ تنا برادہ نے با دنیا ہ کے بیدار روفے کا انتظار کیا عرصے کے بعد إوشاه خواب سے جاگا اور شاہراد ہ نے ضعیفہ کا تام قصہ اِپ سے بیان کرکے اُس کے شوہرا ور نرزند دونوں کو قیدسے رہائی دلوائی ۔ اس تنصے سے فانغ ہوکر شاہرادہ اپنے محل میں آیا اور دس بجے دن کی غذا اس کے سامنے عصر کے فروز شاه ظفراً با وسے بندوہ بہونیا سکندر فال نے ہی باپ کی بیروی کی

علددوم. تاريخ فترشته كلفنوتى كابادشاة سليم كياكيا ب- بادشاه نه حكم دياكه كهوارب توببارى فوج بي سیامیوں کوان کے مواجب سے معا دفع یں دے دیے جانیں اور دوسری تی میت چنرمی شاہی بارگاہ یں وائیر) کردی جائیں۔اسی سال با دیشاہ نے شکار کے لیے ديباليور كاسفركيا - شركار كاه من بادشاه كرمعلوم بروا كمغلول كى ايب جاوت ديباليور ر قریب الی سے ۔ بادشاہ نے دیک قبول کوان مفلوں کی سرکوبی کے لیے روائد کیا لین باک، بول برونجینی نربایا کمغلول نے ابناکام تمام کرلیا اور مک کولوس کر انے وطن واپس کئے سنائے میں فیروزشا دینے فال جہاں کواپنا نائب مقررکے أسے تو دہلی میں جیور ااور خو دکھنوتی رواند ہوا۔ تا بار خاب اس زمانے میں سرحد غرنی کا عال مقرر كياكيا بادشاه ظفر آباد بيونخ توبرسات كاموسم شروع بوكيا- فيروزشا وني مجوراً بہری قیام کیا۔ اسی زمانہ تیام میں شیخ زادہ سبطامی جو بہلے فارچ البرادكردیا گیاتھا فلیف مرکز فلعت سے كرمچردالبن ما با دشا دنے شیخ زادہ كو اعظم الملك كاخطاب دیا۔ فیرورسن و ظفر آبادہی میں قیم تھا کہ اس نے ایک قاصد سکندر فال ما کم کھنوتی کے یاس محیا۔ شاہی قامد سکندرفان کے حاجب سے ماتھ ایخ زنجیر ہاتھی اور وومرے تحف اور دیا ہے کہ بادشاہ کی خدمت میں والیں آیا سکندرفال کے اس بشكش كا با دشاه بركميد افرنهوا اوربرسات خم موته، فيروزشا ولكمنوتي روانهروا فيروز شاه ف اب اب بيد شا براوه فتح خال كوسرا بردة سرخ اور باشي مرست كيا اور خلید اور گزاور سکد اس سے ام کا جاری کرے اُس شی بارگا ہ علیحد پر استا دہ کرائی۔ با وشاه نے بیٹے کو فراش فاند اور چراسل اور تام انا تاسلطنست و سے کرامیراور منصب دارأس كے مصاحب اور آ ماكيتى اور اماليك اور مقلم مودب شا برادے مے لیے مقرر کئے۔ شاہرادہ فتح فال با دجود کمنی کے میل کو دس اپنی اوقات منائع نہیں کرتا تھا اور صبح سے وس بچے دن تک اور شام سے ایک بہراست سرائی کی تھنے بڑھنے میں شغول رہتا تھا۔ یہ شا نہرا دہ سواری اور علم فلس میں بہت الجا متین اورصاحب و قارتھا۔ بڑے بڑے اہم کام اس سمے حاشینشین شاہرا وہ سمے روبر ویش کرتے تھے اور یہ نوعمر ماکم اُن مقد مات کو اس خوبی سفیل کرا تھاکددرار کے مشہور سے مشہ

جكنددوم شعیان شنتین کار کے واسط دیا اور کی طرت روان موا۔ فیروز منا و نے دریا مے سلج ہے ایک نهرنکالی ا درقصید جمر یک جونهر کے مخرن سے از تالیس کوس ہے اُس تاخ کو ہے آیا اور منصفہ میں دریائے جنا سے ایک شاخ کو ہرمورا ورمندوی کی طرف كالى اوراس شاخ مين سيات نهري اور الكراس ظيم انشان نوركو بانسي تكسالايا انسی سے یہ نہرابسین لانی کی اور یہاں ایک شخکم تلعہ تا رکیا گیا اور قلعہ باوشاہ کے نام پرتلئهٔ فیروزسے نام ہے موسوم کیا گیا۔اس تطفی سے نیچے ایک الاب کھو داگیا جو ای نبرے یانی سے ہروقت لبرزرہ اتھا۔ ایک ندی دریائے گا گرہ سے زیالی کی یه نهرحدارسری سے زرتی مولی نبرسر کہترہ میں جالی ان دونوں نبروں کے سگرراک نیا ننبر زروز آ اِ دیمے نام سے بیایا گیا۔ اس سے علاوہ ایک بی شاخ یانی کی ادرجانا ہے نكالي تني أدراس عبديد نغير كاياتي فيروزاً با وسحة الاب ين رَّالاً كِيا-ماه ذي الجيمُ فقطة میں غلیفہ عباسی الحاکم بامراللہ ابو بکر تن ابی رہیج بن ابی سلمان فرانروائے معرکا فران خلعت نیابت اور فران حکومت بندوسیان کے ساتھ باوشاہ کے نام صاویجا اس فران میں فراز وائے مفرنے شابان بہنیہ دکن کی فیروزینا ہے بیرسفارش کی اسی دورا ن میں حاجی الیاس المخاطَب تبمس الدین ثنا ہ نکسٹوُنی کا ایک عریفیہ مثن قیمت بخفوں اور گراں قدر ہوبیوں سے ساتھ باد شاہ کی فدمت میں بیونجایس خطمیں حاکم لکھنوتی نے نیروزشاہ سے ملے کی ورخواست کی۔ باوشاہ نے حاجی اِلیاس کا معروضی تبول کیا اوراس تاریج سے دکن اور بنکالیسٹ یان دہل کے قبغته أقتدار منتكل سننج ادر صرف متبلتين اوربديوس يراكمها كرني تمني سنبط يحته مين طفوال فارسی متار کانوسے آگرنائب وزیر ہوا یا مشیقہ مین مس الدین شاہ مکھنو تی نے جندقا صد فیروزشاه کے درباریں ہیج اوران بیام بردں کے باتھ بہت سے مش قیمت تنفی ا در برئے بادشاہ کے لئے ارسال کیے فیرورشاہ نیے عاجی الیاس مے تحقوں کوخوشی سے قبول کیا ا دراس کے بدیے تازی اور ترکی گھوڑے اور کتیمی اورگران قدر کیرے حاجی الیاس کیے لئے رواند کئے۔ فیروزسٹ ہ کا تحف طاى الياس مك ندينون سكار با دنها و كم تحق بر دار بها رى مين تق كه حاجي الياس کے مرف کی فیرمنانی وی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ عابی الیاس کی جگھا اُس کابلیا سکندھا

تأرنج فترشته جكدووم روز و واجی الیاس کی سرکوبی سے لیے تکھنوتی روانہ موا۔ واجی الیاس نے بادشاہ سے بغا وت كرك فود فمقاري كا علان كرديا تنفاء ا در نبارس تك ابني حكمراني كاذنكا بجاميا یا دشاہ گورکھیور ہیردنجا اورومل کے راحبسی او دے شکھے نے نتاہی ملازمت عالی *کے* ووز تجرفیل اور دنگرمیش قیرست تھے فیرد رشاہ کی خدمت میں میش کیئے۔ رائے کہور نے بھی گزشتہ ا قساط کا خراج بیشیں کیا اور دونوں رئیس با دشاہ کیے ساتھ لکھنڈ تی گئی مہم پرروانہ ہوئے۔ نیروزشا وسفر کی منرلیں کے کرنا ہوا پندو ہے اطراف میں ہونا۔ بيطكه حكام نبكاله كاصدرمقام تتي حاجي اليأس بادشاه كي أمدسه كميرايا أورنيدوه كو حیوزگرایک موضع میں پناہ گزلی ہوا۔ یہ تصبہ کدا لہ کے نام سے موسوم تھا اور دینکہ موضع کے ایک طرت یانی اور و دسری جانب گھنائنگل تھا استحکام کی وجہ سے یہ جگھہ نیا ہ کے لیے بیدموزون تی۔ با دشاہ نے بندوہ کی رعایا سے کچھ تعرض نہ کیا اور شہر مو أس كى حالت برهمچور كرا كيرها اورسا توي ربيج الا دل كو كداله بيونج كيا- أسى دن ایک سنچست خونزیز لژانی مهونی ا در استیسویس رسیع الادل کو با دشاه کالشکرتهرسے مجداموکر دریائے کنا کے کنار بے خیمہ زن ہوا۔ بایخویں رہیج الآخر کو با وشاہ نے لئکر کی فرودگاہ بدینے کا ارا دہ کیا ا ور گندگی اور نجاست سے پریشا بن م<sup>ہو</sup> کرخو دیفس تفیس دوسری مجھ ملاش كرنے كے لئے سوار مردا ماجى الياس المخاطب شمس الدين في محف إس خيال سے کہ بادشا ہے نے دائسی کا ارا و م کرلیا ہے حصار سے تکل کرشاہی نوج برحلہ کردیا اور جِنداضطرا بي حركتين كرمية قلع مين والبين كيا - عابى الياس سي جواليس ما تقى اور س وَعُم اور دوسرے لواز مات یا وشاہی نیروزشا ہے تبضے میں آئے حاجی الیاس کی فوج کے بہت سے بیا دے مارے گئے اور ایک بری جاعت اُس کے ساہوں کی كرِّقار بونى - با دننا و نے فتح كا ومين قيام كيا اور حكم ديا كه اسيران كھنوتى رما كردئے عِائيں حِوْمَكِ بِرسات كازمانه آجيكا تها اور نبطًا لهيں اس قدريارش ہو نی تھی كھيتی باشی کے تام کامپند تھے اس لیے اب یا دشاہ نے بھی زیادہ عثیرامناسب نہ بجھااور بہ کہکر كروبيك طمي اسائه شابى يرقبف كرنائي أيكب قسم كي فتح يرب اس سال اسى براكفا کیجائے اورسال میندہ باغی کی اچھی خاصی سرکوبی کردیجائیگی ہا وشاہ وہلی رواندہوا۔ فيروزشاه ني صفيمين دمي سے قرب دريائے جناکے كنارے نيروزا با دبسايا اورساتويں

تاريج نسرشت بنوگااب اس بوڑھے امیرکوانی حرکت پر ندامت ہوئی اوراس نے با دشاہ کی خدمت میں عاضر ہونے کا معمر ارا وہ کرلیا۔خواجر حمال نے اشرف الملک ظبی اور مك حسين مرزاكو افيے كنا ہول كى معافى كے فينے فيروزكى فدمت ميں بيجا باراتاه

نے جان کی اماًن دی اور خوا جرجهاں اپنے ہی خوا ہوں کے سائقر سر مزار اور برہناور گردن میں مگری لٹکائے ہوئے شاہی بارگا ہمیں حاضر ہوا۔ با دننا و نے خواج مال کو

بانسي سے كوتوال كے سردكيا اوراس كے ايك ساتھى ملك خطاب كوسر بيند طلاول كيا اوردوسرے مددكار شخ زاوه بسطامي كو باكل خارج البلدكيا۔ اس تفصے سے لبد ووسری رجب سن عصصی فیروز شاہ نے دہلی کے تحت حکومت برعبوس کیا اور

اس میں شبر ہیں کوٹرے عدل وا نصاف کے ساتھ حکومت کی ۔اس سے عبد میں

تام رمایا کی مرادی برآئیں اور ملک میں مرمزی اور فارغ البالی بیدا ہوگئی بادشاہ ف أميرون اوراركان وولت كوخطاب اور نصب مصمتفدا ورسرفراز كيا-

جفرت شیخ بها داندین زکر یا رحمته انڈرعلید کے صاحبرا وے ستشیخ صدراً لیدین کو تتیخ الاَسلام کا خطاب دیا۔ فدا وندزا دہ قوام الدین کوخطاب خدا وندخائی دیاگیاا ور

وكيداري كافيده ميروكيا كيا مك تا تارفان فائب وكيدار سيف الملك شكاريكي اور خدا وندزا دہ عا دالملک مرسلا حدار نبائے گئے اُس زمانے میں جو شا نبرا دے کہ سلاطين غور كانسل سے تھے انھيں خداد ندزا دہ كہتے تھے اور جوشاہی اميرُ فلفائے عبا

کی اولاد تھے وہ مخدوم زا دہ کے نقب سے پکارے جاتے تھے عین الملک شرف تیر بر د یوان مقرر کیا گیا اور ملک صین کوستونی آلملک کا عهده عطا موا- با بخوی صفر شاهیم

با دشاه نے کو ه سرمور کا سفر کیا۔ اس سفر کامقصو و بحض سروشکار تھا۔ سرمور اور اس کے اطرا ن کے اکثر زمیندار شاہی حضور میں اگر علقة اطاعت میں وال ہوگئے۔ اسی سال تعیسری جادی الاول کو دوشنبہ کے دن شا نرا وہ محدفاں دہلی میں

يدا يدا - فيروزشاه ني حبّن عيش وشرك منعقد كيا اوررعاً يا اور درباريون كولنت وانعام سے الا مال اور سرفراز کیا سلاھے عمر میں با دنناہ شکار کھیلیا ہوا کوہ کلا نور

کے دامن میں ہونیا اور دریا نے سرستی کے کنا رہے۔ لبندعار میں تعمیر کرامیں نواک میں با دشاہ نے فان جہاں کوتام افتیارات دے کراپنی نیابت میں درنگی جیورا

چزردوم

خدمت میں رواند کیا۔ اور ہا دشاہ کو پیغام دیا کہ حکومت کو اب بھی مخر تعلق سے خاندان سے تعلق نے اگر جہاں بناہ حکم افی کو خیوار کر مردوم سلطان کے دارت کے سیر دکرے خود نیابت کا کام انجام دیں تو سرطرج برباعث اطیبان اور قابل تحسین بروگاند فیروزشاه

نے و کر تعلق سے اتمام امیروں اور ارکان دولت کو حج کیا اور اُن سے پوچھا کہ تم لوگ ہاوشا ہ سے محرم راز ا درایس سے مقرب ہو جھ سے صاب بیان کرد اگر رخوم ہا دننا ہ نے ابنا کوئی فیم جائٹین جبوڑا۔ بہ تومیں تخت حکومت اس سے

حوالے کرمے خود اطاعرت اور فرما بر داری کو ایزا شعار نیا کوں۔ عام دربار ہوں نے بالأتفاق كها كه مخذ تعلق نياكوني بييا نهين جيموط اا در وراشت اوروصيت

دونوں طرح برخت وسلطنت سے جائز ماکم جہاں نیا ہیں۔اس ملس میں تفرت شيخ نصيرالدين چاخ ديلي مولانا كال الدين ساندا ورمولا ناتمس الدين بإخرزي عييه

نامی علما اور مشایخ بھی موجود تھے بادنتا ہ نے جائینی کی بابت ان بررگوں سے بھی سوال کیا مولانا کال الدین نے نرمایا ک<sup>ی</sup>س نے کام کی ابتدا کی ہوائی کوا*ئی کام* 

انجام کے بہونچا نافضل ورہر سے۔ مؤلف فرشتہ عرض کریا کے کہ علما کے اس جواب سے معلوم ہونا ہے کہ خواجہ جہاں کا نوئر بادشاہ ضرور میتفلق کا میا تھا اس لیے کہ

ان حضرات نے فرانسان سیر لا ولد مونے کی گوای تنہیں دی ملکہ ایک دومرے ہی الملے كاتذكرہ كركے تفلكوكو ختم كرد ما فقصرية كرفيروزشاه نے احدا ماز سے ملازموں كو حاست میں سے لیا اور قاصدوں کے گروہ بین سے داود فانہ زا داور مولا نازادہ کو

خواجہ جہاں کے پاس نصیحت کے لیئے بھیا کہ اپنیہ خیال سے بازآئے۔ دا بُروخانزاد کے بہونینے کے بعد اکثرامیرین میں ملک نتھو حاجب اور ملک حسن ملیاتی وغیرہ خواج جہاں سے رفیق طراق می شامل تھے اور جواس موا تقت میں اس محقل بوڑھے امیرسے روبیہ بھی ہے تھے تھے فیروزشاہ کی خدست بیں حاضر ہوکرائس کے

علقہ بگوش بنے اور اسی ووران میں طنی کے مارے جانے کی خبر مکاس کے سرگوشے میں منتشر ہوگئی تقوارے ہی دنوں میں ہا دشاہ سے گھریں دارث تاج وتحت نینی شا مرادہ فتح فال کی ولادت نے شاہی اتبال اور فمندی کے آثار کواورروشن

اردیا۔خواجہ جہاں نے ان واقعات کو دیکھار سجھ لیا کہ اس سے سلوک کا نجام جھا

فرامین بحال رکھے اور ان سے اجرامے احکام نافذ سے مستحے کھے جواوک کہ فند مار۔ سیستّان مے خراسان ۔ عراق مصرا در بغدا دے سلطان منگر کی بار کا ہ میں ا ماد ا در وظائف کی امیدیں ہے کر بندوستان اسے تھے۔ با دشا ہ نے ان کوہمی انعام ہے سرفراز کریمے اُنفیں ان کے دلن رفصت کیا۔ غدا وندزا دے عا دالملک اورامیل نوی طفی ناہنجار کی سرکوبی سے لیے روانہ کیے گئے اور بادشا و نے خود اچھ کاسفرکیا ماہیھ يہونچکر فيروز شاھ ئے اس شہور ضهر کے علما اور ارباب استحقاق کونٹا إنه نوازشُوں کا رمین منت بنایا۔اس دوران میں معادم مواکراحدا یا زالخا بلب سرخوا عبرجها ل فع جو مخدشا ةتعلق كاخسراور نوب سال كالبؤريجا امير تها ايكشش سالهمبول نسب لييركو مِرحوم فسرمانر وا کاملی فرزند قرار دیمیرکر دبلی کا جائز فکمران سلیم کرلیا ہے۔ یہ نووز کا نیات<sup>انی</sup> نغلق کے نام سے تحت مکوست برہما یا گیا ہے۔ اور خوا جرہما ل نے شہر کے عماید اور اركان دولت كوأس كى اطاعت كى ترفيب ديكراجي خانسى ايك جاعت مدرً كارد كى مباکرلی ہے بادشاہ نے اس کا دروالی کوخواجہ جہاں کی برانہ سال اور بڑھا ہے کی حاقت برمحول كيا اورايك بروا نُرموا في خواجه جبال كي نام سي للحرسيف الدين شخيرًا کے ہمراہ دلمی رزانہ کیا اور اُس میں خواج جبال کونفیعت کی که ایسی ترکت سے بازآئے جو ملک اور رعایا کے لیے تباری کا باعث ہو۔ بادنسا و نے آگے قدم برعایا اور مفرکی منرلیں مھے کرتا ہوا ریبالپور میں قیام کیا اور دیبالپورے منرل بنزل مغ كرتا هوا أورآرام لتيا بوا اجود من ببونجا جضرت أثيج الاسلام خواجه فريوالدين شكر كنج رجتبه التدعليه كي مزارسه بركات والن كرك بادشاه ني لحفرت بأبا صاحب ت حإنثين اوران كي علقين اور خانشا ۾ كے فجا درول اور نما دموں كوتعليم وانعام ودیگرشا کا نه نوازشوں سے سرفراز کیا۔ فیروزشا ہ ۱ جو دعن سے روانہ ہوااور رائتے میں ا ملک قبیل عاد الملک وزیرسلطنست انبی حاکیرسے با دشاہ کی خدمت میں عافرہ ا فیروزشا ه نے علادالملک کومرضع خلعت مرحمت کیا اور وزارت کا عہد : اورخان جہال ي خطاب سے سرفراز فراكر عاوا للك كى عزت اور وجابت كو وہ جندلبند وبالا کیا۔ فرورننا ہ بایس کے نواح میں بیونیا اورسیداحدایازنے سسید طلال ترزی-لمك حميدالدين كمبي -مولا ثامخم الدين اور دا وُدخاں خانه زا د كوالي بنا كرفير درشاه كی

تاريخ فترشته حار د وم ہوسکا اپنے کوسیوسان کے جوعام طور برسہوان کے نام سے شہور ہے بہونجایا۔اس غارت شدہ جاعت نے رات مجر جاگ کر صبح کی اور خرانے کی حفاظیت میں اپنے اوپر خواب وفور حرام كرليا ووسرے روز مخدوم را ده عياسي اور حضرت سينج تصيرالدين محمود چراغ دہلی اور نیزردوسرے علمااوراولیا وارکان دولت کی ایک جاعت بالاتّفاق ملک فیروز بازیک کی بارگاہ میں آئی اور ان بررگوں نے مرحوم سلطان کے نام زدہ دلی عبدسے کہا کہ مخر تعلق نے اپنے آخری وقت میں فیرور کو انیا جانشین مقرر کردیا ہے اب صلاح وقت بی ہے کرمہات سلطنت کو ہے کار ندر کھا جائے اور با دننا ہ مروم کا عانشین تخت سلطنت برنشیکر رعایا کی باگ این است احد میں سے اور مک میں اس دامال سكدرائج كرے۔ ملك فيروز نے سفر حجاز اور زيارت حرمين شرفيين كا ارادہ ظاہر كركے فرما نروا کی ہے انکار کیا۔ برحنید نیروز تنا ہ نے عذر کیا لکین ان بزرگوں نے مرطرے یہ اس نیک نیت فرمانرواکومجورگیا۔علما اوراعیان سلطنت بے احرارسے مک فیوز تے ۲۴ ما ہ محرم سر مصحیح میں سخت سلطنت بر حلوس کیا یخت سینی کے وقت بادشاہ کی عریجایس سال سے کچھ ادبر تنی۔ طوس کے پیلے ہی دن بادشا ہ نے مزار وں بندگان فداکو جویط شاور مغلول کے نظر بند تھے روییہ دے کر خربد کیا اور حکوس کے نیسرے روز بیریشان د شوکت کے ساتھ سوار ہوکر شہر کی طرف روانہ ہوا را سے میں مغلو<sup>ں</sup>ا در تھمیے کے مفیدہ پروازگروہ نتاہی لشکر کی مزاحمت کرتے تھے یہ لوگ جس طرف سے حملہ کہتے تھے شاہی پیا دے ان کو تیدا ورتش کرتے جاتے تھے جنائیہ ایک گردہ کثیر خال مردارداکا تتنیخ کیا گیا۔امیرنور در گرگیں اورالتول بہا درنے اب توقیف میں خیرند دیمی ادر جلاسے جلد اپنے وظن روانہ ہو گئے۔ توم طشہ کا فتنہ اُنگیرگروہ وجوطنی کی ترفیب سے ملک میں فساد مجاريا تعابى حقيقت كوسجه كيا اورابني بساط سع بابرقدم ركف سع بازرا-فروز شناه كاجلوس مكك اور رعايا كعديئ مبارك نابت بوالسلطنت براس والان إوررما يأكو فارغ البالى ميسرمونى - اب بادنناه سفركى منزليس طي كرتا مواسيوسان ب کھکر دارد ہوا فیروز نثا ہ نے کھکر پہوئیکر عالموں۔ در دلیٹیوں۔امیروں اورار کان دار ہے فلعت والغام اورتمنيرواس سے سرفراز اور مالا مال كيا كھركے بانند \_ جى شاہی اکرام اور نوازش سے دل ثناد کیئے گئے۔ فیروز ثنا و نے پرانے یا دشا ہوں کے

تبلددوم اورانی اس وفاشعاری سے بادشاہ کے بیار دل میں نوب جگر کرلی محمد تعلق کاخیال بالكل نجته بروكيا اور با ديشاه نے ابنے اخيروقت فيروز شاه كي ولي عبدي كازبان سے بھی اعلان کر دیا۔ مخد تعلق کے بعد نظر میں ٹری برنظی میلی کیکن فیروزسٹ اور بین بی والمان سلطنت نے اپنے شن انتظام سے نوج کی بنی کو دور کیا اور جہات سلطنت کے انجام دینے میں شعول ہوئے سب سے پہلے التون بہا درا دراس سے شاہی ایروملک تنفن کی طرف سے فوج سے کو گرافعلق کی مدے کیا آئے تھے یہ کہ کر واس کردیئے گئے کہ اب اُن کا ہند ، ستا ن میں زیا دہ تھرنا مناسب نہیں ہے کہیں ایسانہو کہ قرفیٰی فوج اورسندی سیامیوں میں باہم کھید رئیس موجائے اور بدآسی کی اجا تی کوئی دوسرا الیا فیا و بیب داکردے کہ اس کا تدارک کرنا شکل جوجائے ال طبیف امیروں کو سمیا دیا گیا کہ شاہی نشکر کے کوج کرنے سے قبل ان کی فیج کا اپنے دان کوروانہ ہو جانا *ہرطرح قرین مصلحت ہے۔* التون بہا درنے ہی ا*س خورے کو قرین صو*اب مجکرا ہے ڈیرے اور خیرے اُٹھا ا در کوج کرکے بانچ کوس کے فاصلے برقیم ہوا۔ ترمشزیں فا ب کے دا ماد امیرنوروزگرکیں بر جومخاتفاق محذرانيمين مندوشا تأكرشالي اميرون مين دامل مواقعا كفران نعمت كإ بھوت سوار ہوا اور یہ ہی اپنے ہم امیوں کو ساتھ سے کرانتون کے باس بیون کیا ایرنورو نے التون سے کہا کہ ظاہرہے کہ ہندی فرمانر وا دنیا سے کوئ کرگیا ہے اورلئکر بے دولہ کی بارات مور ہاہے بادشاہ مرحم کا جانشین اتباک کوئی مقررتبیں موا-اورلوگ انجایے ما ک کار میں بجیب د برمینان ہیں۔ سیاہ گری کی شان توہی ہے کہم بھی اسوقت سے فائده انشائين أوركل جبكه دبلي كى سباديها سي كون كريم ابني كوشاي خزاتيك بردنا کرنقد وجوا مرحو کھونکن ہوانے تبضیمی اے ایس التون امس کا فرنعت کی بانون میں اگیا اور دوسرے دن شای کنکر حقیقاً بے سرکی فوج کا مصداق بن کردواند مواالتون ادرامیرنوردزنے قرار دا دیے موانق لشکر برجیا یہ مارا اور خزانے سے چند صندوتوں کو جوا وسط برلدے ہوئے جارہے تنے اپنے قبضے میں کرلیا ۔ان باغیوں نے بہت سے نونڈی اور غلام می گرفتا رکئے اور سل اور غارت گری میں کوئی وقیقہ اُٹھا نہ رکھا۔ تعلقی امیروں نے بڑی وقتوں اور خوت سے راستہ کاٹا اور جس طرح مکن

تأريخ فرشته

جلددوم عمى فى الجله أسي صحت بروكني مرفز تعلق نه ويبالبور مِنان واجه اورسيوشان سے تشتیاں مطشہ کی طرف بلوائیں ا در کوندل سے روا نہ ہوکر دریا کے کنارے پیویجا بادشاہ طغی کی سرکوبی کے لیئے دریا کے باراً ترا اور نشکراور اِنتیوں کے ساتھ دریا ہے ووسرے کنارے پرخیمہ زن ہوا۔اس دوران میں انتون بہا در بھی ایج سرار مغل سیامبیوں کا نشکر ضبے امیر فرغن نے مخاتعلق کی مرد کے لیے روا ندکیا تھا ہمراہ لیکر با وشاہ کی فیرست میں حاضر ہوا۔ با دشاہ نے امیرا درسیامبوں پر شاہا نہ نوازش فرائی ا در سومرہ کے گروہ کی تبنیہ رہے لیے جن کے دامن میں طنی تک فرام نے بنا ہ لی تقی تُفْسُه کی طرف روانه ہو، - با دشاہ نیٹنیٹس کوس راہ طے کی تھی کہ عاشورے کا دن ایااور با دشاہ نے حسب عاوت روزہ رکھا۔ افطار کیے وقت نازہ مجیلی کھائی اوراُس *کے* قديم مرض ليني نخارنے ميرعودكيا . فئانعلق نے مرض كى يرواندكى اوراس طرح كشتى ميں سوار سفری نشرلین طے کرا رہا۔ جب بھٹہ جو د ہ کوش ر بگیا تو با دشا ہ نے تیام کیا *مرفع کا* یہ حال تفاکلکے ملجہ ترقی کررہا تھا اور بخار کی حدث سے پرمیٹا نی اور اصطرب میں اضافہ ہوتا جاتا تھا بیمال تک کہاکسیں محرم سٹھ کھیھ کا آخری دن آیا اور مخر تعلق ساجتار اور برسبیت وسطوت فرما نروا فاک میں بنیاں ہوا محراتفاق نے عین نزع کے عالم میں مندرج ذبل اشعار نظر كبح ىسيارگورىن دبان ميديم بخ بسيارتغيم وناز ديديم اسيان ملنب رئيستيم بخ ترکان گران بهاخريم كردتيم بسے نشاط واخراً؛ جوبِ قامت او نونميرياً اس باوشاہ نے ملتائیس سال فرماٹروانی کی۔ سلطان فيرورشاه موزمین کھتے ہیں کہ فیروز شاہ مخاتعات کا چیرا جا کی تھا۔ بچانعاتی کا ہمیشہ سے یہی خيال بتعاكه فيروزشا وكوابيا قائم مقام اور جانشين بنائ ومراتعلق كى علاست مين فیروز شاہ نے با دشاہ کی خدمت گزار<sup>ا</sup>ی اور تیار داری میں جان و دل <u>سے کوش</u> کی

تأرنج فبرشته طددوم کرلیا کہ گجرات کی مہم اور کرنا <del>ل' آ</del>جو ناگڈہ) کی تسخیرے بعد خود حسن کی میر کوبی کے لیے دىن رواند يو و با دشاه نے گجرات بن دوسال قيام ي ديبلا سال تواشكر كي ترتيب ا در تن بحرتی میں صرف ہوا اور دوسراسال با دشاہ نے کرنال کے فتح کرنے میں حرف کیا۔ کرنال کے تمام تھیئے اور راج بھی مطیع اور با مگذار ہوکر با دننا ہ کی حضوری میں باریاب ہوئے اورکٹکار دیوراجہ کجہ بھی شاہی علقہ نگوشوں میں دفل ہوکر بادتیا ہوگی مبرانیوں سے سرفراز موا نظام الدین احد کے بیان سے توبی ظاہر ہونا ہے کو مرتعلق نے صوبہ کرنال کوفتے کرمے اس نواح کے را جا وں کواینا با مگذار بنیا یا لیکن صیح یہ ہے ككرنال كے قلعے كوسوا محود شاہ گجراتی كے اوركسی فرماں روانے فتح نہیں كيا بلاؤتولق نے راجه کی اطاعت کو کانی مجر قلعے کی تنجیرے القد اعظا لیا۔علا مضیاء الدین برنی لکھا ہے کہ خوتعلق نے اسی درمیان میں ایک دن مجہ سے کہا کہ میری سلطنت کے مرحضوس مخلف امراض ببيها مو كئے بين اگرايك كا علاج كريًا بون تو دوسري بياري برحتی ہے تم نے جنکہ تابیج کی کتابوں کا بخوبی مطالعہ کیا ہے تھاری اس بارے میں كيادائ بالمراج برنى لكمقام كريس في عض كياكو من في إيك تاريخ من وتیجهای کواگر کسی فرمانرواسے اس کی رعایا نفرت کرنے لیگے اور ملک میں بنساد ک آگ روشن ہوجائے توباد شاہ کوئی مناسب سے کہ بھانی یا بیٹے کواینا جائشین بنا كرخود خلوت نغين موحاك اورا گرتخت سلطنت عجوزنا كوارا بنو توان با توں سے بربنیرکرے جن سے رعایا کی نفرت میں روزبروز اصانه ہوتا ہے۔ با دشاہ نے منیا نے ران<sup>او</sup> جوابِ دیا که ندمیرا کوئی ایسا فرزندہے جومیرا قائم قام ہوا ورز میں سیاسیت سے کنار وکنن جوسکتاً بول جو کچئے جو ناہے و وا بھے اس کی پر وا ہیں ہے۔ ے منو د شو د نشو د گومتنوجہ خوابد شد بیختر میرکہ ندل میں حرکہ نال سے اپنج کویں ہ قا صلے برا ما دہ ہاد شاہ ہار بڑا قبل اسطے کہ با رُننا ہ کو مرل بہو نیے فرز تنفق نے بینکر کہ مالیم منے دہلی میں وفات یائی خواج جاں اور عمادا لملک نائب وزیر کو دہلی رواز کیااور مخدوم راده اور دور المان سلطنت كودىلى سے النے ياس بلايا يا دشا كودىل بہوکا اورامرائے ولی انبے فدم اور اسباب شاہی کے بمراہ بادشاہ کی فدمت میں حاضر ہو گئے۔ با دشاہ نے دکن کی بہم کے لئے نشکر آراستہ کیا اور بیاری سے

عكم سے سراياب بوئے مخرتفلق نے يوسف بقرا كے بيٹے كو باغيوں كے تعاقب میں روانہ کیا۔ یوسف کوراستے میں دن تام ہوا اور رات ہو ستے ہی اُس نے ایک مگر تیام کیا۔ طنی کوموقع بل گیا اور اپنے اہل وغیالی اور علقین کوہمراہ کیے کرنبروالیسے بعا کا اور دریائے رن کو یارکر کے تجد ہوتا ہوا کا ایک کا طرف بھا گا۔ مرا تعلق میں من ون کے بدر مفروالدمیں وارد بروا۔ اور حوض سنکا کے کنارے شاہی فیے نصب سنے گئے بادنیاه گرات کے معمورا در سرمنبر کرنے میں شغول ہوا۔ صوبے کیے تام مقدم اور راج برطرت سے با دشاہ کی حضور میں عاضر یوکر تحفیاد زندرانے مشکش کرنے ملکے برخص شابی انعام دارام سے سرنراز بوائ تفلق کی کوشش ادر انتظام سے گرات کی بریشانی رفع ہوئی اور ملک میں سربنری کیے آثار نایاں ہونے لگے طلنی کے جند ٹہوراشکری جو اینے امیر سے عدا ہو کر رانہ منتدل کے دامن میں بناہ گزیں ہوئے تھے ان کے سر معی راجہ نے قلم کرکے بادشاہ کے فدمت میں روانہ کئے۔ محر تعلق محرات کی بہات کے انجام وینے میں شغول ہی نقا کہ اسے معلوم ہوا کہ دکمن کے جوامیر اِدانیاہ سے شکست کھاکر ادھراً دھ منتشر ہوگئے تھے بھرایک جاجیج ہوے ادرسن گا مگوگی سرواری میں اُضوں نے نقینے کی آگ بھڑ کا تی اور شاہی مشیر عادا الملک کو تابیع کر کے فدا وندزاده قوام الدين اور ملك جوسرا ورظم الجيوش وغيره عال شابي كوربشان كريم مالوے کی طرف بھٹا دیاہے۔ امطیل مخفی دولت آباد کے قلعے سے عل کران امیروں سے اللہ سے الملی نے حکمرانی سے استعفا دیریا ادرامیران صدہ نے من گا مکوكوللان علاء الدين كا خطاب ديكردكن كا فرانرواتسليم كرايا ١٥٥٠ با دشا واس فبركوس كرسجيد رنجيده بوااور دل سي مجماكه وكحيد بورما باسب أي جند روز وسياست كأتيب حبی نے منبروالہ میں با دشاہ کے سفاک ہاتھ رعایا کے خون سے زمگین کئے تھے۔ مخرتعلق نے چندر درسیاست سے کنار مشی کرنی ملک فیروز بنواجہ جہاں مک عزفین صدرجهان اورام رنبعه وغيره نامى اركان ملطنت كومع أن كى فوجوں كے حسن كالكوى سروبى كے ليكے دلى سے إنب باس بلايالكين محاتفاتى كودكن كے افيارات سے برابریں معلوم ہوتا ر اکرخس کا مگونے بہت بڑی جیست اور توس مال کرلی سے۔ بادشاہ نے ان خروں کی بنا پرامیروں کا اس مہم رہیجا ملتوی کیاادرم ماردہ

اینایم آوا زمباکر منبرواله می قدم جائے ہیں اور ملک منطقہ نائب مشیخے معزالدین عاکر گجات و اس کے اس بغاوٹ بیٹیہ نے معزالدین اور اس کے عالموں کو قیبہ كرايات اوركنيايت كوغارت كرك اب معروج ك قلع ك ينج فيمه زن ب با دشاہ اس خبر کوئٹ کر گھبراگیا۔ مخانفل نے خدا وندزا دہ ملک قوام الدین کوشیخرہار کی ا ملکرای اور طبیالجیوش وغیرہ طبیے نامی امراکے بمراہ دولت آباد کے فحا مرے کے لئے جھوڑا اورخود مبدسے حب*د گجرات روا نہوا۔* با دشاہ ساکنا ن دولت آباد کے بقیہ لوگوں کو بھی اپنے ممراہ دہلی ہے علاد کھنیوں نے شاری نشکر کا تعاقب کیااور خدراتی ا درخزانے کو لوٹ کر میٹ سے بٹائی سامیوں کو تہ تینے کیا با دنیاہ دریائے نربد اکوعور كرك بعروج بهونجا طفى بادشاه كى أمركى فبرسن كرجروج سے كنيايت والب آيا- بارشاه نے ملک یوسف بقراکوائں کے تعاقب میں رواز کیا۔ حوالی تنبایت میں طفی اور بقرامیں لڑائی ہوئی اور پوسیف اکثر مقبر توجیو*ں کے ہمراہ میدان جنگ ہیں کام آیا*۔ یوست کے باتی ا فروسایی بھاگ بر با دفتا ہ کے نشکریں نیا ہ گزیں ہوئے لفی کی سرکشی اب اور بڑھی اور اس نے تینی مغرالدین اور اُس نے عالموں کو قبیانانے سے نکال کرتہ تنے کیا۔ بادشاہ غصے سے تھرا تا ہوا کنیا بت روانہ ہوا کجنی کنیا بیت سے بھاگ کرایا ول میں جواب احدا باد کے نام سے موسوم ہے بنا وگزیں ہوا۔ بادشاہ محملفی کے نقش قدم برجلا اور بہت جلد احدا باد بہوئے کیا طفی نے احدا باد کو بھی چوڑا اور نہروا لہ میں جا کرمقیم ہوا۔ با رشاہ نے کثرت بارش کی وجہ سے احداً اِدِی ایک نسینه قیام کیا۔ای درمیال میں فررہونی کطفی نے اچھی فائسی جمیت مہونا ہے اور نبروا لیسے احدا باد کی طرف روانہ مو کر کر فی میں فیمہ زن ہے اور اڑ کے دیئے طیار ہے۔ مختفاق نے عین برسات میں اسادل سے کوچ کیا اور کرا دونوں لشکردں کا مقابلہ ہوتے ہی طنی اور اس کے ہمراہی شراب کے نشدم ندائيان قوم كى طرح با دشاه كى فوج ير توٹ بڑے ليكن ج كدان مخوروں سامنے ہاتھیوں کی تطار کھڑی تھی ان کی کچھ کاربراری نہوسکی اور درخوں کی جندس مجس مجے۔ اور جھا ڈیوں کے دائتے سے جا گئے، بردیجے۔ ملنی کے بالخیوساری جواس مجگر اس بے رہ کرفارہو

•

جلدد وم

شہروں کے امیران صدہ کو دولت آباد بلایا۔ ممالک محروسہ کے امرا با د شاہ کی میاست اور خوزیزی کے اخبار سن کے تقے اور شخص کا نے فود درر ہاتماعا لاللک

میاست اور توریری سے اخبار س بیعے سے اور جرس جانے ووروروہا عالا ملک نے مکک علی اور احد لاحین کو بطور عال ان امیروں کے لانے کے لیے روانہ کیا۔ ان امیروں نے نصیر الدین بعلی ۔ قراریاش حاجب ۔ حسام الدین آمیل نے اور س گانگو

اں میراں کے معیر میں میں ہوئی ہوئی ہے۔ وغیرہ نا می امیروں کو بڑی کوش سے کلبر کے میں جنے کیا اور اُنظیں ممراہ کے کردولت آباد

روائر ہوئے۔ یہ امیر دولت آیا دہرو نجے اور عالم اللک نے اُن کو بادشاہ کی فرت میں روانہ کیا جب یہ قافلہ درہ مانک یونجے کے یاس جو کے اور دول سے درمیان

یں روہ انہ ہا۔ جب میں معہ دروہ ۱۷۰ ہے جاتے ہیں برت میوروں واقع ہے بہونیا تو فرستا رہ امیر با دشاہ کی سفاک سے اور خوت زردہ ہو سے اور انفوں زیر کر آنچہ دیشاہ دیں ترتیب دکو ماہم یہ کھرکاکہ بادشاہ کا ہم اپنے روسرو

نے ایک انجن شاورت ترتیب دیکر ماہم یہ لیے کیا کہ بادشاہ کاہیں اپنے روبرو طلب کرنا ہمارے مل وفوزیزی کا فرمان ہے ظاہرہ کے ترین اپنے کو کری کی فیج

اہنے ہاتھ یا نوں باند سرکرانی جان ایسے برح تصاب کے سرد کرنا بالکاعقل ادر دور اندینی سے بدیر ہے بہتر ہے کہ ہم ایسے سفاک مالک کے مقابلے میں بغاوت بر کم باندھ کرانی جانیں کیائیں۔ان امیروں نے یہ شورہ کرکے افسران شاہی برعین

کوئے کے وقت حلہ کیا اور احدالہ بن کونٹل کر کے اُس کے تہام مال وسلط کولوط لیا۔ مکس علی جا مار نے ابنی جان کیائی اور بھاگا ہوا رام گرمیرہ نجا۔ امیران صدہ نوراً بیلئے اوراُنھوں نے دولت آبا دکا محاصرہ کرلیا اور تام ختم دفارم پر ابنا قبضہ کر کے اسباب وفزانہ بر اِلکا نہ تھرت کرنے گئے۔ ان امیروں نے عالم الملک کو اُس کیے من کوک

اورا سول کے دوستا ہوت کرنے گئے۔ ان امیروں کے عالم الملک کو اُس کے شکول انتخانہ برالکا نہ تھرت کرنے گئے۔ ان امیروں کے عالم الملک کو اُس کے شکول کی دھے سے کسی طرح کا نقصان نہیں ہونچا یالکین دوسرے تمام شاہی عاملوں کوبدرخ تہ تینج کرکے رکن الدین تھانویہ کی کے فرزند کوئمی موت کے گھاٹ آثار دیا اوردولت آباد کا نوانہ ایس بی تھیم کرسے بادشاہ کی ریاست سے بنجون و خطر مو گئے۔ گجرات کے بقیہ

نتخب کرے نصیالدین آخیل کے خطاب سے آباہ اوشا دُنسکی کرلیا بحدُنفلق نے بھروچ میں سارا دانعہ منا اوراسی دقت باغیوں کی سنبیہ سے نئیے وکن رواندہوا۔

سے جاگے۔ بادشا وابلاہ سے وابس بور مصروح آیا اور دہی اس نے تیام کیا اور ملك قبول اورعادا لملك وريالها لك كواميران صده كے تعاقب من روانه كيا-عدد الملک نے دریائے زبدا سے کنارے برونیکر اکثر باغیوں کو تد تینے کیااولان کی ادلاداوران ك حاشينسينول كوكر قباركرليا- باغي أميرون بي جورنده بجيانفول مي ماند بومنا بط ميكا ندك وامن مي يناه لى ماند بوف يا دشابى قبروغضب كا اندازه کرے ان امیروں کو ناخت و تا راج کریے انفیں ختبہ دیرفیٹیان حال کردیا اور*اس طرح* گرات ان امیروں کے قلفے سے باکل صاف ہوگیا۔عاداللک نے چندروز مزبدا سے تنارے مقام کیا اور شاہی حکم سے موافق اکثر امیروں کوفیل کیا۔ جو لوگ کے طواللک كى تلوار سے بچ رہے تھے وہ اطرات ونواح میں اوار كى ديريشانى كى حالت ميں متشمر موسك بادشا دف مقور مد ونول عبروج مين قيام كيا ادر عبر وج كنيايت ادر نبردوس گرات کے شہور شہروں کا مال ونوانہ جلوگوں کے اس بجے رہا تھا زبردستی ان سے جین کر شاہی خزانے میں وافل کیا۔ اہل گرات میں جو زراسا بی شتبہ محاکیا بادشاہ نے أسے موت سے گھاٹ آبارا وراس فساد کو اس طرح مٹایا کہ دوسرا تظیم الشان متبہ جو یلے نقنے سے بھی زیادہ خطرناک تھا جاگ اٹھا۔ محد تعلق نے زین الدین رائد جو مجالا یہ کے خطاب سے مشہورتما اور رکن الدین تھانیسری سے فیرزند کوجواس عصر کے نامی هندا ور فتنه برواز تنصد دولت آبا دروانه كياران اميرون كوظم ببواكه دولت أبادك الرضاد فوا مامیران صدہ ہوں یا کوئی اورسب سے سب گرفتار کرے تاتین کردیے جائیں لکین ان امیروں کی روانگی کے بعد انہے اس حکم پر نا دم ہوا اب باد نشاہ نے یہ ماسب مانا كران ما غيوں كوافي صفورس بلاكر تدفيغ كرے محدد تعلق نے مجدالدين وغيره كي بعد ملك على افسرجا مار اور ملك احد لاحين كوج اميرفسروك غزير قرب

تے تکنع فا س سے بھائی عالم اللک سے باس فرمان نے کررواند کیا اور عالم اللک کو لکھا کہ اس نواح سے تما مشہورامیران صدہ کو ایک مبرار بانچے سوسواروں کی حبیب

نہیں چاہتا۔ بادشاہ نے مورخ برنی سے پویسا کرتم نے تاریخ کی اکثر کتا بوں کامطالعہ کیا ہے نتم بتا اوک من موقوں پر با دخاہ ک سیاست طق بجانب ہی جاسکتی ہے۔علار مرا تے کہا کہ تاریخ کسروی میں کھا ہے کہ بادشاہ کوسات موقعوں برسیاست کرالازم ہے يسفت كانه جرائم حسب ديل إي-(۱) دین تن سے ارتدا دکرنا ‹م› عمداً خون ناحی كرنا (٣) بيابتا مرد كاشوبر دارعورت سے زناكرنا رم) إونياه وقت كے ساتند بغاوت كرنے كاخيال كرنا ده) نمنی نقنه بغاوت کا سر*لنگرین کر*فسا دبریا کرنا ۱۶) رعایا کا سرکشوں سے مواقعت کرکے بافیوں کوہتھیارا ور روبیہ سے مددیا ری با دشا ہ سے تھم کی اہانت کرنا اور پوری طرح اس برعل بیرا نہ ہونا۔ المرتفق نے بھر بوچا کہ ان قسوں میں مدمیث میج سے کن اقسام کی میلا عمت موتى سے عظامد برنی فف عواب دیا كميني تين عمول كى ابت يج بيني وارد ميني ارتاد ینا اورتش کے اخلام فقہ اوراما دیث میں تعمیل کے ساتھ مندرج ہیں باقی ایار بیں صلاح مکے کالیا ظاکر کے خاص با دشما ہوں سے لیے تجویز کی تنی ہیں۔ محاتفلق نے کہا کہ قدیم زانے ہیں رعایا کے افعال میں سلامت ردی ادرانیال میں سیائی بائی ماتی تخی نسکن الم زمانے میں نیکیاں برانیوں سے بدل مئی ہیں اور کریش روز گار نے میرے ہاتے فلق خدا کے خون سے زمگین کئے ہیں۔میری سفاک کا ابول ہی خاتمہ ہوسکتا ہے کہ یا تو مخلوق ابنی برکرداریوں سے بازائے اور یامیں خالق کے پاس تیلاباد۔ تم فورسے دیمیوکر بھے اس سیاست کے بغیر جارہ ہیں ہے رعایا ابنی بداع لی سے بالهبي أنى ادرميرے ياس كوئى ايبا دانشمندا ور فرزامة درير نبيں ہے جوابئ كمت كل سے رعاما کورگشتہ نہونے دے اور اُن کی روک تھام رکھے۔غرضکہ با دشام اینے رنگین فیانصنا تا ہوائے بڑھا اور گجرات کے قریب کوہ الرّز : کب بہونیا جرانات نے ابنے ایک معبر امیر تنی معزالدین کو باغیوں کی مرکویں کے لئے آگے رواد کیا موالدین دیوی کے نواع میں بہوٹیا اور خواجہ جہال بھی اُس سے اللاٹ ای امیروں اوربافیوں

بجددوم

اميراس دسترخوان يرموجود تقد واس ما عاقبت المرس في وكن اور الوسك ايران ا مستركة فتنه وفسادت بالكل فافل موكران اميرون كوكن صليص ترتيخ كيا عزيز حارقے بادشاہ کو این کارگزاری کی اطلاع دی اور بادشاہ نے ہی نقسہ المیزوزری کو وولت خوای کی ایک بیت بری شال مجکر عزیز نازغار کے بیے خلعیت اوراسی فاس روانہ کیا ادرایتی خوشنو دی کا الهار کرمے اس کی وصله افرائی فرائی۔ با دشاہ نے عزز كوخود الفاحت وانعام سے سرفرازكيا اور دارالحلافت كے اميروں كوجى دايت ک مربرامیرانیام وتحالف کے عزیز کے کارنایاں کی تدروانی کرے۔عزیز کی اس کارگزاری نے یا دانناہ کوسفلوں اور ارادل کی تربیت کا شیرائی بنا دیا۔ اورسفارطبعیت سے نُوک جوشائی فرمان سے سرموتجا وز نہ کریں سلطنت سے اہم کا موں تبیعین کیے گئے اور یا وشاہ کے مقرب خاص بن کر فاندانی امراہے بھی بلندا درباً لا ترنظر آنے تھے۔ نجیان مطرب بچه گرات ملمان اور بداوس کا حاکم مقرر کیا گیا۔ اور سیسر باغیان س برتر کوئی دور انادی سلطنت میں موجود نہ تھا وزارت کے عبدے بر فایز موا۔ ان کے علاوہ فیروز حجام۔میکا کی نان بائی اور شیخ بابد ہا بک جولا اباد شاہ کے مقرب فاس بن كرائب بڑے جاكيردار ہوئے اورسلطنت كے ايم كام انحام دے لكے۔ احداً ادكا ایک غلامقبل نام جوصورت اورسیرت میں اپنے گروہ کا بدترین آدمی تھا وزیرگارت بنا يأكيا- با دشاه كي اس سفله نواري كاسبب ييبيان كيا جا ياب كه با دشاه اكزاني سفاک سے رعایا کی خوزیزی کے احکام جاری کیا کرتا تھا اور عال اور فرزان الميرير كيا کہ رعایا کی بیج کنی میں ملک کی تباہی اور سلطنت کا زوال نیہاں ہے یا وشاہ کے ان احکام کی پابندی نہیں کرتے تھے اور ایسے فرامین کولیت وتعل میں والکرایام گزاری سے غریب رهایا کی عان بیاتے تھے۔ بادشاہ ان عاقبت اندنش امیروں کی اس کارروالی کواس نظرے دیجھا تفارچو کہ یہ لوگ شریف اور شریف زادے ہیں ان کے ول میں میری ذات اورمیری بات کی کوئی قدرنہیں ہے اس لیئے اُس نے ایے سفل طبعیت اور کرور مزاج حکام مقرر کرنے جاہے جن کو احکام شاہی سے مرموتیا وزکرنے کی مجی تهست نبو الخصرية كدجب عزيز خارك اس ناروا فوزيرى اوربا دشاه كيخيين وأفري کی صدا مک سے برگوشے میں میونجی توسلطنت سے تام امیران صدہ ایک جامی ہو

و النعاما كا أيك بهت برا مصد تو آواره وطن بوكيا اور جو كيم بيم النعول ني بغا دبت اورسرشی بر كر باندهی ملك كا أسطام بانكل دريم بريم بروگيا اسي طرح محاتفات نے غرير عارنا مي ايك رويل اورسفلطبيت على ومالوكا عوب وارمقرركيا- بادشاه ني طلت وقت عزيز حارس كريريا كرمجي فوب معلوم ب كه مالوي كي سر جديد فتنه كي باني امیران صدہ ہیں۔ ان سرکشوں سے دفع کرتے لیں بوری کوشش کرنا اور اُن کو ہوئیشہ اف سع مفلوب اور مرعوب ركفاء بادشاه دكن اور الديكي فيمول سع شراغت كرك عیر تمرکدداری دایس آیا اور ملک کی آیا دی اور زراعت کی ترقی بیس جان در است كوشش كرنے لكا مخد تفلق نے ملك كى سرمنرى اور آبا دى برطانے كے لئے چذر قوانين وضع کئے یہ قانون اسلوب کے نام سے موسوم اور امیر تولی کے تقب سے شہر رہوئے با دشاہ کے ان جدید قوانین میں ایک اسلوب یہ تھا کہ تیں در تیس کردہ زمین کو ایک دائرہ فرض کیا جاوئے اور سرایسا دائرہ ایک عفی سراس شرط بر سرد کیا جائے كه اس مفروضه والريكي زمين اگرنا فرروعه ب ثوائس فيتى بارى كے قابل بناكراس میں زراعت کرے اور اگر زمین مزروعدہے تو معولی پیدوار کو بڑھانے کی کوشش کیا کے اس کام کو انجام دینے کے لئے تقریباً سوشقدا رہی مقرر کئے گئے ملک سے بہت سے فان وماں برباد جو جوک کے مارے مرب منے زراعت کی طرف شنول ہوئے۔ان غربیوں کے علاوہ معیش اہل مکس حرص وطبع کا بھی شکار ہوکراس جدیداسلوب پر كاربند بردك \_ يه جديد زراعت بينه كروه انعام وتقادى ك صله مي وقعاً فوقا زايتها سے روبیہ دصول کرتا تھا اور نماری عطائے کا بینیتر طعمہ اپنے ضروریات زندگی میں فیج کرے سلطاني تنبروغفب كأنتنظر مبيحا بروا يقابه

دوساً ل سے عرصے میں تقریباً سرلاکھ ننگے اس مدمیں صرف ہوئے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اگر باوشاہ بھانے کی مہم سے زندہ والیس آتا تواس گردہ کا ایک شخص ہی زندہ نربجیا۔ مختلف سے زمانے میں وو مرتبہ تحطاع اور سرتحط نے تقریباً تین سال کوگوں کو مبلائے مصیدت رکھا۔ استقیال کرئے تحت کک اُسے لا آیا اور اُسے اپنے پیلومیں مجلہ دے کرخو داس کے پاس مؤدب مبطيقنا تقاء باوشاه منشور نيابت كي خوشيان منابي ربا بتماكه أسے اطلاح ملي سم مر میزواری کا علاقیہ اور و وارث آبا و تتلنی ظار سے گاشتوں سے ظلم وستم ہے ویران اور برا د مور ماہے اور فیل مالکزاری کا یہ حال ہے کدوس کی ظبر ایک بی سے وصول ہوتاہیے باوشاہ نے ان غرض آمیر باتوں کا فوراً اعتبار کربیا اور قبلنے خاں کو جوانصان برورى اورحق سياسب أي افيان الني دان كالبترين ميوبه وارتعا وكن سب ولمي بلايا اور حكم دياكه وبتبك كوئي اميروكن كاصوبه دا دمقر مبوقتكغ خال كابصائي مولأما نظام الدین المحاطب با عالم الملک منصر ما نداس مدست کو انجام وسے اور ملک کے انظام اور بہات کے انجام دینے میں کوشش کا کوئی وقعہ اٹھانہ رکھے یقلع فال اس رلانے میں اس وض کے تمیر رائے میں جواج کی دوس مختلو کے نام مفتر ورج جان دول مسے مصروف تھا با دنیاہ کا فران باتے ہی قتلغ خاں نے حوش کا انجام بھا کی کے سپرد کیا اور اینا اند وخته خزانه راینتر کے برخطر برونے کی دعہ سے ساتھ ندلیجا سکا۔ اورتمام دوب تطعدوها والكرصي وكمكرفو وعبارس ولميرولي روانه برواروعاما كرصه سع حصار بالاككوه مرا دیہے۔ یہ حصار وامن کوہ میں اسطیع بنایا گیا تھا کہ اس کا ایک ضلع بیار سے قاربرتا تما ادر باتی مصارچونے اور تیمرسے کینیا گیاہے اور دولت آباد اس قلعہ کو کہتے ہیں جوبہاڑ کے اور تعمیر کیا گیا ہے بعشور نیا ہت ہونچتے ہی با دشاہ نے شرعاً اور عقلاً مرطرح رائی حکرانی کوئ مجبکرامورجها نبانی برنے مرے سے غور وفکر کرنی تمریع کی۔ قلع خال شے آتيرى نيا دور حكومت نشروع موا اوروكن جارضلون يرتقيم كياكيا اورمرضلع ايك علا اميركى مُرّانى مِن سِ كوشقدار كَتِي تقع ميردكيا كيا فرتعلق نے عاداللك انبي عال اور شجاع روز گارمشيركو دكن كاسيد سالار مقرركيا اورسردارا لملك اور يوسف بقراجيي امیران مقرکواس کے ہمراہ دوات آبا دروانہ کیا۔ بادشاہ نے دکن کے فانصے کامات کرور نرر سفید ر مقاطعه ( تفیکه ) کیا اور پرگنات کا انتظام انتین امیرون سے سپر دکیا اور جدید تقرريا فتدا فسرون كو مايت كردى كه مركام مي عالم الملك مص مشوره كرتے رس بادشاه معيراً أس أشطام في وتحن اورائل وتمن كوم كرنبراور طلنن مركبا اور كمك سي بأنيي تنکفے خان کی معرولی اور حدید صلع داروں کی ہے رحی اور بداع الی سے بریٹا ن ہوگئے

جلدوم

اس میں سارا تعدوراس سے حاشیہ نشینوں کا ہے۔ یہ کر کربا دشاہ نے عین الملک کو ا بنے سامنے بلایا اوراس کوظعت دے کوسلطنت کے ہم معاملات برأس محربرد کئے۔ بادشاہ اسے سرکدواری سے بھرائج کا سفر کیا اور حفرت سیدسالار مسعود غازی کی قبری زیارت کی حفرت مسودسلطان محود غزنوی کے بھانچے نفے اور آل محود کے عربی غیرسلوں سے الرکر خداکی راہ میں شہید ہوئے تھے۔ با وشاہ نے سیدسالار سے مزار پر ندر حراق کی اور فانتا مسعودی کے محاوروں کو اتعام واکرام سے مالا مال کیا۔ مختلفات نے خواجیما كو معرائ سے اور آگے رواند كيا تاكوسين الكك كے نقيه سيارى كلمنوتى يى نه جانے بالي اورجولوگ كرقحط بإسلطانى قبر وغضب سے جان بكاكر دہلى سے آوارہ وطن موكئے ہيں اورا ودھ یا طفرآ با دس تقیم ہیں آن کو بھران سے وطن اسلی کی طرف والیس میسید خواجه جمال کواس مم برردانه کرے با دشاہ خود دبلی آیا اور خواجه جمال کی این میرورده فدات کوانجام دے کر فیلدے ملد با دشاہ کی فدمت میں برویج گیا۔ اس درمیان میں عامی رجب اورانشنج انفیوخ مصری فرمان نیابت اورفلعت خلافت مع علم ا مارت کے . خلیفہ کی طرف سے نے کر دہلی سے قریب بہو بچے۔ با دشا ہ نے تام بیرول اورادکان میر کوسا تھے کے استقبال کیا اورجب ان لوگوں کے قریب بہونچا کھورے سے ائراا ورفلیفه کے فرمان کوسر پر رکھاا وراسی طرح کوشک سے دروازے مک بیادہ پا آيا اور فليفه بيندا ديك مرسله قران مجيدا ورحديث كى متندكتاب مشارق اورفوان أته كوافي سامن رككر لوكون سے فليف كى بيت انبى اقدىر لين لگا جو كم كربادشا ه كى طرف سے نافد ہوتا تقا دہ فليف كى طرف سے منسوب كيا جاتا تھا اور بادشاہ اينے فرمان مس مى لكمتنا تماكدام الموننين ابساً ايسافكم صادر فرات بي وموتفلق في شيخ الشيوخ معرى كوانعام وأكرأم كيساخه فحصت كيا اور مبشمار دولت اور مشيب بها جوا برات فلیفہ کے لیے بطور تحفہ اس سے ہمراہ مصرروانہ کئے۔اسی دورا ن میں ایک مُفَدوم زادہ عباسی جوطفائے بنی عباس کنسل سے تھا دہلی آیا۔ با دشاہ نے قصيه إلرتك اس عباس شانراد سه كاستقبال كيا اوردولا كه تنكه سفيدا ورايك يركن

وتمنوں کے القرمین سونتیا ہے۔اس رود بدل کے چندروز قبل محاشتوں کا ایک گردد

خیانت کا لزم تھراکر ہا دشاہ کی سیاست کانسکار بروچکا تھا۔ یہ گروہ گرانی کابیا نہ کرکے ولى مع فرار موكيا تما إدراود مدا در طفرة با در تخير مين الملك كى حايت من زندگى

11

بسركرر ما تما ادر عين الملك كواس بات كا احساس موديكا تما كه شابي مجرموں كى وستگیری کرنے سے با دشیا ہ کے ول میں کدورت کا غیار جیما گیا ہے اب میں اللک

نے سواسکشی کے اور کوئی جارہ کار نہ دیجھا۔ دل میں بغاوت کا عمم ارا دہ کر کے

مین الملک نے نلا سرا با دشاہ سے حکم کیمیل کی اور اپنے نشکر اور بھاریوں کواوو ص

اور ظفر آبا رسے بلایا۔ نشکر استے ہی میں تھاکہ مین اللک ایک مات سرکدواری سے بعاگا اور بھائیوں اور نظرے جا ما۔ مین اللک کے بھائی جلدے ملدسرکدواری

ببرویخے اور تمام شاری کھوڑوں اور اہمیویں کوجوچراکا ہیں جررہے تھے ا بنے شکریں عِمُاكِ الله الله الله واتع سع ببت كمرايا اورأس في إمروبه المان كول

ا دربرن کی فوجوں کو بلایا۔خواجہ جہاں بنی شکرشے ساتھ یا دشاہ کی خدمت میں جاغر

ہوا۔ با دشا ہ نے لشکر کو ترتیب دیا غین اللک اور اس کے بھا یُوں نے بی دریا کے تُظ *وعبور کرکے شاہی نشکر کے ساشت*ے اپنے پر سے جمالئے۔ ان باغی امیروں کا خیال بھاکہ

چؤ کمررعایا با دنیا ہ سے بیرارہے اس لئے نتا پر دہ اُن سے آلیگی۔ یہ امیرد دسرے ہی دِن تنوج کے میدان میں صف ارا ہوئے ۔ محد خلق کو ان امیروں کی کور باطنی برٹراغسالیا

اور دل میں اس بات کا ادادہ کرکے کہ ان سموں کو یکیارگی موت کے گھاٹ آلددے با وشاه خودمیدان جنگ میس آیا عین اللک اوراس سے بھای سیاست اور

تبروغفب كىسب سے برى مورث كوميدان ميں ديھ كريريشان اور حاس باختر ہو گئے۔ ان امیروں نے تھوڑی حدوجد کے بعدراہ فرار افتیار کی عین الماک زندہ گرفتار مبوا ا در اس کا ایک بهمانی شهرانند ای زخم نور ده دریا میں وُ دب مرااور دوسرا

بھانی معرکہ کارزاریں کام آیا۔ بافیوں کے اکرساہی مدسازوسامان غرق آب موے اورجو متوڑے بہت جاں کی سے عالمیں دریا کو بور کرکے رندہ ورور ال

ببو نجه تقد وه با دشاه کے باتھوں الماک ہوئے۔ بادشاہ نے کہا کہ عین الملک کی نطرت میں شرارت اور بغا وت کا ماوہ موجود نہیں ہے اورجو خطا اُس سے مرزوہ کی ہے

جلددوم نصرت فال مي رقم مقرره افي وقت برشابي خرافيين نديبوني سكا أس فيريد اسی میں وہمی کہ باغلی بروکر سیدر سے حصار میں قلعہ برد بروجائے۔ قتلع خال صوب دار ویوگڑھ نصرت خاں کی سرکوبی سے لئے مقرر کیا گیا اور جند دیگرامرا بھی وہلی سے تُتَلَغُ فَانِ كَي مِد كِ لِينِ رِوانَهُ كِينَ عَلَيْ تَتَلَغُ فَانَ فِي حَمَّا رِبِيدِرَكَا مَا مِرهُ كُرليا ور آخرکارنمرت فال کوگرقار کرکے اسے بادشاہ کی خدمت میں روانہ کردیا۔نفرت فال

مے وا تعد کو ایک بہینہ می نگررا تھا کہ ظفرخا ال علائی کا بھا جہ علی تیاہ جوامیران مدہ میں نیا سرکاری مالگزاری میں کرنے سے لیے والو گڑھ سے کلبرکہ آیا۔علی شاہ نے ان

اطرات كوسلطانى عالمول سے خالى يا يا اوراس نے النيے تمام اميران صده كويج كے جن میں صن گانگوہی مفا مبرلی ضابطه کلرکه کوسلام عدم میں ملی جلے سے قال کیا اور اس کے مال کوغارت کرکے بیدر بہونیا۔ علی شاہ نے نائب صور بیدر کوبھی موت

کے گھاٹ اتارا اور کلک پرایٹا فیضہ کرلیا میمتفلق نے اب واقعات کومنا آ وربھر تعليغ خار كوعلى شا ه كي مقاطح مير رواند كيا على شاه في قتلغ خار مع مركزارا كي کی لیکن شکست کھاکر ہیدر کے قلعہ میں نباہ گزیں ہوگیا۔ قتلنے خاں نے قول وقرار کریے

علی شاہ ادر اُس کے سیامپیوں سے مصالحت کی اوراً ن کو قلیے سے باہر نکال کرافیکو با دشاه کی فدمت میں کے کر برقام سرکدداری فود حاضر بروا - مخد تعلق نے علی شاہ اور اس کے سیامہیوں کو فابع البلد کرکے انتیس غزنی روا نہ کیا لیکن چونکہ بیٹون گرفیتہ امير الااجازت بادتناه كے غزنی سے باسارس وابس علے آئے تھے اس ليے

بادخاه في المكك ووبوجران مالات ك جواور كذر علي من با دشاه كى تظروس میں بیندیدہ زمانہ بورا نفا-اس کام بی خواموں سمے میراہ دولت آباد روانہ کرکے ورکل کی ہم اس کے نا مزد کرے المحتفلق نے قتلع خاں کو دیوگڑھ سے

اینے پاس بلایا۔ با دشاہ کے اس ردوبدل نے عین الملک کوطی طرح کے وسوسول میں گرفتار کیا اور اُس نے اپنے دل میں سونجا کہ با دشاہ کا اپنے استار قبلغ عال کو ص نے اپنے صن اسطام سے دکن کو سرکِشوں سے پاک کرنے وہاں کی روالیا کو باد خاہ مطبع اور مل بردار نما ماہے ۔ " رکے و نااور مجھے ا

بارش کے قطعاً رک جانے سے بادشا وی تام کوشیں بے کارثابت ہونی تیں اور نداعت کوکسی طرح کا فائدہ نہیں مہونیا تھا بادشاہ نے مجبورا یہ عظم دیا کرشمبر کے دروارے كھول ديئے جائيں ۔ جولوگ كه جبرا درختى سے شهر بند كئے گئے اس انجيس فورار مالى دی جاسستی جولوگ کر تمط کی معینتوں سے نیم جان کے رہے تھے وہ زندہ ورکور افي إل بون كو ل كرنبكا في طرف بعاسم بادشاه تحطي تنك أليا اوراس اسانی مض کولاعلاج محمر خود می دنی کے با سرنکلا اور پٹیالی اور کنیلہ کو طے کرناہوا دربائے مُنگاکے کنارے ایک حکمہ برقیم ہوا ا درحم دیا کہ لوگ بہاں جیما و فی دالیں اور مین آباد ہوں۔ با دشاہ نے اس جگہ کا نام سرکدواری رکھا۔ اور بر بندوبست کیاکہ کڑہ اور او دھ سے غلہ وہاں برابر بہری ارہے۔اس امتطام سے برنسبت شہر کیے سركدواري مين كچھ ارزاني بوكني عين اللك صوب دار ظفرابا دواد وصرايني بايوں كے سانقد ابنی جاگیر میں مقیم تھا یہ امیرغلہ اور دوسرے ضروریات زندگی کے سامان اپنے مویدسے برابر مرکد وارلی روانہ کرٹا رہا جذائی جب کک یا وشا و مسرکد واری میں تيام نيرر إسن الملك نع نقطبسب الأرتقريباً آخه لا كم تلك با دشاه ك فدم من روايد كييه ما وشا وعين الملك كيرصن اسطام كامتقدموا اورأس كي کارگزاری کی بیخسین و افرین کی جس زمانے میں کہ با دشاہ سرگدواری تقیم تھا چار نئے فقف این مت میں رونا ہوئے نمین طردسے جلد دبا دیئے کئے میںلا فقنہ نظام مائیں کا تها جو کرمین رونما موا نظام مائیں ایک سرزه گو اور کم رتبیب ازار می خفاجوم خاطعه مے شرائط اس نے با دشاہ سے کئے تھے انعیں بورا نگرسکا اور مشکی تھ میں بغاوت كرك افي كوسلطان علاوالدين سح نام سے بادشا ومشہور كيالكين قبل س مركر إرشاه خوداس نتنے کا کوئی مراک کرے عین الملک نے اپ سیابیوں سے براہ اس برنسکر فنی کی اوراُسے تیدکرے اُس کا سرفرانغلق کی خدمت میں روانہ کیا فرنغلق کی جا جی کے شوہر سنج زا دہ نظامی اس مہم ہر ما مور کئے گئے اور بنج زاد سے نے نظام مامیں سے عمراز ماشيدنشينوب كوسخت سرائيل ديكراس فتف كوهلد سع جلد فروكيا-دور المكامد فكت دكن مين حادث بواء اس واقع كا اجالى بيان يدب كالمك نعرت فان نے كسى زمانے ميں أيب لاكھ شكے يربيدر كانھيكہ ديا تھا جو كميہ

رجب سے سمراہ خلیفہ کی خدمت میں روا نہیا۔ اس سے علاوہ جا مراران شاہی سمے سردار ملك كبيركوجوسن اخلاق شجاعت تقوى اورياكيز كيس اينا جواب ندركها قطا خلیفهٔ عباسی کی مکک قرار دے کر۔ ملک قبول کا خطاب دیا اور خلیفہ کی افرار نبدگی کا ایک نوشته الک كبيرسے كھاكر كاتب وكمتوب دونوں كو ماجى رنبي سمے بمراه محررواند کیا۔ با دشاہ نے اس خوتی سے **فرا**غت یا ئی ہی تھی کہا*س نے سنا کہ کشنا* نا یک بیس لدرديو نے جوان ونول وركل مي مقيم مخاكر نائك كيے ظيم الشان راج بلال ويوسے دامن میں بناہ لی ہے اور اُس کو بیمجھا یا کہ سلمانوں نے تلنظاندا ورکرنا کا سے حدود اور تقبوضات پرتصرف كركے يداده كرليات كرم غيرسلمول كوباكل نيست والودكوي اس ليتيهين مي حامية كداب غافل نسطيس اوراين بقاك كيشش اور فكركرس بلال بو نے اپنے تام ارکان وولت کوطلب کیا اوراس وفاع مہم سے بابت اُن سے رائے پھی۔ بڑے مباحثہ اور ال سے بعدیہ طے پایا کہ بلال دیوانے تمام مالک کوعقب میں چھوڑ سے اور ایسے مقام پر جوملما نوں کی آمد درفت کا ماستہ ہوائی تخست گاہ بنا کرملا بار۔ دیرورسمندا ورکنیلہ کومسلا نوں سے جھین سے اور کشنا نا یک جھی ہمت سے کام ہے اور ورس کوشاہ وہلی کی الحق سے نکال کرفوداس بر قابض موجائے۔ بلال اور نے ابی کوستانی مرحد کے ایک دشوارگزارمقام برایک نیاشہرانے بیٹے بھی رائے بے نام سے آباد کیا ادر بھن مگراس کا نام رکھالکین تحرّت استعمال سے اب وہی شہر بھا کر سے اس سے موسوم ہے۔ بلال دیو نے کشنا نا یک سے بمراہ بے شمارسواراوربادے رواند كي كتانانايك في ليلي وركل برفيضه كي مك عادالملك وزير بهاك كردولت أباد میں بناہ گزیں ہوا۔ بلال دیونے کشنا نایک کو جدید فوج سے بھرا مرادری اور اس نے راجگان ملا بارا ور دربورسمندکوجوبیشدے فرال روائے کرنا کا کے با مگزار تھے شبنشاہ دہلی سے ملقہ گروشوں سے گردہ سے نکال کرائیں آزادکرایا فرش کہ اور خوابیده فتنے عیر جاگ اُعظے اور سوا گجات اور دلو گڑھ سے کوئی ووسرا دور دراز لك بادات مك قبضي ندرها محد تفلق ان سواسح كوسس نشا ادر فضيناك بهوكر رعایار سیاست سے احکا جاری کرتا تھا۔ با دشاہ کی شختیاں سن سن کررعیت اور

70

با وشاہ نے اُن کوراہ راست برلانے کے لئے نشکرشی کی اوراُن کی عبوبر ایول کو جسے
اُس وقت کی اصطلاح میں منڈل کہتے تھے منہدم کرکے اُن کے شیار ہو مجست کوبرینیاں
کیا اوران توموں کے سرداروں کو دہل لا گرافیس میرشہر میں آباد کیا سیسکنے حسیس
گھلہ وا سکے سردار ملک جندر نے دفاوت کی اوروہاں سے حاکم ملک تا مارخاں کوبل

کھکے دل کے سردار ملک جندر نے بغاوت کی اور وہاں کے حاکم ملک تا ہار خال کوتل کرکے خودسارے عوبے برقائن ہوگیا۔ مخد تعلق نے خواجہ جہاں کواس کے دفع کرنے کے لئے روانہ کیا۔خواجہ جہال نے تھکہ وں کو بانال کرکے ملک کوان کے نتنے سے

پاک وصاف کیا۔ فراتغلق کے دل میں عرصے سے یہ خیال جاگزیں تھا کہ ملطنت بلااجازے خلیفہ عباسی کے جائز نہیں ہے اور ہمیشہ اسی خیال میں رہتا تھا کہ اپنی حکمرانی کا پردائہ اجازے کسی طرح بارگاہ خلافت سے حاصل کرے۔ با دشاہ کے دل میں یہ خیال پختہ ہواہی تھا کہ مرکز جارگاہ خلافت سے حاصل کرے۔ با دشاہ کے دل میں یہ خیال پختہ ہواہی تھا کہ

اُس نے ساکہ معرکے حکام نے صلحت ملی کا لحاظ کر کے عباسی خاندان سے ایک شاہزادے ہ تخت فلافت بر مجا دیا ہے محد تعلق نے یہ سنتے ہی کال الملک سے اتفاق لائے سے غائبانداس خلیفہ کے لاتھ پر بیعت کی اور بجائے اپنے نام سے اُس عباسی فرماں رواکا

نام سکے پرکندہ کرائیا اور ملک میں عام حم جازی کیا کہ جمعہ اور عیدین کی نازیں موقوت کی گئیں۔ با وشاہ نے ابنی حکرانی کا اجازت نامہ خال کرنے سے لئے دو تین میلنے کا مل مرف عربینہ کھنے میں مرف کیئے اور نامہ بارگاہ خلافت میں روانہ کیا سکٹائے ہے میں

عاجی سعیدُ حرمزی با دنشاہ کے اہلی کے سمراہ نشور عکومت اور خلعت خلافت کے کردلی آیا۔ بادشاہ نے تمام امراعلما اور مشایخوں کو مہراہ کے کرتقر بیا بانچ یا مجھہ کوس نامے کا شقبال کرد فرادہ خلافی کے مدیر کیا اور جاتی رہ میں حرفزی سریق موا رکو دریہ و مکرونہ قوم رہادہ

کیا۔ فرمان خلافت کو مرر در کھا اور حاجی سعید حرمزی کے قدموں کو بوسہ دیکر دنید قدم ہادہ اُس کے جلوس میں چلانہ مرس آئینہ بندی کی گئی اور نامنہ خلافت مرسے اوترا اور اٹیر فیوں کا بچھا ورکیا گیا اور عیدین اور حمعہ کی نازیں اواکرنے کی بھرعام اجازت دی کی

کُرِّتُعُلَّی نے خلیفہ کا نام خطبے میں دائل کرکے اُن تمام شابان دہلی کے نام جَن میں خوداس کے باپ کا نام بھی شامل تھا اور خبوں نے خلیفۂ بغداد سے اجازت حکم اِن نہیں قال کی تھی۔ دعا نامہ مغفرت سے نکال ڈوائے۔ بادشاہ نے تام زریفت کے کپڑوں اور مساجدیں دعا نامہ مغفرت سے نکال ڈوائے۔ بادشاہ نے تام

دع با مرحفرت سے رواں دائے۔ بادس وقع کام روجت سے چرس رہے۔ منبروغیرہ کے قبول پر خلیفہ کا با منقش اور کندہ کرایا اور ایک مخلصا نہ عرکیفیہ اپنے فلم سے لکھکرایک نعیس موتی حس کاشل خرانہ شاہی میں موجود نہ تھا نائمہ شکر رہے ساتھ ماجی

تاريج فرشته جلدووم مہر بان بوا۔ فراتعلق نے رعاماً كوخرانے سے روبیہ دیا اوركسا نوں كوكنوس كمود فياور ال عِلانے كا اكبيدى حكم افد بوالوك جِنكرتباه مال بورے تھے جوتھا وي فيس وول ہو گئ تقریباً سب کی سب اُن کے خور دنوش میں عرف ہو آئی جو قوری بہت رم ایجاج سے بچی و کھیتی باٹری کیے کام آئی چونکہ بانی کا ایک قطرہ بھی آسان سے ندگرا تھا اور خشک سالی سارے ملک کوتباہ کرری تھی کنویں کا پانی سیرابی کے لینے کافی نہوا اور اس فهمن میں بھی براروں بندگان خداکی جانیں با دخیاہ کی سیاست کاشکار ہوئیں یائیہ خلافت اور اس کے گردو نواح میر حقی اور مجازی دونوں خداؤں کے تہرؤ ضب ئی ملواریں نیام سے کلی جوئی تقیس کہ ملتا ن کی سرزمین میں اوم کے خون کی بیاسی ہوئی اور با دنیاہ کئے ساکہ شاہوا نفان نے نیاب میں بغاوت کرہے ہنرا ذائب نتائج قتل کیا اور قوام الملک کوشہرسے با ہرنکال کر خود محاری کا ڈنکہ بجا رہا ہے محاتفاتی نے دہی کا شکر التیب دیا اور ملتان رواز موا۔ بادشا و نے صرف ایک منزل راہ طے۔ کی تھی کہ اُس کی والدہ النیاطب بر مخدومہ جہاں نے حس کی ذات سے خاندا تعلق شاہی کا تام انتظام وابسته تقا وہلی میں اس جہان سے کوج کیا۔ با دشاہ اس کے مرنے سے بعد رنجيده بهوا اورحكم دياكه قواعد سمير موافق ايصال ثواب كي رسيس ا داكيجائيل ور خود آگے بڑھا محر تفلق مان سے قریب بہونیا شاہونے با دشاہ کی آمری نبرس کرکے بیٹس مخر تتعلق کی خدمت میں روانہ کی اور اپنے گزشتہ جرامے برنا دم ہروکرملٹان کواس حالت می جید ور خودا نغانسان ملاگیا۔ بادشاہ نے اب آگے بڑھنا مناسب نسجها اور دہلی كى طرف لونا دېلى بېوځېراس نے شهركو اورزياده ويران يا يا تحط كا اب يه عالم تفاكم آدی آدی کو کھاتے تھے اور بھر میں بنوک کی آگ میں طبے جاتے تھے۔ باوشا و لنے ووبارہ شابى خزانے كا وروازه كھولا اور رعايا كورويرتقبيم كركے اُخيى عير كنويں كھود نے اور عيتي میں مصرون مونے کی ہواست کی لیکن شامت اعمال نے بھرھی فالے کی صورت بیدانہونے دی اور مارش کی کمی اور خلق خداک ستی اور بریشانی نے شاہی تلوار کو بھرخون سے میار کیا اوراکثراً دمی اس مرتبه نبی ته تنیغ کیئے گئے۔ اسی دوران میں شام اور سانہ کے باشادر

یں مند و · ۔ جو · ۔ مانوں ادر " سنے من

جلدووم

فابغ ہوکرمحرتعلق نے خواجہ جہاں کو تو دہلی روانہ کیا اور خود سیدسین کی سرکو ہی کے لیے المارى طرف جلاء باوشا ه نے المنكا يرسے راستے سے ملا باركاسفركيا اور ورفكل بيونيا۔ ورگل میں ورد وشاہی سے وس روزقبل ہی سے وبایسلی ہوئی تنی بیاری نے ستکرمیں بھی ایٹا اخروکھا یا اورجندنامی امیراس موذی مرض کا بنسکاریجی جوے۔با دنیا ہ کیجسیت خودی اسازمونی اورمجبوراً اسے سفر ملتوی کرنا پڑا می تعلق نے ملک نائب اورعاداللک ، ورنگل میں حیوراا ورخود دولت آبا دروانہ ہوا جب بادشا ہ بٹرمیں میرونیا تو اُس کے دانتوں یں ورویدا ہوگیا اور ایک دانت گرگیا۔ فراتغلق نے دانت وہی وفن کرا دیا ادراس بر ایک عالی شان گنبدتعیر کراسے جو ابتک گنبد دندا ن سلطان تعلق سے نام سے شہورہے أتفحيه برمعا ينتوزى دورجل كرمثين مين بحير تقيم هوا اور وبإن اينيه معالجي مس مشغول والخرتفاق نے بٹن کے مقام میں شہاب سلطان کوٹھرت خارے کا خطاب دے کر ہیدر کا معوبہ دار مقررکیا ا ورأس نواح کی تمام جاگیری ایک کردار تنگے پر شیکہ دے کراس کے سپردکس بادشاہ نے دولت آباد اور مرمطواری کاکل علاقہ اپنے اسا دقتنع خاں کے سروکیا اور چؤمکہ شاہوا نفان کی نک حرامی کی فبری متواتر آرہی تقیس با دشاہ نے رہی صحت کا أشفارندكيا اوراس طرح مرتفي بإلكي ميس سوار مبوكر دملي روانه مهوا . مخرّ تغلق نيے روانكي کے وقت عام حکم دیدیا کہ دلمی کے باشندوں میں میں کاجی جاہے دولت آبادیں رہے اورجوجام بادشا و مع بمركاب دملي دايس جلي. یہ حکم سنتے ہی اکثرلوگ تو با دشاہ کے ہمراہ دہلی بیروینے اور ایک گروہ نے مرتبروادی <sup>د</sup>

اور جوجا ہے بادشاہ کے ہمر کاب دہی دایس جلے۔

یہ حکم سنتے ہی اکثر لوگ تو بادشاہ کے ہمراہ دہی ہو پنے اور ایک گروہ نے مرہ وادی کی ہوائی استے ہی اکثر لوگ تو بادشاہ کے ہمراہ دہی ہو پنے اور ایک گروہ نے مرہ وادی کی سند کرکے دہیں تیام اختیار کیا جو تعلق نے اپنے اس سفر میں تام صوئہ مالوا اور نیزان با مقابات کوجودات میں واقع ہیں تھطا در بارش کی کی کی وجہ سے تباہ اور ویمان با بادشاہ نے یہ بی محسوس کیا کہ ڈاک چوکی سے تھا نوں کے تمام پیا دے بر فاست کو کے بی اور سارا ملک بربا دہور ہاہے محمد تعلق اس ویرانی کامنظر عام دیکھتا ہوا دہلی ہوئی اور پارٹری اور پارٹری کی مسیدت ایسی عالم کیرتنی اور پارٹری کی مسیدت ایسی عالم کیرتنی کو تو ہوئے تھے سلطنت کی یہ تباہی دیکھر کر بادشاہ نے ملک کی آبا وی اور زراعت کی نما ہوگئی خونخوار تلوار میان میں رکھکر خاتی فدا کے حال پرکی نما دی کی موجہ کی اور چندروز اپنی خونخوار تلوار میان میں رکھکر خاتی فدا کے حال پر

طددوم کی رعایا سے مال اور جرات بختی سے ساتھ طلب کیا تھا۔ رعایا نے تنگ اکرانے کھوں اور کھلیا نول میں آگ نظادی اور مونشیوں کوساتھ لے کرمنگل میں کل سکے اور بیابان اور بہاڑوں میں جاکر آبا دہوئے۔ بادشاہ نے رعایاک اس حرکت برطلع داروں کو علم دیا کوش و غارت سے کام لیں اور ا گے لگا نے والی رعایا میں سے ب سی کو جہاں یائیں وہیں اُسے موت کے گھاٹ آثاریں با دشاہ کے اس کم سے یا فہائے زرخیر حصد تباہ اور دیران ہوگیا مسافروں نے راستے کو برامن وا مان نہو نیے کری مولایں اور فا فنتین ہوگئے جن فوجوں سے بال بچے دولت آبادس مقیم تھے وہ حران اور بنتان ہونے لگے عرض کوابتدائے افرنش سے فود وائتلاق کے عبدتک کسی بادشا ہے وا تعات زندگی میں اس طح سے ساہ نامے مندرج نہوئے ہوں گے جوغیا شالدین کے عميب الخلفت جانتين ني اني تذكر عي يا دكارزمان چيور سرس برب سندياده طرفہ ماجرا یہ ہے کہ عمال کی تمثل وغارت کے علاوہ باوشا ہ خود انھیں دنول شکار کے لیے گیا اور بجائے ما نوران صحافی کے لاکھوں بنی اوم اس کے تیرسم کا نشانہ اور خطم سے مجروح بوئے۔ با دنیا ہ نے ان بیگنا ہوں کے سرحصار کے کنگروں براویزاں کائے اورابنی ورازدستیاب دکھا تا ہوا قنج بیوی حدود فنوج سے مہوبہ کب اس کے سفاک باته خونریزی سے نہ تھے ادرساری دنیا کا خون یانی ہوکر برگیا۔ ادھ مکھنوتی میں ایک جدید واقعہ میں ہیا۔ قدر خاں کے ایک ملازم سی ملک فخرالدین نے بہراً م خال مے بعد بناوت كردى اور قدر فا ل كوترتين كرك كصنوتى كيفزانير قائض موكيا - ابجى با دشاه کے اختو سے تنوج کے بگیا ہوں سے نون سے مصر جیو سے تھی نہ تھے کہ الابار سے خبرانی کدسیدا براہیم خربطہ دار کا باپ سیسین ملا بارمیں بغا وٹ کررہا ہے اور*اریور کو* قتل کرئے خود مخمار من میٹھا ہے یا وشاہ نے تکھنو تی کے معاملے کوچندے ملتوی کیا اور شهرس اکرسداراسم خربط دارا درسیسین سے تام غریروں کو قیدکرایا اورایک جرار ممراه بیکرستای عصیل ملابار رواند بوا- بادشاه دیوگره بیوی اوروبال کے عالموں اور

مقطعه داروں برشابی مطابات کے سخت ترین احکام نافذہونے لگے - جنامخد اکثرغربوب نے " سے نگ ہارانی مانیں درس ۔ ما دشاہ نے دیو گرامدس میں ہماری رقم خراج کی

کیوں نہیں روانہ کرتے تنا ید کہتم نے نشرارت اور نک حرامی پر کمبر با برحی ہے۔ نحاطِب نے عَلَى سَے تَبَاتُو كَالَ سَے دتياً ہے على نے جُواب ديا كمر كالى كا وَبْيَ تَحْصَ مُعْتَى ہے جِوگھروں اطیبان سے میسا ہے اور با دشاہ کی اطاعت کا اُسے طلق خیال نہیں ہے علی اوراس کے نخاطب میں بدا واز بلندگفتگو ہونے گئی۔ اس مسل نے حربیت سے سرسے بال منبوط پر لیے ا در اُسے ایک گھونسہ بارا۔ رشمن نے علی کے نیجے سے اپنے بال چیٹرائے اور اُسے مین ب وے مارا اور ایک ملتانی سلاودارنے نوراً علی کا سرقلم کردیا۔ ببرام ابیرکواس واقعے ک اطلاع ہوئی اوراس نے محد تعلق کے قہر وغضب کا اندازہ کرکے ابنی خیراسی میں دلیمی ك شارى باغيور مي وال موكرجب تك بن يردع انى جان بيائ عرض كرجب مخرنفلق کواس بغاوت کا حال معلوم ہوا تو با دشاہ نے بیٹھ کرکہ بنے اس کے گئے ہوئے بنجاب كى أگ فرونبوگى خودملمان رواند زوا - بېرام ابيدې ايك قرار نوج ساتنه بسكر با دشاہ کے مقالمے میں فیمہ زن ہوا۔ ایک شدیدا ور فونر بزلزائی کے بعد میں طفین سے لأكهوب بندگان فداكا خون برگيا بهرام ابيه كوكفران نعيب كى منرا ملى اوژمكست كھاكر میدان جنگ سے بھا گا۔ باوشاہ نے اراوہ کیا کہ متمان میں آئی عام کا حکم جاری کرے نکین حفرت شیخ رکن الدین با دشا و سے ملنے آیئے اور ان بررگ نے اہل مثمان کی خاتیں كرم باوشا وكي اس عضب كو تفي لا محد تعلق في قوام الملك كو عاكم لمان تقريبا اس درمیان میں جولوگ بہرام ابید کے تعاقب میں ردانہ کئے گئے تھے وہ جی باغی کاس قلم کرمے با دشاہ کے مضورمیں جا خربو گئے مختلفاتی ابرازیم کے فلنے کو فروکر کے وہلی الیں ا یا جونکہ اطراب و نواح کے وہ لوگ جو دولت آبا دمیں اکر تکلیف کے ساتھ مشوطن ہونے سے اوھراُ دھر راگنہ ہ ہوگئے تھے اس لیئے با دشا ہنے ووسال کال دہلی میں قیام کیا اورنے دارالوافت معمور كرنے ميں كوش كرا را اى درميان ميں بادشاہ نے ابى والدہ مخدومہ جہاں کو تام امیروں اور فون کے حرم اور محلات کے ساتھے دولت آیاد رواندكيا بإدشاه كو دولت أباد كم معموركرني كا ووسوداسا بأكرمرا يكشخص كوطالحاظ المرسم كركبب وبرواموافق موكى يانهي دولت آباد بحيديا وبل كى آبا دى السي ديران ہوی کہ برگلی کومے میں گیرروں اوم ریال اور گلی جا نوروں کی اوا زوں کے سواسیفس کی صدایمی کا نون میں نہ آئ تی جو مکاری دوران انقلاب میں محرفتفاق نے میان دواب

تاريج نرشة

بیدا ہونی ۔ اسی زمائہ انقلاب میں خواجرسن وہلوی دولیت آبا دمیں حس کے مثل دنیا میں کوئی شہرنہ باہوگا فوت ہوئے اور وہیں دفن کیئے گئے۔ دولت آبا داگر جائے ہوا كي القبارسے الجاب لىكن فرائى اسى قدر بے كە ايان وتوران سے بيد دورتاب مرافعات کو گرشاسی سے فقے سے نجات ہوئی اور دہلی کا برجیوٹا بڑا شاہی حکم سے مطابق دولت مہا دس اکر منوطن ہوگیا تو بادشاہ نے کندا نہے تلعے برجوتیر سے نوان سی واقع ہے دصاواکیا۔ اک نایک گولیوں کے سردار نے شاہی اشکری ما فعت کی ا ورفر تغلق جييے ظيم الحاه با د شاه كے مقابلے ميں ايسا مردانه وارارا كه دوست و شمن سب أس كى تعريف من رطب اللسان موئے - ندكورة بالاقلعد بيام كى جوڭىرواقع تفاقلعاس قدرمضبوط ورسحكم تفاكه أكرائت فلك البروج ستشبيعه دين توغيرماسب نبوكاكسى مقدر فرما نرواي بهت أنبين بهوتي هي كه كنگرة قلعه كو أنحه أعفا كرجي دكيه سك جُوْتُغَلَّق فِي أَصْ مِنْ مِنْ عَلَيْ كَالْ تَطْفِي كَا مَحَا صَرْهِ جَارِي رَكِمَا اور حصار كي كردسا باط سِاف فياور مغربی نصب کرنے میں ایسامشغول ہوا کہ إ دشاہ کی ہمت ملو کا نہ کو دکھیکر ناک نایک بدحواس اوربریشان ہوگیا۔ ناک نایک نے بادشاہ سے امان طلب کی اور طلع مُرْتَفَعَ كُو سپردکرے خود شاہی امراکے گردہ میں داخل ہوگیا۔ بادشا ہ کا میاب ویا مراد دولت آبا والس آیا ادر اطبیان اور فراغیت کے ساتھ زندگی سسرکرنے لگا۔ تقور کے دنوں کے بعدلابورس خرزكي كهبرام البيد حاكم لمنان بغاوت كاجفدا بندكر كملتان وبنجاب كو ا خت دیا راج کرراہے اس باغی عام نے فاصی جبیت ہم بیونیا نی ہے اوراس کے سرسي حكومت كاسو دانيي طرح ساجكاب اس بغادت كالفلفيلي بيان يه سوكه بادناه نے دولت آیادکو دارانیافت بناکرتام امیروں اور مصب داروں کو فرمان روانہ كئے كم براميرا في الى وعال كودولت الماديكيرنے الى سے كنت مى مكانات تعميركرائے۔اس فروان كى بنا برعلى نامى ايك غل بهرام ابيد سمے بال بجو ب كولانے كيلئے مِلتَّانِ رِوانر بروا مُیصلِ ملتان برونجا ا در عبیها که اس فرخه کی عا دت ہے بہرام ابیدادر اس مصطلقین سے توسمنی سے ساتھ میش آیا اور دحشت ناک خبریں سناکر نظیل ایشاہ

جلددوم

<sup>مط</sup>ئن ہوگیا۔خواجہ جہاں نے گرشا سیب کواسی طرح پایہ رنجیر با دشاہ سے پاس ردانہ کیا فرُرِ تَعْلَقُ نِے ظَمِ دِیاکر کُرْشاسپ کی کھا گُڑھنے اُس میں تھیں تھیرا دائے ا درسارے شہر میں اُس کی تشہر کرائی جائے عام سا دی سے ذریعے سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے کیکؤت کے سیاسی مجرموں کا پر ششر ہوتا ہے۔مندر نبہ ہالا واقعات کے رونا ہونے سے وفعۃ یا ڈٹا ے ول میں یہ خیال آیا کہ تقریباً ما الم مند وشان دہلی کی شام نشاہی کا غاشیہ بردار بردیکا ہے مناسب ہے کہ پائے فلافت کوئی ایرا مقام مقررکیا جائے جیے الک محرور کے تام تبہروں سے دہی نسبت ہوجوم کر کودائرے سے خطوط سے قال ہے۔ اس ہر معلمت یہ تنی کرتام شاہی قلرد کے اچھے اور بڑے حالات کاعلم بی برابر ہوتا رہے گا اور تمام رعایا کی مگر داشت بھی مساوی مرتبے بر روسکے گی اورسب سے ہم یہ کہرجد بدحادقے کے ظہور پزیر ہونے برائس کا کافی تدارک کرنا آسان اور سہل ہوگا۔ ذی علم دربار یوں کے ایک بڑے گروہ نے یائے تخت نبانے کے لیئے شہراُجین کو متخب کیا۔ ابل گردہ کااتداال يہ تفاكد يشهرطول اور عرض سے اعتبارے وسط مندي واقع ب اور مندوسان كے مشہور کھتری فرانزوا راج مجرماجیت نے اسی مرزیت کے لاط سے احبین کو ایٹا دارالخلاف مقرر کیا تھا۔ چندار کا ن دولت نے با دشاہ کے میلان فاطر کو ملحہ فانظر رکھکر دلوگڑھ کا آتا ہ کیا۔ با دشاہ خودہی دیوگڑھ پر دل سے فرنینتہ ہور ہا تھا اُس نے اُنٹیں امیروں کی رائے سے اتفاق کرای اور فرانروایان ایران و توران جیسے فوی و تمنوں سے بالل بنون ہو کر کم دیدیا کہ دہلی جو رشک مصریقی ویران کردیجائے یا ور شہر سے تمام باشندے جبوٹے اور بڑے فاوم ادر مخدوم مرددعورت مجول كوديل سفيل كركے ديوكره لايا جائے اورجورادرا مكى مقدرت زر کھتے ہوں اُن کوسفرخرج سرکاری خرانے سے عطا ہو. با دشاہ کا حکم تھا کہ دہل سے دیوگڑھ کک سرمنزل پر سرائیں تعمیر کرائی جائیں اور مٹرک کے دور دید سایہ دار درنت لكائد وأي تأكه ما وكرسائ كي نيجة أرام سي سفرى منرس ط كرير وحراتفاق ني د بوگڑھ کو دولت آباد کے نام سے موسوم کرئے شہر میں عالی شان عارتوں کی بنیادیں ڈالیں اور قلعۂ دیو گڑھ کے گرد خندق کھاو دکر دولت آبا د بالا گھا ہے اور بلورہ کے نزیک بڑے دون برائے اور شعد دیر فضا لغ لگائے بائے فلافت کے اس تغیروتبل سے رعایا کے حالات می جی ایک عظیم الثان تغیر پیدا بوگیا اور مہات ملطنت میں ابتری

جلدوم عالم گیرنفرت کوکہری نگامہوں سے و مکیعا اور نظام سلطنت کا شیرازہ مجھرتے و کیمک اس نے اپنے دماغ میں حکرانی کاسودا پیکا ناشروع کیا۔ ملک گرشاسپ نے قلعسانوکو بید متحکم کیا اوزخیل د حشم اور سیاً هٔ ورعبیت کی فرما نروا کی اور ترتیب میں خان و دل سے مشغول کہوا ۔ گرشاسیانے آنے خیال میں بادشاہ کی سیاسی گرفت سے اپنے کو مفوظ سمجھ شاہی اطاعت سے انکارگیا اور دکن کے بہت سے امیرول کو ایٹا ہم ضال بناكر ملك سے بترین معول برقابض ہوگیا برشاسی كا افتدار اس قدر براه میلیا کہ دو یا رامیر جواس سے ہم نوانہوئے تھے اُس کے مقالِم میں ند کھیر سکے اور کست کھاکہ مبوراً ان امیرون نے مندوا ورسا وی آبادیں بنا ولی محر تغلق کو گرشاسی کی بناوت ا عال معلوم مواا در با دشاہ نے یا مے تخت سے نامی امیروں کا ایک گردہ اورگرات کا تام نشکر اس کی مرکوبی کے لیئے دکن روانہ کیا۔خواجہ جہاں شاہی تشکر کو لے کردلوکٹوم ببرو لخا مرشاسپ نے اپن نوج کو آراستہ کیا اور شاہی نشکر مے مقابلے میں صف آرا ہوکر خواجہ جہاں سے لڑائی کا بازار کرم کیا۔ اشائے جنگ میں گرشاسپ کا ایک نامی امیر ففربرام اس سے مخرف مورخواج جہاں سے اللا ففربرام کے الخراف سے گرشاسی کے نشکرس کر علی مج مجمع ا درخواجہ جہاں کواس سردار کی موافقت سے بڑی تقویت ماس ہوئی گرشاسپ نے میدان جنگ میں عظیرنا مناسب سیجھااور دیور سے فرار مہوکر ساغریں جاکروم لیا۔ چندروزے بعد گرشاسپ کومعلوم ہواکہ فواجرجاں اُس کی مرکوبی کے لئے ساغرار اے گرشاسپ نے شاہی نظر کی ہیات سے ساغر کو بھی محبولا اور اپنے جورو بچوں کوساتھ سے کر دلابیت کرنا ٹک سے شہوتر ہم نیلد میں حب کا راجه گرشاسی کا بھی خواہ تھا جا کر بنا ہ گزیں موا۔اس درمیان میں بادشاہ می دوست ابادبروی موتفلق نے خواجہ جہاں کوایک جرار نوج کے ہمراہ کبلیلم روائد کیا۔ خواجہ جہاں نے وومرتبہ گرشاسی سے شکست کھائی کین جب دیوگڑھ سے جدیدشکر اس کی دد کوروع گیا تو تیسری مرتبه خواجه جا اس کوفتی حال بود فی اور اس نے بنیلے کے را جرکو گرفتار کرلیا عرشاسی نے بلال دیوسے دامن میں بناہ لی - بلال دیوشاہی الشكرك تعاقب سے كھ ايسا خوت زدہ ہواكم اس نے كرفماسي كوكرفار كركے

طددوم

داں سے بیٹ پڑے بچ تک برسات کا زانہ آچکا تھا اورسلمان اس سفریس جن راستوں سے مرحد تک بہو بخے تھے ان میں بے شارا ہی غرق ہوکرہے ام دنشان مرحگی تقیس اس میٹے اسلامی *نشکر ک*و وابسی میں بید وقت اُنٹھا تی بڑی مسلمان حارث دربشا وامن توہ کا سہادا ہے کرا شد لھے کرتے ہتے یہاڑیوں نے موقع پاکراسلامی نشکرنیں قب وغار تکری کا بازار گرم کیا اوراس کے ساتھ تعطی الاس بی گرفتار کے اندارسانی کا كوتى رقيقه أعانبين ركها أيب يفتيك بعد فدا فداكرك سلاب كى مصيبت ب ا خات ہوئی ا در سلمان ایک وسیع فیکل میں مہریخ ص کو ملے کر کے ہم پر دوانہ ہوئے تھے۔سامی بی دختہ دخراب تھے اس شکل میں ارام لینے کے لئے مٹیرکئے فیڈ اس میں اُزام فاتم دنبواتها اسى رات شديد بارش موئى اورسالب في الشكركو عادول طرف سے ابيها تكييرايا كه تيزا اور كلمورون برسوار موكر حليا بنى شكل هوكيله خسروماك كالتعربياسارا نشکر وس بندرہ روز بھوک کی شدت سے بتیاب مرد کرداہی عدم ہوا۔معدو دے چند ا بنی سخت جانی سے زندہ بھے اور جؤ کم لعبن لوگ نشکر سے تھوڑی دور کل ایے تھے سیلاب کی مصیبت سے نجات ایکر ہندوشان روانہ ہوئے۔ اہل راقبل کوان واقعا ک بوری اطلاع ہوگئی اور گرو ہے گروہ بہاڑیوں کی مشتی بہسوار ہوکراسلام النگرافی آئے ا درمسلانوں کے مال وشاع ادرائن سنے زیور وہتھیا ریز قابض بو گئے جن لوگول کو خروكك نے راستے كے نوتعم تلعوں كى مفاظت كے لينے بيميے حيورًا تما ود كتبي إن بہاڑی غیرسلوں کی اخت و تا رہے کا ایسا شکار ہوے کہ اُس جاعت کا نام دنشیار بگ ہاتی ندر ہا۔اس مصیبت ارتباہی سے جو لوگ زندہ بج کر ہندوستان بہونیے اُن کو کو گوگات کی سیاست نے موت سے گھا ہے آمارا۔ بادشاه کی سفاکی اورخوں ریزی کا حال جو س کرائیس گذشته اور آینده واقعات تحيضن ميں نجو بی واضح اور روشن ہوجا تاہے اس لیئے اس کو خاص طور برعلی وعنوان مے نیج تفعیلاً بیان کرنا غیر ضروری مجتابوں اور ولی کوتبا و کرنے کی داشان مون تررس لا ابون-محرتفل کے جیرے بھائی ملک بہاءالدین الناطیب برگرشاسب نے جوہر تعلق کا

نامی امیرا در دکن سے صوبرداروں میں ولایت ساغر گا جا گیردار تھا با دشاہ سے رعایا کی

تاريخ فرشة جلددوم ادرساز وسامان مہاکئے گئے بہلے سال توانِ جدیدسیا ہیوں کی نخواہ زائشاہی سے اواکردی کئی لیکن چونکراس بات کا موقع نہ الاکران ملازمین سے کام لیا جائے۔ اور نئے ملک فتح ہول جس سے اخراجات بلیں اان مالک سے اس درما اغیمیت ملے کمان کے اخراجات کو کافی مواسی کے ساتھ سیا جیوں کو طائن رکھنا ہی بجرفروی عُلَا الله يَعْدُ اللهِ بِالْخَلْمِ مِن خُرَانَهُ بِالكُلِّ فَإِلَى بُرِيِّياً أور ووسر مدال الشكر مي بِالنَّدِي بِيدا بَوْكُي إورسياست كا دُها بَيْ إِلَكُلْ بَكُرْكِيا كُوه بَهَا عِلْ بِالشَّكْرِدا مَرَيْكُا تفصيلي واقصديد يدكربا وشاه كويه فكربوني كركسي طرح جين ادربها حل كوجو منددستان ا ورملکت جین کے درمیان میں واقع ہے نئے کرے۔ مرتعلق نے سات ہجری میں ایک لاکد کارگزارسوار دربارکے نای امیروں اور ارکان دولت کے ساتھ اینے بجانجے فسروملک کی ماتھی میں اس مہم بررواند کئے۔ ہادشاہ نے خسرد ملک کو رابت کردی کہ بیلے ہما چل کو تسخیر کرے اور جس مقام برخروری ہو قلعہ تعمیر کرائے اور نیز اس حصاری مفاظت کے لیے مشکر معین کرمے قدم بڑھائے مدود عین یں دافل ہوکر سرعد برایک نهایت مضبوط اور تکر قلعه بناکراسی قلعیمی تیام افتیار کرے اور ایک غریفیتفعیلی واقعات کے ساتھہ با دنیاہ کے ملاشیر میں رواندرے اس نا مے کے جواب کا انتظار کرے اورجب وارافظافت ہے میانشکر مدد کو بہونخ جاتے سرحدسے گزر کرشہرمیں دافل ہوا ور بتدریج ملکت جبین اینے قبضہ وتصرف میں لے آئے۔ ہرچندار کان دولت نے اشارے اور کنائے ہیں با دشاہ کو بھا یا کہ مہم برگز سرمونے والینہیں ہے۔ اور آج تک ہندوستان سے کسی بادشاہ نے ملک عبین کی ایک گزرارین ایسی قبیسه نهی کیالین مختفلق این ارا دے سے بین میا خسروملک اوراس سے ہمراہیوں نے نا جار کرہمت باندھی اور دہی سے روانہ ہوكر کوسٹان ہمایل میں میرو نے خسرو ملک نے با دشاہ کی برایت برال کیا اور کو دہائی مراض مقامات برمناسب قاء تعميراك اوروال كيد فويس عيور رود آكے برها. جب اسلامی نشکر سرحامین پرمپونجا توائس کی آبادی اورامرائے مین کی شوکت وشمت اورشبرك قلعول كى بلندى اورفضبوطى راستول كى تنكى اوررسدرسانى كى كى كاجال

تاريخ نرشته حلددوم كام كيتے تھے تكين برندوستان بيں يہ تدبيركار گونه بردنى اور بہند د بے صباب تانبا مركارى دارالضرب مين لانے لكے اوراس سے لكيوكا كرور إسك وسلواكران سے سامان اور پھیارخریدنے اور اُن کو دوسے لکوں میں سونے اور جاندی کے سکوں سے عوض فروخت کرنے لگے ۔ای طرح سو ابھی بادشاہی سکے کی قل اتا رکانے گون میں سکے ڈھالنے لگے اس بنظی کی دجہ سے تحوار ہے ہی دنوں میں بادشاہ کا فرمان ودرو دراز ملکوں مر بنسوخ بروگیا اور لوگوں نے سرسی افتیار کی۔اس بنا وت نے یہاں کا طول کھینے کہ خود دارالحلافت اوراس سے نواح میں بی ابنے کا سکہ لوڑیوں کے مول می نہیں بکتا تا۔ با دشاہ نے یہ دیکھ کرمجبورا حکر دیا کہ رعایا آئے کے سنتے خزانشاہی میں داخل کر دیے اور اس سے معاوضے میں سونے اور جاندی سے سکے مركارسے وصول كرے اس حكم سے بادشاه كامقصوديد تحاكد شايداسى ببانے ان کے سکے کی قدروقیمت ولیکن و کر تعلق کا یہ خیال بی غلدا نکلا۔ رعایا نے تا نے سے سكي بن كو وه سنگريند بركى برابر تحتى بقى اسبار ك انباد إن گرول سے أتا كرفزانين داقل کردے اور اُن کے عوض جاندی اور سونے کی حکمتی ہوئی تعیلیاں لے کرانیے صندو قول میں بندگیں۔اس تباویلیں رعایا کا گھرمعور اور شاہی خزانہ بالكل خالى

ہوگیا ادر تانبے کا سکہ اُس طرح کوڑیوں سے مول بھی ستاسمجا گیا۔ خزانہ فالی ہوتے ہی سلطنت مي فتوريدا بوا اورنظام سلطنت دريم بريم بوگيا- محد تعلق كے سريي عزم جہاں کشائی کا سودا سمانے کا تفسہ یہ ہے کہ امیرنوروز ترمشنرین فال کا داماد جوجفتا فی سل کا شا مزادہ تھا بہت سے صدی اور بزاری امیروں سے مراہ ہندیان میا اور مختنفت کی سرکارسی طازم ہوا۔ امیر نوروز کے علاوہ عراق اور خراسان کے کھے شاہرا دے اور امیروار کان دولت بھی انبے اپنے وطن سے بزرار ہوکر مرزمین ہند

میں واردا وراسی عالی جا ہ فرماں رواکے حاسفی نشین بنے اسی مغرز اور قابل و توق گروہ نے با دشاہ کونتین دلایا کراران و توران کی فتح بہت اسان ہے محرات تعلق نے جہان کھا ن کا ارادہ مم کرلیا۔ بادشاہ نے ان نووار دشا نرووں اور امیروں کی "آلنیف قلوب کی اوران کو انعام واکرام سے مالا مال کرنا تشریع کیا سرحدی فیے کے علاده مین لاکه ستر سرار سوارول کانشکر ملی اضافه کیا گیا اور ان سے لیئے گھوڑے

تاريخ فرشته

كركويا رويي اورا شرفيوں كا دارافلافت ميں ميندبرسا سي سكن اس سے بعد خرانہ فالی ہونے لگا اور فیج کی می سے اسطام سلطنت میں فلل پڑنے لگا۔ جنائ تغلق کی مكومت كا درمیانی اور آخری مصد توایسا طوائف الملوی میں گزرا كرسوا كجرات كے

اور کوئی حصہ ملک کا دہلی کے ماتحت نہ رہا۔ محمم تغلق سے اس زوال ملک ووولت کے اسباب بیرمیدادل یہ کرمیان وواب میں خراج کی زیادتی (۱) بجائے سونے

ا ورجا ندی کے تانیا در بیل سے سکوں کا رواج یمیرے با دشاہ کامین لاکھ مترزرار سواروں کا ایک نشکر حاسان اور ما درادالنہری فتع سے پیئے مرتب کرنا اوران سے اخراجات سے فزانہ علائی کا فالی ہوجا الدام ) إ دشاه كا أيك لاكم سوارا راشكرك

انے بھانجے خیرو ملک کی ماتحی میں ان کو کوہ جانیل سے لیے روا نہ کرا۔ (م) معالیکا بلالحاظ مرمب فتك كرناء ان اسباب كيففيلي وأفعات مسب ذيل رب -

(۱) ریا دقی خراج کے باتبہ مورضین لکھتے ہیں مرح انعلق نے چند محال باتوں کا خالی بلا کو دماغ میں پکا کرمیان دوآب سے خراج میں وس سے تعیس ادرجالدی تاک اضافه کردیا۔ اس زیادتی سے رعایا میں سرشی بیدا ہوئی ادر میتی باطری سے کامیں

فلل برنے مگا۔ زراعت کے کاروبار سے طل سوتے ری آسانی بلائیں می نازل بونی خروع بروئيس اور بارش كى تمى سے دوتين سال متواتر قيط كى معينتوں كاسام اكرايا ا اس تخطیس بہت سے گرتباہ اور برباد موگئے اور نوجی جیست کا شیراز وہال اللہ (۱) تا بنے کے بیکے کے رائج کرنے کا قصر بدہے کہ گڑتفلق جا ہا تھا کہ کندراخ

کی طرح سفت اظیم نتے کرمے خود بھی جا اس کشائی کا ڈنکا کیا ئے دہنی کا موجودہ خزانہ ام اولوالعزم سے لئے بالکل ناکائی تفا مخاتفات نے عزم جہاں گیری کو منظر محکر م إنى سلطنت كى تبابى كا فيال ول سے ووركرديا اورشابى فزانے كوسونے اورجاندى ے عرفے کے لئے اُس نے ملک میں تانی اور تیل کے سکے دائے کئے۔ با وشاہ

فے اپنی دانست میں عین کی بیروی کی اور کہا کہ حب طی عین میں کافذی سکر رائج ہے اسی طرح مہندورتا ن میں بھی تانیے اور میل کیے سکے رائج ہوں عین کے غار کا ایک ما تھا حس پر مسکے بادشامول

جلدووم

مل انتخار کے نام سے نوساری کا صوبہ دار بنا یا گیا۔ مخد تعلق کے ابتدائی زمانیں مرکب جبكه حكومت بورس طور برمضبه وانه مو أيقى ايك اسلامي با وشاهسي ترمشرين بن داؤد فان حامم فاندان جنبتائي جوابني وقت كانشبور ببإرزخي ومزعه فناكثير فوج ا درجرار نشكر بمراه مے كرمند دستان برحمله آور موا يستناعية بجري ميں اس جنتائي حاکم نے لمغان اور ملتان میں لیکر دملی سے وروازے مک تعض مقامات کوتو ہافت والع کیا الدیعض شہروں پر ہمینیہ سے بینے قبضہ کریے حوالی شہرکو اینالشکر کا و بنالیا پڑگنگی نے اپنے میں مقاملے کی طاقت نہ إلى اور عاجزى اور نیازمندى سے میني آیا- بادفاو نے چند مقبرامیروں سے وسیلے سے اپنے چنتائی حربیت کی خواہش سے موافق نقد وجوابرأس كي فرمت مي ميس سيء اوراس طرح ابني اوررعايا كي جان جائي. ترمشزي فال في نواح دلى سے توكي كيالكن كجرات بهو بكرجؤمكم يشهر سرماه واقع تما اس في محول كركرات كولومًا اوربهت سا مال غيمت اورب شارقيدي كرفياركيك سندہ اور ملمان کے را سُمتے اپنے وطن کوروا نہ ہوا۔ مورخ برنی نے زمائے کی صحور کا خیال کرسے اس واقع کا اپنی تاریخ میں ذکرنبیں کیا ہے ترمشرین سے وا دیے سے بعد فرتغاق کوترتیب لفکراور انتظام سلطنت کی طرف بوری توجه بروکی - با دشا و نے دورو فرديك برطك كوفوج ا دراسباب جنگ سے أراسته كيا اور دمور تمند الما إركتبله وركل لھندنی جیب گاؤں۔ سنا رکا نوں اور نیر دہلی کے دیگر شہور مقا بات کو توب مضبوطادر مشحکر بنایا اسی زانے میں محتفلق نے کرنا کک سے تام ملک کو دریا مے عال سے کے تک فتح کرلیا۔ کرنا گل سے معین حصے تو ملا واسط سلطنت دہلی میں متبا لی کر لئے گئے اور معض حصوب کے را جمطیع ہو کر تعلقی خراج گزار سنے اور سرسال رقم خراج شامی خزانے میں دال کرتے رہے مخاتفلق نے اب ایسا انتظام کیا کسی شخص کی مجال ندهی کرایک بیسیری دیوانی علاقے کا خیانت یا بغاوت سلے دبار کھے مؤلك محروسه يحتميم حجو دحري اور راجه اور زميندا ربا دشاء محيمطيع اور فرمال بردا مورانی اینی مقرره رقم برابرخزائهٔ شاہی میں داخل کرنے کیے۔ س اتبطام سے اس ا روبیہ شاہی خزانے میں دافل ہونے سکا کہ با وجود محاتفات کی شبانہ روز کی مخشوب ا ورفیرات سے بھی خزانے میں تمی نہیں ہوتی تنی مجنوڑ ہے و نوں توسلطنت کا یہ عالم رط

تاريخ فرسنته حلدووتم اوریرانے استادوں کے کلام کوخوب عجما اور سرشعری قرار واقعی وا دبیا تھا۔ اس بادشاه كي شجاعت اور مُلك كيري كايه عالم تفاكير بردقت اي خيال بي معروب ربتنا كم كونى تازه ملك فتح كرے اور يى وجرب كر فراتفلق كى زندگى كابہت برا مصلتار في سي صرت برواجه موزفين اس با دشاه كوعجائب الخلونات سير كبيته مي اور حقيقاً بررائے بالکل میج سے محاتفاق سے حالات برصفے سے می معلوم ہوتا ہے کہ نیکی اور برى دونوں كايه كالل منونه تھا۔ ايك طرف توبيه جائبا تھا كيه با وليابت كے ساتھ بنوت كا منصب يمي اسے ال جائے اور حضرت سليمان كى طرح كمكى اور شرعى وونوں تموں کے احکام کاخودہی سرحتید کہلائے۔ دوسری طرف یہ حالت تھی کہاسلام کی پوری میروی کرتا تھا۔ فرض بینت اور تقل مستحب سب کا یا بند تھا۔ لننے سے گرد ندعينكما عقافسق وفجورس بالكل كناره كش عقا اورحرام جنروس كي طرون أنكهه المعاكر می نه دیکھتا تھا نین قبروسیاست ناحق خونریزی اورنبدگان فدایرخی کرنیس سے

مطلق باک ند تھا ان ظالما ند حرکات کے وقت ندائسے معقولات کے مبائل یاد أتع فق اور ند مفرع كا كيرياس ولحاظ موقا تعابها اس كى مفاوت الحرسش كايد عال بقاكه غريب ا در بخاجوں كى يرورش اس كا شعار مقا و ماں ظلم وتم كا يه عالم تما كركوني مفتة ايسانبي كزرنا تفاحس مين مشايخ وسا دات صوفي وقلندرابل قلم دريابي اس کی فونخواریاست کاشکارنہ ہوتے ہول ۔ اپنے جلوس سے ابتدائی زما فے میں مختنفلق في اميرون ادرافي مدد كارول كوجواس كي المبيضفق موقية تقرأن كيم تفيك

موافق جاگیری عطاکیں تعلق نے اپنے تھرے بھائی بلک نیروزکو'ا ئب باریک نایا اورشاہ ناصرالدین سے مرفے سے بعد مک بیدار طبی کو قدر فان کا خطاب د كرككمنوتى كا عاكم مقرركيا تغلق ني تقلغ فإل اينے اُسّا د كوس سے قرآن شريف اور کچھ فارسی کتامبری کرهن تختیس اور اکھنا سیکھاتھا و کیلداری کاعبدہ عنایت کیا آور

م*لك مقبول كوعا والملك كاخطاب ديكر دزيراليا لك مقرركياً- ان سيع علاوه* احمدايا زكوخوا جدجها ل كاخطاب ويكر تحبرات كاسيه سالار مقرركيا اور مكت بل كوخاج ا

حلادوم

امیدیراس کی بارگاہ میں آتے تھے اور شخص اینے خیال سے زیا وہ انعام یا اتھا۔ بيوه خورين اور كمزورا ورنا جار فقير سرجيار طرن في مخرتفلق كى باركاء مين إنك اور شاہی انعام واکرام سے مالا مال مرور والیس جاتے تھے مسافروں میں جونفس اینے و لمن نہیں جانا چاہتا گھا با دشاہ اُس کے لیئے وظیفہ مقرر کر دیتا تھا مخرِتُفلق تقریر یس بی فضیح اور شیری کلام نیزا اور عربی اور فارسی سیے خطوط اور مراسط ایسے قابلانہ فی البد بر کھیا تھا کہ رہے بڑے ادب اور انشایر دار کھیں دیکھ جران رہاتے تھے۔ بادشاہ کا خط ایسا یا کیرہ تھا کہ وشویسی سے کال بھی اس کی کتاب کا بوما انتے تھے۔جال داری اور حکومت کے قوانین بنانے میں اس باوشاہ کاکوئی متل نه نها اورنهم وفراست کی تیزی اور زهن و ذکا وست میں محرَّتفلق اپنے تمام بم عصر فرما نروا ول من مماز نظرا ما تقار اكثر اليها مرداسي كر معض لوكون كي صورت د کیفتے ہی باوشاہ نے اُن کی برانی یا اچھانی کا عکم لنگا دیا۔ سے یا یہ کہ سائل *کتے ہرے پر* نظریڑتے ہی اس کے ول کی بات بتا دی ہے اور دریا فت سے بعد با دشاہ ک لائے بالكل تعيم كلي بيد محر تعلق علم تأريخ كابيت برا ما برتها اورأس كا حافظ ايساقوى تحاكہ وبات ایك مرتبرس لیاتھا اُسے تمام عمرنہ جوتا تھا۔ بناہ نامہ كے تمام تص ادرا بوسلم ادرام يرتمزه كي واستأنبي أسم يا رقيس محرفتات كوفلسفه اور معقولات کے تام علوم سے عموماً اور طب کیکمت بخوم ۔ ریاضی اور منطق سے خصوصاً بڑی دلیمی تھی اوران علوم کا وہ اچھا ماہر تھا۔ یا دشا ہ خو دہی میا رو س کاعلاج رُرّا تَمَا اورمُونَ كَيْخِصِ مِن الْمُحْسِيونِ ــسے طالب علمانہ تُخْبِي كُرّا ادران كو قائل کردتیا تھا محکومت سے زمانے یں جی بادشاہ کے اوقات کازیا دہ صدحقوات ک کتا بول کے مطالعہ ہی ہیں حرف ہوتا تھا اور منطقی عبیر مثناء مخبرالدین استشارا ور علیمالدین شیرازی وغیره نامی علمائے فکیر طبیعت با دشا ہ کے بیم صحبت اور اس سے لمييل ريشته تقعه ندكورة بالاعبيدسه عبيد نشاعر مرادنبين ہے جوشہورا فاق تفابكر يرتيفس اننے وقت كا ايك بزل كو تما محدِّ تعلق كومنقولات سے زيا دہ شوق نہ تھا غيبول اورمنقولي علماكي اس مسيم وربارمير، رسائي نبرحتي منقول كاجومسلا علمقة ل سے مطابق ہوتا تقانعلق اسی مسلے کوسلیم ریاتھا محد تعلق فاری کا بہت اچھاشاء رہا

تارنج فترشته بورا أسطام كيا كياتها حرواتي سے دن روبيدا در اشرفيال التحيول برا وكرا طراوشا، سے ساتھ انتے اورردید اوراشرنی بادشاء برسے تصدق کرکے ہرطرف گی کو میے اور کوشوں برمین کے جاتے تھے۔ کتیے ہیں کہ اُس روزاس قدرسونا اور ما ندی بادشاہ پرسے بھا در کیا گیا کہ دہلی سے فقیر گدا گری سے بے نیاز ہو گئے جو تعاقی بڑا عالی مبست فیراں روا تھا۔ ہفت اللیم کی با دشا ہست بھی اُس سے لیئے بہاﷺ طرح ف نیاده ندهی به بادشاه جابتا تفاکه فداک برخلوق اس کیدهم کیمیل برساور تام روے زین کے باشندے اُس کے زرخریدغلام کہاا ہیں۔ اگرموروتی اسلام ما نع نه ہوتا توشا یہ فرون کی طرح یہ با دشاہ بھی خدائی کا طرائحا کیا آ۔ اِس کی سیا دے کا يه عالم تفاكد ايك ادفي تقيركوشاي خواز ديديما تفا اور بحري أسه ابناعطيد كمعايم ہوتا تھا۔ مانم اورمعن کی تمام زندگ کی شخاوت تغلق کی ایک ون کی اونی خیات کھے برابری نہتی اسفادت کے وقت فقروامیرانیے اور پرائے سب اس کی نظرمیں كميان تھے مرزتفاق نے تمار فال كوجيے غيات الدين معلق نے حاكم شار كاؤں مقرري تنا اورجومروم بادشاه كامنه بولابيائي يجي تفاربرام فال كافطاب ريا اورایک دن میں سوز کنی با قرایک میرار کھنوٹ کے ادر ایک لاکھ اشرفیال اور چرو دورباش عایت کریم اسیرمارگانون ا در مرکاله کا حاکم مقررکیا اوربری عرست اوتعظیم کے ساتھ أست رصبت كيا بحرتفات نے مك سجريد خشانى كوائى لاكھ اور ملك اللوك عاد الدين ريحالي كوسترلاكه اورمولانا عضدالدين البيني أشا وكو جالبس لا كه تنكير ايك وفنه كيشست عطاكردير ملك الندما مولانا فاصرالدين كافي برسال لا كمور، تنك منايت كرنا تفار اور ملك غازي كوجوبزرگ زا دي اور ايني وقت سے بڑے زائل اور خوش طبع اور شاعرتھے ہرسال ایک لاکھ تنگدویا کرتا قطاء اس طرح قانور غرنسن كوي برسال وصلے سے زیاده انعام دیا تھا نظام الدین آگا تخبى نے تقیق سے لکھا ہے كا تكريد مراد جاندى كا أيك سكر بعض مرا تانا مى شال قط اورس كى قيمت مولد بول كاسم برابرهمى عالى فى مولتناق مسايه زمان تفكومت مي يسلسله جاري د ماكه علاق وخراسان - ما ورا انهروتركستان اوررديم

جلددوم الغ فال نے ان مقبوضة فلعوں کی حکومت اپنے مفتد امیروں سے سیرد کی اور راہتے کا معقول أتظام كركي خود وركل بيوخيا اور تفور يهي زمانيس اس نے مصارور مثل عى مركرابيا ا درلجوش أشقام مي بهت من برئة مندوول كو تدنيغ كيا-الغ فا ل نے لدر ديوكو ئے اُس کے زن و فرزند کے قید کیا اور راجہ کو اُس کے کو ہیکر اخیوں اور خزانے کے ساتھ کلک بدیارا المحاطب به قدر خال اور خواجہ حاجی نائب عارض مملکت کے ہمرادیتے اپنے فتح ناھے کے دہلی رواند کیا۔ دہلی میں اس فتح کی بڑی فوشی منا نی گئی اورسارے شہریں آئین بزری موی - اس سے بعدائع فال نے تلفظ نے کی حکومت اینے مقرامیروں کے میردی اور در نگل کوسلطان بورے نام سے موسوم کرمے فود سيركرنا ہوا جاج مگرروانہ ہوا۔ جاج مگر ميں بھي الغ خان نے راجہ بسے حالا بي باتھي وعول کئے اور اُک کو باپ کی خدمت میں روا نہ کرکھے خو وشہر ورکل وابس آیا ادر ایی خواہش کے مطابق ورکل کا اشطام کرے دہلی روانہ ہوا۔ س<u>لالا ع</u>صد میں کی تعقیق اور شار گال<sup>ا</sup>ں سے عرعنیاں دہلی میں سیونجیس کیوماں کے ماکم ظلم کو اپنا بیٹید اختیار کرکے رعایا پرتم وصارہے ہیں۔ غیاث الدین مل نے تشكر حي كيا الطرائقي فيا أكوابني بنيابت مين دمل مين هيورا اورخو دشرتي مهند وستان كى طرف رواند سوا- با دشاه تربيط بيونيا اورسلطان نامرالدين سيسلطان فياخ الذَّيُّ تے جوانی سلامت روی کی وجہ سنے علائی عبد میں بھی بدستورانی حاکیر کا حاکم ا در مکھنوئی سے ایک گوشنے یں عزات شین رہاغیات الدین ملق کے مقالبے کی اپنے میں قدرت نہ وکیکر ہا دشاہ کے سامنے آیا اور بہت سے بیش قیمت محفے اُس کی فدست ميں ميثيں کئے۔غياث الدين تنتق كامنعه بولا بديا محمّدٌ تا مارغا ل سنار كاوُب كا حاکم مقرر کیا گیا اور تا تارخاں اُس صوبے سے پُرانے جا گیروار بہا درشاہ کوجوعلائی بگل ای امیراور خیات الدین علق سے برسرانخران تھا گرتمار کرسے با دشاہ سے حضور میں لایا تعلق نشاه نے نا مرالدین بغراطا ر کوچیر و دورباش عایت کرے اسے برمتورسابق تكفنوتى كاحاكم بحال وبرقراركيا بلكه سار كانول ف محافظت اوركورنبكا لدى حكومت بھی نامرالدین کوسپردر کرے خود دہی وابس آیا۔ فتوح انسلاطین میں مرتوم ہے کہ دایس کے وتت غیاث الدین کا معیرتربٹ سے گزرہوا ۔ تربہٹ کا راجہ با وشا ہ سے مفلوب ہوا

تاريخ فرشته جارووم بلنديره از اميرسا تعدبه كركك تيرور كمك كل افغان - كلك كانور دم داراد رَكاكِ تلكِين وغیرہ نامی امرائے نشکرے مکانوں پر جاتے اور اُن سے ای طرح کی وُشت ناک گفتگو کرسے دہلی کی طوالیت الملوکی کا خودسانت نذکرہ کیا کرتے تھے بکرہ ان لوگوں نے ان معزرا فسروں کو بیٹین بھی ولایا کرانغ فان تم لوگوں کو علائی مشیر کھیکر اپنا شرکیتی ا جانتا ہے اوراس نے بدطے کرلیا ہے کہ تم چاروں کو گرفتار کر سے جلد سے جلد موت کے گھاٹ آثار ہے۔ یہ امیراس خرکوشن کر بجد پریشان ہوئے اور سارے نشکر پرفون طاری بردگیا - برخص نیم راه فرارافتیاری اورخس کا عدص بینگ سمایا اسی طرف بیا گا الغ فان اس واقع سے گھراگیا اور اپنے چند بمرامیوں کے ساتھ دیو گراہد والب ہوا تلعه نبدوں نے محاصرے سے تجات بائی اور حصار سے تکل کر اُنھوں نے سلمانوں کا تعاقب كيا اورب شاركوگور كونلوار كے كھائ آبارا۔اس دوران بير دلى سے ڈاكھى سجے اہل زبان کی اصطلاح میں آلاغ کتے تھے شاہی فرمان سے کر دیو گڑھ ہے جی ا وربا دشاه ی صفت وعافیت اورشهری خوش انتظامی کی خبرموصول بروکی الغ فان صحت اورسلامتی سے ساتھ و بوگڑھ بیونیا ادراس نے اپنا پراگندہ لشکرمیے کیا الغفال کے جاروں مروار دولشکرسے جدا ہوگئے تھے ایک دوسرے سے بی الگ ہوگئے اور ان کاساراسامان حشمت برباد موگیا اوران کے بے شار بھیا راوراساب غیرطوں ك القد لكار ملك تيور افي جند مصاحبين كي بمراه تلتكاني بماكا اوردين فوت بروكيا علك مكيس كوم ميواري من برندوون في تن كرسم أس كى كمال الغاما ب کے پاس میجدی اور ملک گل افغان عبید شاعر- ملک کا نور اور دوسرے فتنديروازامير گرفتار موئے اور الغ فاس سے سامنے لائے سكئے۔ الغ فاس نے ان امیروں کوائی طرح یا برزنجرولی رواند کیا عیاب الدین تعلق نے داراندانت یں ان تیدیوں کو زندہ زمین میں ونن کرائے اُن کی فوش طبی کی بوری وا و دی اوران مے دار توں کو ہاتھی سے بیرسے نیمے روزروا دالا۔ انع فال صرف دویا تین برارسواروں کی جعیت سے دیلی وائس آیا اور جار صیفے کے بعد فوتخوار فعج محراہ مے کرواؤ گراہدے رائے سے ور برحملة وربوا - الغ فال نے بيدر كا قلعه جو ملنگانے كى عداور

جلددوم نے جاہ*یں کے دومرے سال لدر دیو حاکم ڈرنگل نے ٹر*اج ادا کرنے سے انکار کیا اور دیو گڑھ میں بھی نظام سلطنت درہم بریم بڑو گیا بادشاہ نے شا سرادہ انع خاں کو اپنے تا بیم بنی خواہوں سے ہمراہ تلنگا نہ روانہ کیا بشا ہرا دہ چندیری مراؤب اورالید، کا نشکرسا تھ کئے کرٹرے وبدیا درفطت سے ساتھ روا نہ ہوا ا ورکٹنا نیمونکچ انغ خاں نے قتل وغارت کا إزار گرم كيا لدرداد نے مبى بغاوت كوخوب نبا إا در الغ فاس سے كئي نوز بزارًا لياں اڑا - راجہ نے اس معركيميں ابني عادت سے خلاف تشکروہلی سے کلہ برکلہ جگب آزائی کرکے اپنی گزشتہ نامرادی کی تلافی کرنی جاہی لیکن لدرونية كى تدبير كارگرند مونى ادرائ آخر كار تلعُه ورتك ميں بناه وهوندنى برى جوكم راجد نے لڑائی سے کیم دنوں پہلے قلعے کو فو ب تحکم وُضبوط کرلیا تھا۔ فاصرے کے بعد بن أس كامرنه جبكا اورمبرر ذر دا دمردانكي ديبار بإطرنين مصفلق خداك مانين نبايع ہوتی رہیں جب ماجہ نے دیم اکرانن فاں نے سروب اور نقب، زنی ک کارروائی شریع کی اور فتح ورسکل کی ساعت سرریا میرنجی تو کدر دیونے عاجز آکراینے خال سے یاس چند قاصد بھیے اور ائنی و مال وجو سرات وغیرہ مبنی قیمت تحف بیکش کرنے : فبول سکنے اور وعدہ کیا کہ جورتو ہات اور ہدیے علاءالدین کمبی کی فدمت میں شیکڑا عنا دہی برمتنور غیاث الدین کومی آیندہ سے سرسال دیمارے گا۔ انع خال ان خارالا راضی شربوا اور تلیم کے سرکرنے میں اور زیادہ سرگرم ہوا۔ محاصر کی بھی پرانما ایرتے بی ترب ونواح کی گندگی اور آب وہواکی فرانی سے اسلامی لشکر میں بیاری بیلی اور بے شارساہی ادر گھوڑے اور ہائی اس موذی مرض کے ندر ہونے لیے ۔ فوجی سیابی اس دارو کیرسے ملک آگئے اور اُنھوں نے عاجز آگر دحشناک خبریں سکریں بھیلانی شروع کیں اس سے ساتھ بی ساتھ راستے سے سدد دہوجانے سے ایک دہینہ کابل دلى سے بى كوئى خرندىلى حالانكداس سے ميشير ہفتے ميں وومرتب داك والى سے وركل میں آئی تھی۔ تینج زادہ وشقی اور عبید شاعر نے جونئے نئے ہندوستان سے آگرانغ خاب مے مقرب درباریوں میں وائل ہوئے تھے یہ خبرشہور کردی کرفیا ف الدین فلق نے ونیا سے کوج کیا اور دہلی میں ختنہ وفساد کا بازار گرم ہے اور تخت سلطنت برایک دورا حکمواں مبیر گیا ہے۔ ان شوخ طبع امیروں نے خرت اسی پراکتفانہ کی بلکہ دونوں

اس سے دروول کی دواکر اِتھا مغلوں سے سیلاب غارتگری کا دروازہ اسائس نے بند کیا که غیاف الدین کی زندگی میں اس قوم کوئھی یہ بہت تنبیں ہوئی کہ ہندوستان ک سزرمین کا خیال بھی دل میں لاسکے۔ با دشا ہ کو عارت کا بید شوق شاتفنق آ باد کاشور تلعه ا در د دمهرے سرب فلکس ایوانات ابتک اس کی یا دگارموجوو ہیں۔ غیاث الرین مسکوات سے گردیجی نہینگا تھا اور لوگوں کو بادہ خواری کی سخست م انعت كرّا تها جوسلوك كه با دشاه ايني فاندان اور فلامون اور قديم نوكرون كي ساتھاینی امارت اور فانی سے زمانے نیں کرماتھا وہی برستور حکمرانی کے کھید سیں بھی بحال رہا با دشاہ نے علائی امیروں کی بیدعرشت کی اورائن کی جاگیر مقرکس لمك اختیارالدین كومن كى شهورتصنيف بساتيس الانس كامير نے خلاصه كيا بير منصب انشام حمت كيا اورخواد بخطير ملك الورعبنيدي اورخواج مهدي سيط شابان الترابق كمعزز عاشينين اركان دولت كوجسروانه نوازش سع مسرفه إذكر سمات بزرگوں کوانی مجلس میں میٹینے کی اجازت دی غیاف الدین مجلق ال امیروں سے پرانے باوشا ہوں سے دہ قانون اور ضابطے جوان فرما ل ردا دُل نے اتحام ملانت اورسرسنری ملک کے لئے بنائے تھے پوچنا اور اُن برعل کڑا تھا۔ جوامیرکدرایا یک إزاررساني كاباعث بوقاغيات الدين أس عص كنارة شي المتياركرا عا اورجي شخص کو تھوڑا بھی اپناہی خوا ہ دیکھتا اُس کو اعلیٰ مرتبے پرسرفررازکر ّا تھا۔ جوشخص کوئی عده فدمت انجام دييًا تقا بإ دشاه اس بر مرزباني فرماتا ا ورَجلد سيه جلاس كوجميل میں متنازا ورسر فراز کرتا تھا۔ جہانداری سے توانین میں میاندروی سے کام لیتا اور ا **نراط و تغریط کو اینے احکام ا** در قوا عدمیں را ہ نہ دیتا تھا۔ علائی خزائے کو خسر خا ا نے پریشانی اور ا دبار کی حالت میں ہے درینے لوگوں کور وہیٹی سیمرکرسے خالی کردیا تھا غیات الدین نے بعضوں سے تدبیرا ورمضا الحبیت اور مضافی سینظی اورسامت سے روبيد وابس مع رخزا نے و عبراس طرح معمور كيا بريفايا معد جورقم بھايا وصول طلب ہوتی اس میں بی بادشاہ بے مدنری کرماتھا اور لاکھے سے بدلے نبراد اور سو کے عوض وس مے کر رحیت سے باز پرس نہ کرنا تھا۔ عاطوں کو حکم تھا کہ رعایا اور خرورول سستحتی نہ کریں ۔

جلدووم

خدانے پاکیازاورنیک طینت جی سیداکیا تھا۔غیاث الدین خلق پاکنوں وقب کی ناز جاعت شے ساتھ ا داکرناتھا اور صبح سے شام کک دیوان عام میں جھیکررعایا کی پیش ا در مالی اور ملکی مشکلات سے سلجھا نے میں ایٹا سارا وقت صرف کرنا تھا۔علائی فاندان کے باتی ماندہ افراد کی بیدعزت کراتھا۔غیاث الدین نے اُن جفا کاروں کو بھی قرار دا تعی سرادی مجفول نے زمانہ عدت گزر نے سے قبل ہی قطب الدین کی زَوجہ کا مقد خَسروفاں سے ساتھ کر دیا تھا۔غیات الدمین نے اپنے بڑے بیٹے کک فخرالدین جونا کو اینا دلی عبد مقرر کرے اسے چترود درباش اورانع خاب کے خطاب سے سرفراز کیا۔ اینے دوسرے بیوں کوبہرام فال ظفرفان محمود فال اور نعرت غال كاخطاب ديا اورببرام امبيه كوجوأس كامنه لولا بهاني تفاكشلوخال كا خطاب دیکراتیان اورتهام بلاومبندوستان کی حکومت اس کے سپردی انے عقیع ملک اسرا لدین کو باربک اور اینے ہانجے ملک بہا والدین کو عارض ملکت مقرر كركے سانداس كى جاڭيرس ديا. كمك شا دى كوجواس كے دا ما د كا بھا أى تھب عده وزايت سيردكيا - الفيضيني بينيكونا تارخال كاخطاب ديا اور تطفيرا با وأس ك جاگیریں مرحمت کیا یتلغ خا س کے باپ ملک بربان الدین کو دیوگڑھ کا وزیرادر تامني صدرالدمين كو عدرجها ب مقرر كيا اور قاضي ساء ألدين كو دبلي كا قاضي بنايا يك تاج الدین حیفر کو گیرات کا ثائب عارض ملکت کیاغ ضکہ اسی طرح ملک سے دوسرے عبدَ ہے ہی ہڑخف کو اُن کی حیثیت سے مطابق تقیم کیئے۔ فیاث الدین میں بیفان بات تی کدجب مکسینص کوسی کام کاال نہ مجد لیت او کام اس سے باتھ سیں نہ ویتا تھا اُسی کے ساتھ یہ با دشاہ اہل اور کار فرما لوگوں کو مطل اور بے کار تحى تبيس ركفيا تفايه

بھی ہمیں رکھا تھا۔ فیاٹ الدین کی عادت تھی کہ جب بھی کوئی تخامہ اُس کے باس آمایا اُس کے گرمیں ثبا دی مبیاہ کی یاکسی بچہ کی ولارت کی خوشی ہوتی تو تمام ارکان دولت۔ علما اور مشابخوں اور اپنے امرا کوخلعت اور انعام سے سرفراز کرتا تھا۔ ہا د شاہ گوشہ نشینوں کی پوری فبر رکھا اور اُن کے حالات کی سروفت مگرانی اور بیش کیا کرنا تھا۔ بنی رعایا میں جب شخص کو بریشان حال دیکھیا اُس کا حال بوجہتا تھا اور والمرابخ التورخ

سلطان غیاف الدین | جندوشان کے تام قدیم وجدید مور خلق فاندان کی بهل اور أس ك نسب مع اللت كورك كرت على آس من تغلقشاه اوران میں سے کسی نے بھی اس نظرانشان خاندان سے آباد اعداد كُرُحِيْنَ كَى طرِتْ تُوجِيْرِي كَي مَونَ فرشته جب سلطان عَصراً إلهم عادل شاه كي طرف ے نورالدین مخدجها تگیر یا وشا ہے انبدائی زمانے میں لاجور کیا توکہا ہے کہ س نے البورسے الى علم مع جين شال نبندوسان كے حالات بڑھنے اور معلوم كرت كا ہے شوق عا فاغان تعلق کی آل اوراس سے نسب سے باب جراسوال کیا۔ ان بزركون في ي كما كهم في كن ارج بن توحرافة اس فاندان كي نسب ناع كا عال بنين يْرِها تكين اس كلك مين يه بات بيوشبور سي كه إوشا ه فيات الديرتياق ا إب لمك فلق سلطان فيات الدين لمبن كاترى فالمرتبط لمك نفت فيال جبت ے ساتھ رشتہ بندی قائم می اوراس فاندان کی ایک اڑک بیاہ لایا۔ س اڑک کے لطن سييفياث الدين ظلق ثناه بيداموا بلقات ناصرن مير كفاب كه نفط تغلق أمل ين ملغ تفاال بندني اس تركى لفظ كوكفرت استعلاس بالخل تعليب كيك تعلق باوإلك بغض لوَّك س كالمفط تساوكرتي بي الغرض مسروفان اوراين ولى مت تطب الدين مبارك شاهك دورس قالموں كوموت كے كھا الله الله فیا ہے الدین نے تخت حکومت پر طبوس کیا اور تناہ واور ویران گرک<sup>ک</sup> کو بھراز میر نو سرمنروشا داب رسے خاس و عام سب سے داوں میں این مجد کرنی نظام الحنت کو ورست كركے غياث الدين فيے رعايا ك اصلاح كى طرف وجرك بيد با دشا ورأ اطيم ا ودبره بارتقله سخاوت اوقفل بعی اس میں کوٹ کوٹ کر ہبری نتی علاہ دان فتوں

| صحبت | ضحراب       | واقعات                                                                                          | مسدعيوى | Gires   |
|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|      |             | سلطان خسروراج مهلواناس کی دخرکے بطرسے<br>پیدا ہوا۔                                              | 10 ^^   | 994     |
| ·    | 121         |                                                                                                 |         |         |
| -    | 424         | عرش آمشیانی نے کشمیر کا سفر کیا                                                                 | 1219    | 994     |
|      | 127         | عرش امن یا فی لاہور والیس آئے                                                                   | 1019    | 99 ^    |
|      | 720         | شہالیے بن حمرحا کم الوہ نے وفات پائی اویزش آت الی<br>نے دکن کے فرماز والوں کے پاس فاصد وانہ کئے | 169.    | 999     |
|      | 424         | ميرزا جانى وريائي منده كے كناري بنجا                                                            | 1691    | 1       |
|      | ۳۷0         | بیرزاجانی دالی منده نے بادشاہی کی قدیرو کانزف<br>مصل کیا -                                      | 1091    | j • #}  |
| ·    | 424         | اكبربادتناه نيضنبزادة وانبااكودكن كيهم ريروانه كيا-                                             | 1095    | 1 1     |
| ·    | <b>72</b> 6 | بربان نظامتناه والماحز بحسنے وفات بائی                                                          | 7991    | شاد و ا |
|      | 7-21        | شاہزادہ مراد ومیرزاجان نے احیز کر کامحا مرہ کیا                                                 | 1090    | ااب     |
|      | 阳之均         | سہبان خاص شکرعاول شاہی کا افتر خاص ایک کا میں استخرار کے ایک آیا۔<br>کی مدد کے لئے آیا۔         | 1097    | 1 &     |

| فېرىتىنىن                 |              | ۲۲                                                                                                   | ي حلدووم | ماریخ فرمند<br>ا |
|---------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| صحت                       | سفئرتن ب     | دا تعات                                                                                              | سنعيبوي  | P. Seil          |
|                           | ; 4j         | منطفرفال لخ قلعدر مبتاس بيرد بإواكيا                                                                 | 10 44    | 914              |
|                           | ١٣٢٢         | فتح بورسیری کے فراش نامذیں اُگ لکی                                                                   | 1022     | 916              |
|                           | ۲۲۲          | مكيم ميرزان لاموركام عاهره كيا                                                                       | 1049     | 919              |
|                           | <b>1</b> -44 | با دشاه نے گئا وجمنا کے سنگر پرایک تلعیقمیر<br>کرا کے شہراکہ اِ دبسایا                               | 101 7    | 991              |
|                           | 746          | ميرزا مبدالزيم ك تجواتيون برفتع بال                                                                  |          | 994              |
|                           | ۸۲۸          | خان<br>سیدمر تفض مبزواری اور نمدا و ندفان مبنتی ملابت<br>تزک سیشکست کماکه بارگاه اکبری میں ماغرم مجد | 10 10    | 995              |
|                           | 749          | عکیم رزالے وفات پالئ ورن جرببگواندس<br>کا فرزند کنوران سنگه کابل روانه موا-                          | - 10/4   | 990'             |
|                           | 12.          | زین فال کوکرونیمر : افغالول سے شکست کہاکر<br>واپس آئے                                                | 10 14-24 | 940              |
| سیمیدخا <i>ل</i><br>مخاری | ۳۷۱          | طاله روشنانی نے غلبامل کیا درسید جا زیخاری کو<br>فنسسل کرکے کنور ان سسنگ کونبکش کی طرف<br>مجھ کا دیا | lena     | 404              |

~

| فرست سنين |              | 71                                                                 | زجلدووم | 'ال <i>يِّنْحِ فرنش</i> ة<br> |
|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|
| صحت       | -11.5        | واقعات                                                             | مستعين  | 15.                           |
|           | [ <b>S</b> ] | اكبر با دنناه كيمنعم خال كوسكندرخال وزبك<br>كيمنغا بله بي روا زكيا | 1044    | 444                           |
|           | سابهما       | اكبر با دنتاه كخال زمال كي م كوملتوى كيا اور<br>لا مورروا مدموا -  | IBYY    | 9214                          |
|           | ٣٨٤          | عرش شیان لے خان زار پر فتح پائی ورآگرہ ڈا<br>ہو کے۔                | - 1042  | 920                           |
|           | ۲۵۰          | اكبرا دشاه ك فلعدر شبهور برد بإواكبا                               | VEGI    | 924                           |
| 194       | ۳۵.          | شاہزا دہ کیم ہیدا ہوا                                              | 1049    | 960                           |
|           | rol.         | شاېزا ده مراد کې ولادت ېونې                                        | 104.    | -941                          |
|           | 101          | اكبر إ دمتنا عسف حصار فيروزه كالمفركيا                             | 10 41   | 9 < 9                         |
|           | ۲۵۲          | وشن الن المحرات فتح كرك كاارا وه كيا                               | 1024    | 91.                           |
|           | ros          | اكر إوشاه كج اسن فتح كرك أكره واليس آسم                            | 1044    | 941                           |
| منعمفال   | الامل        | منطفرخان منے وفات بالی اور سین قلی خال کی<br>حکد مقرر ہوا          | 1020    | 924                           |

•

| فهرستاسنين |               | ŗ.                                                                                                 | ية ملد دوم | نار <sub>یخ</sub> وز |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| صحت        | صغرتاب        | دا تغات                                                                                            | مستنببوي   | Sin                  |
|            | <b>ት.∙</b> ∪, | مسكرى ميرزا أوت موا                                                                                | 1004       | çyı                  |
|            | ۳۰۲۷          | کامرال میرزایی نیمبر کے نواح پیں شاہی کشکرپر<br>شخوں ارا                                           | 1001       | 901                  |
| ·          | 1-1-          | جنت آشان في كندران وموركوشكست دى                                                                   | 1000       | 444                  |
|            | 711           | جاي <sub>ۇ</sub> ں با دىنا ، كے د فات پائى                                                         | 1869       | 947                  |
|            | דוד           | ا کبر بادشاه نے کلانوریش نخت حکومت پر علوس<br>کیا                                                  | 1001       | و ۱۳                 |
|            | 719           | اكبر إدشاء لي وبي كاسفركيا                                                                         | 1001       | 440                  |
|            | المما         | اکبر اِ دِثنا و نے دریا کے راسنے اگر ہم معرکیا                                                     | 1001       | 444                  |
|            | ۳۲۷           | بیرم خال مخدوم الملک کے ہمراہ اکبر یا دشا ہ کی<br>خدمت میں عاضر ہوا۔                               | 104.       | 444                  |
|            | mmr           | اکبر با دشاہ حضرت خواجہ معبی الدین شینتی جمته الدہ<br>کی زیارت کے لئے اگرہ سے اجمپر شرایف رواز مہل | 1841       | 944                  |
|            | بهاسا         | بازبها درووباره الوهيرقالض ميوا                                                                    | 1041       | 949                  |

| فرمدت بمنين |            | 19                                                             | بة مارد وم | ناریخ فر <del>ز</del> |
|-------------|------------|----------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| محت         | مورين      | واتعات                                                         | سنتيبوي    | 95:00                 |
|             | 444        | شاہزادہ حبلال الدی <i>ن محدّ بیدا ہوا</i>                      | 14401      | 9 19                  |
|             | 444        | محمود مثناه سنے اڑ لیسہ کارخ کیا                               | 194r       | 9149                  |
|             | 444        | بورن ل و لدراجه لمهدی پورمیه لے بغاوت کی                       | 449        | qo.                   |
|             | ۲۷۲        | ستيرشناه سے وفات پائي                                          | 1040       | 40 t                  |
|             | 429        | سليمثاه لي عنان كامندو تك نعاقب كيا                            | ع م ه ه    | نم و 4                |
|             | YA -       | خواص خال نا غبان کرانی کے دامن میں فیاہ<br>ہوا                 | 1001       | 969                   |
| ,           | PAI<br>PAI | سلیم شاہ سے وفات پائی                                          | 1000       | <b>Ģ4.</b>            |
|             | ۲۸۴        | شیخ علالی مهروی کومنرا مصوت دی گئی                             | 19 47      | 900                   |
|             | 191        | جنت آشیانی لے با وشاہ ایران سے ملافات کی                       | ١٥ ١٨      | 901                   |
|             | 190        | جنت آنثیانی کے قلعہ فند ہار کامامرہ کیا                        | ه به ۱۵    | 904                   |
| ,           | ۲۰.1       | جنت آشیانی بندال میرزاا ورعسکری میرزاک<br>ساخه بلخ رواند بوئے۔ |            | 904                   |

| فهرست منین | IA .                                                       | يملدووم  | تاریخ فرشد   |
|------------|------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| الم المحت  | واقعات                                                     | سٹ میبوی | ( S. S. word |
| 714        | با و شناه طیل مواا در اس کار مِن روز بروز ترقی<br>کرنے لگا | •        | 4447         |
| . rry      | فرد وس مکانی نے رحلت فر ائ                                 | 10 71    | 91":         |
| res        | جنت آشیال آابون إدشاه نے قامد کالنجریم<br>مشکر شوری        | lorr     | 944          |
| سامان      | بہادرشاه ك دوباره جورفتح كرك كاراده كيا                    | ۳۵۳      | ،بم ؤ        |
| rre        | بہا درشاہ نے کوچ در کوچ جنت آشیانی کے شکر<br>کی طرف توجری  |          | ١٢٦          |
| ۲۴.        | ہنید مبرلاس کے وفات بیائی                                  | 10 pm4   | 9 1484       |
| ۲۲.        | جنت آشیانی نے جونپور کاسفرکیا                              | کسره ا   | 4 ١٧٠٨       |
| rr         | حبنت أشياني لي منكاله نتح كرنيكاارا ده كيا                 | 10 41    | 600          |
| 444        | شیرخال لخشای شکربرملکیا                                    | iorg     | 454          |
| 44.4       | تمام بنیتانی مبرزاا ورخانان قبیله لامورین تع<br>بورسے -    | 10 41    | 345          |



فيرست منير

| فهرست سنبن |          | 10                                                                                                                    | ننه جلد ووم | "ئارىخ فرىز |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| صحت        | عنى لمار | واقعات                                                                                                                | مستعبوي     | ن جُرُن     |
|            | 10%      | سلطان سکندر نے وفات بالی اوراسکا فسیرزر<br>ابراہیم لودی باوٹ اواپوا۔                                                  | 1012        | 912         |
|            |          | ا برام بم لودی نے ایک لشکر مشرقی مالک کی طرف<br>رواند کیا۔                                                            | 1212        | 944         |
|            | -        | فردوس مکانی فلم الدین بابر بادشاہ نے پانیت کی ۔<br>جنگ بیں ابرام ہم کودی پر فتح ماس کرکے مٹل اور آگرہ<br>پر قبضہ کیا۔ | ٢٩٥١        | 977         |
| ·          | 141      | فردوس مکانی بابر بادشاہ پیدا ہوئے                                                                                     | ۳۸۳         | A ÆA        |
| ·          | 124      | عرشِخ مرزاليه وفات پاڻ                                                                                                | 4971        | A44         |
|            | 140      | فردوس مكاني وسلطان على مرز اسمر فيذبر علم أورم                                                                        | 1444        | 4.1         |
|            | 164      | فردوس مکانی میر قند کے تخت مکومت برطبیس<br>کریے قدیم جال نثاروں کومسر فراز کیا                                        | 1492        | 9.1-        |
|            | 164      | فرغانه برفردوس مكاني دو باره فالبض بوك                                                                                | 1891        | ٠٩٠٢٧       |
|            | 149      | فرووس مكانى نے اوش برتبله كيا                                                                                         | i           | .9 • 0      |
|            | IAY      | فردوس كالى مرقمنت الشقندروا منهوس                                                                                     | 10.1        | 9.2         |

| صحت           | صفحاتاب | واقعات                                                                                | سنعيبوي | 65.   |
|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|               | الايا   | سلطان سكندر لئ سنبهل كاسفركيا                                                         | 1444    | 9-0   |
|               | 149     | خواص فال نيبل كيفيا اور نظر مبذكر ديا گيا -                                           | 10.1    | 9.2   |
|               | 10.     | را حبگوالیار لے بیش قیمت تحالیف کے ہمراہ ایک<br>قاصد سلطان سکندر کی فدمت میں رواز کیا | 10.1    | 9.2   |
| عنویر<br>۳۰۱ع | 10.     | سلطان سكندر بنهل سے درد لبوروانه موا                                                  | 1499    | 9.0   |
|               | 101     | سلطان سکندراودی مندرایل کا فلد برکرنے کے<br>سلے اگرہ سے روا نہوا۔                     | ۱۵۰۲    | 91-   |
|               | 101     | اً گره مِن عظیم الشان زازله آبا                                                       | 10.0    | 911   |
|               | 107     | ما وشاه سكندر لودى لے قلعا و دبت كارخ كيا۔                                            | 10.7    | 911   |
|               | ۱۵۳     | مجادهٔ هان کوگرفتادکیدای کاحکم دیچرسلطان سکندر<br>آگره روانهٔ جوا–                    | 10 • 4  | 9 ) [ |
|               | 104     | سلطان سكندرك قلورزرردم واكيا                                                          | 10.4    | 916   |
|               | 100     | سکندرلودی لے گوالیار سے تخت گاہ<br>کارخ کیا ۔                                         | 10.9    | 910   |

| فهرست سنين | •        | الم                                                                                                                            | ش <sup>ح</sup> لدد وعم | 'نا <i>ریخ فرش</i> نا |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| محت        | صفحرتن ب | دافغات                                                                                                                         | سستيبوي                | 597                   |
|            | ik       | علاؤ الدین نے بداؤں کاسفر کیا                                                                                                  | dr2                    | AAI                   |
|            | 144      | سلطان بېېلول لودی این برسے فرزند بایز بدخا<br>کو د طی پیرجیمولوکرخود و پیالیوروالیس آیا                                        | IK 0 .                 | V 94                  |
| ·          | 144      | سلطان بهبلول دېلئ كامستقل فربانروا جوا                                                                                         | الاما                  | ADD                   |
| ·          | 14.      | سلطان محمود شرقی لے دہلی کامحاصرہ کیا                                                                                          | 1404                   | 101                   |
|            | 140      | حین ثناه شرقی لے کچھ کے گھاٹ سپردرہائے جنا<br>کے کنارہ اپنے جیمے لفیب کرائے ۔                                                  | 1444                   | AAT                   |
|            | 189      | سکنرم<br>بہلول لودی لئے وفات پائیا و راس کا فرز نزسلطان<br>جانشین ہوا ۔                                                        | ۱۳۸۸                   | 19 M                  |
|            | ۱۲۳      | لک شرف سے اپنے قصوری معافی انگی او فلعه<br>گوالبیار کی طرف خارج البلد کرد یا کیا اورخال خانا<br>قر ملی بیار کا حاکم مقرر مہوا۔ | الهما                  | 194                   |
|            | Ira      | سلطان سکندررائے بہادر کی تنبیہ کے لئے پٹن<br>روانہ ہوا۔                                                                        | يم و بما               | 9                     |
|            | 145      | سلطان سكندرك ميلنهرد بإواكيا-                                                                                                  | 10,47                  | 9.0                   |

الانخ فرشة بلددوم

| صحت | صفحاناب | وأفعات                                                                                           | مسستعنيوي | C'Find   |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| ·   | 111     | مبارک شاه دېل سے پنجاب روانه ډوا                                                                 | الميا     | 14       |
|     | 111     | مبادک شاہ نے دریا نے جمناکے کنا رہ ایک<br>نیاشہرآ اوکر کے شہرکومبادک آبا دکے نام سے<br>موسوم کیا | אין און   | ۸۳٤      |
|     | االا    | مبارک شاه شهریکیاگیا۔                                                                            | אייאו     | A # 4    |
|     | 118     | سرورالملك مخارثاه كخيمه كاندرقل كيأكيا                                                           | بمطها     | ۸٣٨      |
|     | 110     | مخارثناہ ما ذکیاا ورجسرت کہکمر کی تعبیہ کے گئے<br>ایک لشکرروا ذکیا۔                              | ול דץ     | ۸ ۴۰     |
|     | 114     | سلطان محمود الوہی نے دہلی پرنشکرشی کی                                                            | البلب     | <u> </u> |
|     | 11.     | مخدّث ونيسائه كاسفركيا وربهاول كوحاكم<br>لابوروديبالبورمقرركيا -                                 | الهلاا    | ٨٢٥      |
|     | 14.     | محدِّشًا ه ك وفات يا لئ ا وراس كافرز ندعلاُ وَالد<br>تخت نشيس ہوا۔                               | ١٩٣٥      | A 17 9   |
|     | 114     | علاكوالدين في بيانكاسفركيا _                                                                     | והיהא     | 10.      |

| فهرست سنين |                | 1-                                                                          | يطدووم | الانح فرمثنا |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| منحت       | منوتاب         | واقعات.                                                                     | سسدعين | 95°-         |
|            | 96             | خفرخال لفهيوات كاسفركيا                                                     | ا۲۱    | ۲۲۴          |
|            | q 2            | خفرخال نے : فات پائی                                                        | 10.41  | ٧٢۴          |
|            |                | زیرک فال حبرت کہرسے مفاجد کرنے کئے گئے<br>دریا کے کنارہ مقیم ہوا۔           |        | אזא          |
|            | ģ <del>Ģ</del> | فک سکندرتحفہ وغیرہ نے إوشا ہ کے حکم سے<br>کہروں برد ہاواکیا                 | الملاا | ۲۲۳          |
|            | 100            | مبارک شاه لامبورآ یا وردسران شهر کوازمرنو<br>آباد کیا۔                      | IGTT   | Aro          |
|            | 1-1            | مبارک شاہ نے تک سکندر کو وزارت سے<br>معزول کرکے سروا را لملک کو وزیر مقرکیا | ۱۳۲۲   | лрч          |
|            | 1.7            | مبارک شاه دېلی واپس آيا                                                     | ۱۴۳۳   | 146          |
|            | 1-4            | مبارک شاه کے کہتار پیاکیا                                                   | ۱۲٬۲۵  | Ar9          |
|            | 1.1            | مبارک شاه سائیروات برد یا واکیا                                             | irra   | 14           |
|            | 1-12           | مبارك شاه كينيسري مرتبه بيوات برحمل كيا                                     | ١٣٢٧   | ۸ ۳۰         |

| فهرست منين       |        | 4                                                                                            |            | نامج فزشته  |
|------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| صحمت             | صفرتنب | وافغات                                                                                       | سسنتي يسوى | 1/2         |
|                  | 91     | ر بہتک کئے اطرات واواح پر نا عرالدین کا قبضہ<br>ہوگیا۔                                       | ולוו       | אות         |
|                  | 91     | امراے دہی لے دولت خال اودی کواپیافر مانروا<br>تسلیم کرلیا۔                                   | سالم ا     | ۲۱۸         |
|                  | 9 ٢    | دولت فال فلعه سے لکلا درخفرفاں کی فدمت<br>میں حاخر ہوا ادر حصار فیروراً بادیں قیدکر دیا گیا۔ | ואוא       | AIC         |
|                  | 90     | خیرخال نے سناکہ سلطان احد شاہ گجرانی ماگور<br>آگیا ہے۔                                       | וריוץ      | ^1 <b>4</b> |
| كك الحفال (بركز) | 90     | لك طفانے لغاوت كى -                                                                          | 1417       | ۸۲۰         |
| کېتر دېرگذ،      | 44     | خفرخاں نے ناج الملک کوکہتر کے راجر اسے<br>کی تنبیہ کے لئے روانہ کیا۔                         | الدام      | 111         |
|                  | 94     | خفرخال من بداؤل كارخ كيا                                                                     | ٧١٨١       | API         |
|                  | 84     | خفرفال نے غدار امیروں کو ہلاک کیا                                                            | والهما     | ۸۲۲         |
|                  | 94     | سارنگ خال کومهتان سے نکلاا در عهد دیجان<br>کے بعد لک طفاسے جاملا                             | 104.       | Arr         |

| فهرستنين |       | <b>A</b>                                                                                         | بلدووم   | الدسخ فرمثتة |
|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| مهمت     | صغران | واتعات                                                                                           | عليوي    | O.F.         |
|          | A 4   | الموا قبال نے دہی سے بیانه پرلشکر کشی کی                                                         | ١٣٠٠     | 1.50         |
|          | ۸۸    | نامرالدین محموم جولوا قبال کی برسلوکیول سے<br>آزر دہ خاطر موکر مالوہ آیا تھا اب دہلی وار دہوا    | ۱۳۰۱     | ۸۰۲          |
|          | A 9   | الموا قبال نے تلعہ گوالیار پائٹکر کشی کی                                                         | ۲ و ۱۰ ا | A • Q        |
|          | ^^    | لموا قبال نے آناوہ پر دوبار ہشکر کشی کی                                                          | الم • لد | A- 6         |
|          | Λ4    | نا حرالدین محمود قلیل باعت کے ساتھ وہلی<br>بہونچکر تخت حکومت پریٹھا۔                             | 14.0     | A - A        |
|          | 9-    | امرالدین محود نے مک میرضیاحا کم برن برنشکر کشیر کشیر کشیری کشی کشی کشی کشی کشی کشی کشی کشیر کشیر | 1 pr + 4 | A 1 •        |
|          | 9-    | نامرالدین محود نے توام خال حاکم صارفیروز،<br>برعدکی                                              | الد٠٧    | Alj          |
|          | 91    | بیرم خال ترک بچه خفرخال سے برکشتہ ہوکر<br>دولت خان سے مالا                                       | 1r - 9   | AIY          |
| ·        | 91    | خفرخاں نے ملک ادریس حاکم رہنگ پر لشکر<br>کشی کی                                                  | Ipla     | ۱۳ م         |

| فهرست سنین |        | শ                                                                                                                                     | نة <i>جلد</i> ووم   | ناريخ نرشة |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| صحت        | صحركاب | واقعات                                                                                                                                | ، علیو<br>مسید بیسو | 195        |
|            | 64     | غان جہاں نے فیروز شاہ کو شاہزادہ محرُّر خاں<br>کی طرف سے بدگان کیا۔                                                                   | JP" 11 4            | 6 A 9      |
|            | 04     | نا مرالدین مخذنے تخت حکومت پرجلوس کیا                                                                                                 | 18 17               | 419        |
|            | ۵۸     | ناصرالدین مخرا کو ه پایه سر مورکی طرف شکار کھیلنے<br>روا نہ ہوا                                                                       | [# AA               | 4.9.       |
| نوید پری   | 09     | فېروزننا د خانودېرس برکې عمر ش وفات يا ئې                                                                                             | 12 11               | 449        |
|            | ۲ ۲    | غياث الدين المشهور بتنلق شاه قتل كيا كيا-                                                                                             | 14 4                | 491        |
|            | 77     | ناعرالدین اور الو بکرشاه میں نواح فیروز آباد<br>میں جنگ ہوئی۔                                                                         | 1249                | 4 9 Y      |
|            | 41     | نامرالدین نے تخت سلطنت پر حلوس کیا۔                                                                                                   | 1r q .              | ۷9٣        |
|            | 74     | ۱۱) ابو بکرشا ہ نے بہادر نا ہرا در خسسالا ان<br>فیروزشاہ کے ہمراہ ہا یوں کے شکر پڑنینوں اوا<br>د۲) فرحت الملک حاکم گرات نے بنا دت کی۔ | IT 9 -              | 494        |
|            | - 44   | رائے زنگر سرواد مول وغیوغیرسلم شور ہ ا<br>پشتوں نے بادشاہ سے بغادت کی                                                                 | P 9                 | ۷4۲        |



| فهرست منین<br> |            |                                                                                                   | مبددوم      | ار <i>یخ وزش</i> نه |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| مهمت           | منحكاب     | واقعات                                                                                            | مسيدة فيسوك | Sir                 |
|                | ۴.۸        | فروز شاہ نے دریائے جمنا سے ایک شاخ کوہ مرئو<br>اور سند دی کی طرف نخالی ۔                          | 1           | 404                 |
| عث يجرى        | <b>۴</b> ۸ | الها کم إ مرالله خليد عباس ف خلعت نيابت<br>وفران خلافت فيروزشام كے تصرواند كيا۔                   | 1804        | 011                 |
|                | ۸ س        | نلوخان فاری شار کا ؤن سے آیا اور نائب وزیر<br>مقرر موا۔                                           | 1704        | 401                 |
|                | ۳۸         | شمس الدین شاہ نے کھٹئرتی سیمیش تیمت تھائٹ<br>قامیدوں کے ہمراہ فیروز شاہ کے حضور میں<br>روا مذکئے۔ | 17 00       | 409                 |
|                | <b>م</b> م | فیروزشاه نے خان جهاں کواپنا نانب مقررکیا<br>اور خو دلکھنوتی روانہ ہوا                             | 1709        | 44.                 |
|                | ا۵         | فروزشاہ نے پر اؤتی کے جنگل سے تیں ہتی<br>گرفتار کئے اور صیح وسالم دہلی واپس آیا۔                  | וף או       | 444                 |
|                | ar         | مك مقبول خان جهال نے و ذات پائى اور اس كا<br>فرزنداكبر باب كا جانشين موا                          |             | 444                 |
|                | ۳۵         | ظفر خال نے گرات یں و قات یا ٹی اور اس کا                                                          | 1m 4 m      | 77 0                |

| فهرستسنين                           |             | ٣                                                                                                                                  | جلد دوم  | تاريخ فرشنه |
|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| صحت.                                | صفحان ب     | واتعات                                                                                                                             | سينطيبوك | Siri        |
| ·                                   | ۳۳          | مقرر کیا اور خود تخلگاه سے روانه موکر قصبُلطان<br>پورسی مقیم موا۔                                                                  |          |             |
|                                     | دما         | مر تظل نے وفات پائی                                                                                                                | 1801     | 20 T        |
|                                     | יין אי      | فيروزشاه تغلق في تخت سلطنت يرحلوس كيا                                                                                              | اه۱۲     | 207         |
| المارير) بالمارير)<br>المارير (دير) | به ۲۰       | فیروزشاه نے کوه سرمور کا سفرکیا                                                                                                    | Irar     | 404         |
| ·                                   | 4           | بادشاه کیمل میں فرزنددوم پیدا ہوا                                                                                                  | 1808     | 404         |
|                                     | <b>h</b> 4  | بادشاہ شکارکہلیا ہوا کو ہ کلا نور کئے دامن ہیں<br>پہوسنچاا ور دریائے سرسیتی کے کنارہ کی جارتیں<br>نتیر کرائیں۔                     | 1808     | 404         |
|                                     | <b>ل</b> ۱۸ | باوشاہ نے خان جہاں کو تام افعیارات<br>دے کراپنی نیابت میں دہلی میں جیوڈ ااورخود<br>حاجی الیاس کی سرکو بی سے لئے لکھنڈ تی روانہ موا | · 1202   | 204         |
|                                     | ٤٧          | فروزشاہ نے دہی سے قریب دریائے جناکے<br>کنار سے فیروز آبادنام شہر آبادکیا۔                                                          | م ۵ سرا  | 100         |
|                                     | ٠<br>١, ٧   | الى المناه نه دبياليوركاسفوكيداوردرياستلي سايك بزنا                                                                                | 1800     | 404         |

| ف <sub>ارس</sub> ے بنیں |        | <u> </u>                                                                                                             | زجلدووم   | لارخ مزشن |
|-------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| صحت                     | صورتاب | واتعات                                                                                                               | عدی       | 1         |
|                         | 10     | مؤنننق نے ایک لاکھ سوار دربارکے نان ایرو<br>محصاتھ اپنے بہانج خسرو ملک کی ماشحی میں<br>جین کی مہم پر رواز کیا۔       |           | cyn       |
|                         | וץ     | مویر تعلق نے سیدا براہیم خرایط دارا ورسیسین<br>سے تام اعزہ کو قید کیااورا کہ جرار کشکر ہمائے کے<br>مالیار روامز ہوا۔ | ساس سال   | ۲ ۲۲      |
| لك ديدربركز)            | ۲۳     | کمروں کے میروار ملک جندرنے بغاوت کرکے<br>تا آرخال کونس کیا اور خودسو مینجاب رِقبنرالیا                               | عاصله     | ٠ س س     |
|                         | * *    | ھا جی سیدحرمزی بادشاہ کے قاصد کے ہماہ<br>منشور حکومت اور خلعت خلافت کے کردہلی<br>والیس آیا۔                          | irr       | با با ۲   |
| نفام بين (برگز)         | 77     | نظام مائن نے بغاوت کی اور اپنے کوسلطان<br>علاؤ الدین کے نام سے باوشا ہ مشہور کیا۔                                    | ١٣٢٥      | 640       |
|                         | ۲4     | الی شاہ نے امران صدہ کو جمع کر کے مہرین فا<br>گلبر کہ کونٹل کیا اور اس کے مال کو غارت کر کے<br>بیدر بہو سنچا۔        | אין ייו   | ፈ የ ካ     |
|                         | س س    | ي تناق في وزخال كو دبلي س اپنا جانشين                                                                                | ۽ ٻم سو ا | 7 h.v     |



سنظيو

وأقعات غياث الديك الني براء فرزندكو الغطاب

د مکرانسے اپنا ولی عبدمقر رکیا اور دیگر فرز ندول کو بھی خطابات عظا کرسے بہرام ابدیہ کوکشلوخاں سے خطاب سے ملان کا حاکم مقررکیا۔

با دشاه في شاهزاده الغ خال كو تلنكانه رواندكيا

المعنوني اورستاركاؤل كع باشندول في ادشاه سے اپنے عکام کی شکایت کی اور غیاف الدین فے الغ خال كو دېلى مين جيو الدرخو د شرقى مندوسان روانہ ہوا۔

معتسيم فيات الدين تنتق نه وفات يائ ترمتزين فان جِقالي في مندوسان يرحكم كيا-

JAIPUR



## المن المنافعة المنافع

جىلىڭەقىم ازابتەلەئىخاندانىغىق آتىزىم مەجلال لدىن اكبر بادشا، غازى

> مُنتَحَبِمُ مُولِوِی مُعْرِفُدا علی صماحب طالب مولوی محرف الاترم برجاری عنانید سرکار عالے موکن دارالترم برجاری عنانید سرکار عالیہ مستالہ م سستالہ م سستالہ م





## RAJASTHAN UNIVERSITY LIBRARY

DATE LABEL

р— JUN. 19€

100 No. 43721

Date of Release for loan

This book should be returned to the library on or before the date marked below.



حواتى أرنح فرشة بنايما جلدووح کلیان ل راج سکانیر کی درخواست کے مطابق عل میں آئی۔ اکبر اے میں میری میں مادمت کی گئی ہے کہ مدراج محاری ملیان مل کی بیٹی زشی ملک تنبی تھی ک عالم المرائد ( بجانب جون من صرياً كنابت كي الله من معفر توايخ مين معصر ف التوايخ ( على دوم صفير المرا) من يه تقييم موجود م كافتيا والملك بحرانی اس موقع براحداآبا دے احد فکر (وکن) کی طرف فرام مواتھا بیس کن بے که کا تب نے الا دکن الا کو لا بون السمجد ایا مودی م الم الله الله الكورسة منس شناس من ورايك الاب إصل ك كنار كمولى ا موسلط الآب احداً إدار سے سامتنی بدی مراد ہے وہ ماسال وربائي سيفيج بكادم ادم ؟ 

حاشى كاينح فرشته بر ٢٢ بخور كوما باكتاب مي الدچط پوراد كمماس، و الملك البعث ل" جي ركزن افي ترجى مي دجلدوم عني المال) عكب بل نبا ديا ہے ، درست نہيں تب مل جا ہے ؟ عملك يتورك مقتولين كي نفدا وطبقات أكبري دم في مهرم) اور ب التوایخ (عبد دوم صفه ۲۰) می تنمیناً اسم مارنخیرے کیکن اکبر آسه میں صے مستند اور الا سرکاری بان السجعنا جا ہے مقتولین کاشمار ہس ہزار کے رب تا ایک سے رصد دوم مغی ساس مسلكك خواج عين الدين فيتى رجندا متعليه كى يجائي فارسى كتاب میں علمی سے المعین الدین الرین المجیب کیا ہے ؛ کہتے ہیں با دشاً و نے فرط مقیدت سے اجمیر شرفی کے بیرمفر ہیا وہ پاسطے کیا تھا کو مككل خواجسين كولا ثنائي الكمناكاتب يامولف كى على سے. خواجسين مروى عامي جوبهايون اور اكترك عهد كمشهور شاعرو لسي نفا - يهان اس فدر وضاحت اوركرديني ما سنفكه اس كايوراقفيده اي منعت میں تفاکہ سرخور کے پہلے مصرع سے طوس اکبری کی اوردوسرے مصرعے سے ولادت جها گيرکي ارخ تفلتي تني منتخب التوايخ (حلادوم معنمه ۱۲۱) مي اس تقديرے كے كل اتئيس شعر نقل سنتم ميں ك فيامن باد شا و فيا و فياس كے مطاب دولا كه روييه ( تنگر) شاعر كوا نعام ديا ي معيد فرسن في كالم عبارت سے علاقتى بيدا موتى سے جبیداکه ملبقات (معفیه و ۱۸۲) منتخب رجید و مصفیه ۱۳۳ اوراکیزامه (مایدویم

صفیہ ۱۳۵۸) میں صراحتاً مذکورہے بہشا دی می تغیر با دشاہی تخسیر کی سے

حواشي بالبغ فرشنة - 44 معلید «سیری کارس» سے سیبری (ریاست گوالیار) مرادسے ؤ مكاكم حوراً كرفع (مفتوح اول) موجده ملع نرستكرير (موينوساً) میں واقع سے الا گرفتم کا کشاکہ ، کے متعلق مم پہلے تقیری کر بھی ہیں کہ اس لوَيْرُوانه مراد مواتها منكوره بالانع كے وقت مى يہاں منظرا كويد قوم كراحي حكومت كرتے تنے . گرفر طبته كا ياكسناك يه علاقے بہلے كمي فتح لهيں موے شعے بغيرائل سيمنين كيا ماسكتا كيونحريه إكل يقيني سع كريهاب سے حكمرال شا ہا ن دہی اور ہیم تبھی شبا ہیں الوہ کے باج گرارر ہے تھے ؟ المالك اوزبك سردارون برفوج كشي كايرس نفط ہے . ميساك دور مى معصرتوائع مى موكورى يه وا قداك سال بىلے يعنى ملك في كا ہے . الكے فقرے ميں در تكھنوتى برمى كتابت كى على ہے « لكھنۇ ) جا ہے . أو وق د کتاب کا ۱۱ اورق/ میمینهی معلوم موتا) ترکی زبان میں کشکرگاه کو کہتے ہیں وُ مكامل نوس رجيكاب منالى سے تقسع تحرير كيا ہے سارن (مغربي ببار) كے مناع ميں تھا ؟ مملك «سروه» مع مثير كراه مرا وسي مس كم كالزراب تك سهسرام (مغربی بهار) کے قریب موجود ہیں کو اسكايته نبيس طِتا كُو

مرور المرور المروطة (ياميرا) رياست جود بيور كالفسير الجمير شرف سے الله ميال مغرب ميں واقع ہے كا عدور المراكم المركاب كي غلطي من من المركاب على المركاب المركاب المركاب المركام من المركام المركام من المركام المركام من المركام الم مشلا الكبل مريكول مير باكويل كراه كا ببالرى فلدا ودب بدك قريب ابئ كسد موجود من أوربها ب بفام اسى نواح كيباطون سے مراد ب ؤ مرا الله الا منوبر بورائ عالبًا كتابت كى على ہے ۔ طبقات اكبرى ميں مينورہ كيما ہے الكرام ميں متعمر آہے ( طبدوم - صفحہ ٢٠٠ ) اور یری میری معلوم موا ہے کا ما ۲۱۲ اد جارسو ، منی جوک یا بازار الا مدرسة ما بمرا تک ای کفندر اب كب منفه على يون أس كجه فا صلى رموجود من براني دبلي اسى منفام برايني موجوده شہرسے دو تمین کے جوب میں) آبا وہٹی اوراب بہاں بیض کھنڈروں کے سواکو ٹی آادی اتی ہیں ہے و معلك اس روايت مي اخلاف سے واقل توعبدالله فال ير لسب رکی یربوش سا عصریم کے اوا خرکا وا تعہدے اور گرم کلنکہ کی فتح اسب فرخت نے بعدیں اور سے اور سے وا قات یں لکھا ہے سا کہ کہ کے وسطیں بوئی - دوسرے بر کستا کرعبد استرفاس بادشاہی سراول برغالب آیاتھا، صیح نہیں. خیفت میں وہ میشکل جان *بیا کرنگل سکا خطا اور*ا پنا ہمنٹ سا مال ورساب اُس *کو* الشى مقام پرجپوز اپڑا ك

طبقات اكبري فحيه ٢٥ متحبّ لتوايخ عبرد وم صفر ٥٠٠ ينز طاحظ بيوتّا شراً للقراجل دوم صفحه ١١١٠ ـ جس میں اس واقع کو و فناحت سے بیان کیا ہے) درسنبھر، سے ساتبھر (راست ج بور) مراد سے کا

حواشي كارنخ فرشته mg جلددوم مرا کابل) کے مطاب رہین واور اور مٹرارہ یا ہزار ستان رکابل) کے متعلق بہلے حواثی میں ہم حاصت کر جگے ہیں کہ یہ قند صار کے شمال ہیں افغانستان کے وسلی اضادع ہیں ہو ما 19 من الما قدم المراكب من المراكب كا (جوكوه مندوكش كالممالي دامن كا اللاقدم المراكب كا وجوكوه مندوكش كالممالي م 190 ملافال کا ذکر ہما جاد کے داشی میں ہاری نظر سے گزردیکا ہے کداب اسے او طالع فال " کہتے ہیں اور موجودہ افعالتنا ت کی شالی سرحد کے فریب قنعن کے ملانے میں واقع سے ہ مع مع ور و بفلان صوبه بذشال کے مفرب میں اور کولاب شمال میں واقع ہے اور کیشنے رکبسرہ ک وسکون ش) بدخشاں کامشہو تھیں ہے کا كة رب شمال مع أكراس دريامي س كي مع و م 199 بنگش غزنی کے قریب سرمد کابل وہند کا وہ زرخیز علاقہ جسے پہلے کو ان کہتے منظم عزنی کے قریب سرمد کابل وہند کا وہ زرخیز علاقہ جسے پہلے کو آن کہتے منظم عزم داکبری ہیں اور بنگائیں اور اسی کے قریب کر وہر بھی مان کے حواضی میں کا در اسی کے قریب کر وہر بھی غزنی کے نوابع میں دافل تھا ہ

حكدووم

زمن ایخ فوست این سخسسرو چرمے پرسی « روال خسروان» بود

بجائے بیانہ جائے اور «برر برر ، کی بجائے سیال بھو وہ جواس عہد کا شہور طبیب اور صدر تاضی تھا - روایت کی بعض اور جزئیات بھی تھے سے خالی نہیں گرانحیس غیرانم سمجھ کر قلع اظر کیا تی ہے ؟

ما المار الكريم السماس " عبب نهيس كر ميم لفظ كوه بال ديني إلى المريا الكريم المار الماري المريم الماري المريم الم

شهر تروین (شهال مغربی ایران) کے نظیباً کیاس سیل مغرب میں اب یک موجود ہیں۔ تی ارسی البسلام النے ورمیان کسی قریبر کا ام تھا ہُ

والمى أيخ فرشت

ےسو

| •                                       | مردوم                           |                                           | ., ~                                                                  |                                                                               |                    |
|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                         |                                 |                                           | ه ضلع جهله میں وه بهار خو<br>ان میں کے مادن دہ                        | <u>۱۸۲</u> موجود<br>ا تے ہیں اسلامی آریخ                                      | کیا:               |
|                                         | کے ہیں اتنی                     | ر بي مي مي ماك را                         | ِ صلد ا ول <u>سیم</u> ے حواشی <sup>،</sup>                            | يمشهورينفي اورحبياك                                                           | w_                 |
|                                         | لالمجني كمسسه                   | <i>ں کے شکست</i> ہ آثاہ                   | لمعه نم <i>ندرن</i> ه وا قع جمعا جس                                   | وں میں قسدیم ٹاریخی ق<br>بود ہیں ہی                                           | بهار<br>و و<br>موح |
|                                         | کے علاقے                        | <br>اب رياست بمحويال                      | ئے میں<br>سے میں کا قدیم قلعہ ا                                       |                                                                               | -                  |
|                                         | ہیں کے باپ<br>معلیٰ ہے۔         | م ہوتا ہے کہ بوراز<br>یہ ، بھی کتا بت کی  | ہر کے ویکیفیے سے معلود<br>س کے نام میں لا پورمہ                       | ، ہے امپی رشیل گوئے ہا<br>م الا سلم طری ،، خفا ۔ اس<br>پورسہ ،، ( یعنی پورب ک | بیر<br>کا نا       |
|                                         |                                 | · ·                                       | ا) عائم المناه                                                        | پورنبه » (کینی پورب کو<br>                                                    | در                 |
|                                         | ئے وُر                          | (میوات) مرا د -<br>                       | بورسے فیروزپورچوک                                                     | ١٨٢٠ پروز                                                                     |                    |
|                                         | ا مگرائن اکسی<br>مسرور<br>مسرور | يو <i>ل ين ندنهين علي</i><br>من مرسم ترمن | ن کوٹ کا جدید عفراف<br>در ارز میں اور                                 | <u> </u>                                                                      |                    |
|                                         | دوابر مسماره<br>بورکرت شخ       | المبارط مع دریا کو:<br>ایهال بست دریا کو: | ر ما مے ہیں یہ وریا سے<br>عا یکا بل کے راستے میں<br>میں افسان کی سرور | ئے معلوم ہو اسے کہ اس<br>اگر کا مشہور تصب ہے<br>راس کی نماس کی کا ن           | سا                 |
| *************************************** |                                 |                                           |                                                                       |                                                                               | اور                |
|                                         | وراسي ام تی                     | كى كالمشهور قصيبه إ                       | واڑھ جو بی راجبو کانہ<br>ہے ہ                                         | سال <u>۱۸۹</u> ۲<br>سنت کا صدرمتھا م                                          | را                 |
|                                         | 2)سيالكو <b>ڭ</b>               | ، كنابت كى نىلى -                         | ط دور مامن كوط                                                        |                                                                               | •                  |
|                                         | نه پارستلع.                     | رشاه ا ورسلیم شاه ·<br>نظ ک               | ، واقع تھا اور پہانے شیہ<br>ایٹ مشحکہ منفام نیا دیا <sup>ط</sup>      | لے قربیب، داسن کوہ میر<br>اراسے سرحد پنجاب کا نہ                              | <u>ر</u><br>با     |
| Ħ                                       |                                 | •                                         | · ·     · · · · · · · · · · · · · · · ·                               | • • • • • •                                                                   | •                  |

| · | ریامت میں واقع ہے ) |
|---|---------------------|

عظی امرکوط (موج دونلع تقرآسندس) کوسندم کے ایک رئیس عُمراً می فی آوکیا تفالیکن اس شہر کے ایم کا م کو مام طور پرااف سے لکتے ہیں ا

المرام عدد المرام المر

ا شال كستعلق بم بيلے بيان كر بيلے بن كه موجده كو مُرَّتِهَا الله ؟ م تعط بيلن وُرث ته كالكما كه به آون يهال كس بنج كيا تعاصى نهيں و بيساكم اكرامه و علاا ول صفحه ١٩٠) ميں صراحتا مرقوم ہے ہا يون ايس ولت مستنگ ميں غيم تصادح كو مُدَّ سے تقریباً چاليس ميل دُوب بي واقع ہے )جب كه اسے اپنے بھالى مسكرى ميزلاك

آئے اور ٹرنسے ارادول کی اطلاع کی ۔ لہٰ! وہ جس طرح مکن موا اپنی ہوی اور چند رفیقوں کوسا تھ لیکن کٹل گیا لیکن گرمی کے خوف اور بے سروسا انی کے باعث منیر خوار اکبر کو لشکر کا م میں چھوڑنا پڑا ڈ (جادی الاول منصف ک

م الحکار روہ سے بسیاکہ پہلے ہاری نظرے گزدیکا ہے ہندوستان سے موجودہ صوبار مردی کاکوہمتانی اورا فغانت ان کامشر فی حصد مرا دہے ہ

منه اورناس بدر الم البنطع شا وآباد ( بہآر) بیرا ورناس بدر الماندہ منطع فی اور بہآر) بیرا ورناس بدر الماندہ منطع فی منطق فیض آباد میں واقع ہیں ؟ فرانستہ صاحب منبقات اکبری کی تقلید میں سرحبکہ فائس بور الکھتاہے گرائین اکبری میں (دفاص بور الکھتاہے کرائین اکبری میں (دفاص بور الکھتاہے کرائین اکبری میں (دفاص بور الکھتاہے کرائین اکبری میں (دفاص بور الکھیا ہے کہ الکھیں اللہ میں اللہ میں

مرا مرار المراد مالوه " كتابت كي نعلى من كانوه ياكنوا تيمه على من كانوه ياكنوا تيمه على من اور المجتبيد" كى بجائ جينوا ؟

عانی بیخ فرشته علی اساول کا ذکر فرشسته پ

۵س جلددوم

على الحار الساول كاذكر فرستند بها كريا به احداً بادكا قديم المرتبي (ياسريج) احداً بادكا قديم المرتبي (ياسريج) احداً باد كانتصل دا قع هم اورجو فارئ أيس د بال كم مقبرول وغيره بركنده بين اون مين اوسكانام سرفيز لكهام ي

موای ایک استان کا موجود و نقشون بر پر بنین ملتا گرته و فارسی ایخون می اس کی حکی ایمیت پر زور دیا گیا ہے اور تحریر میں کی حکی ایمیت پر زور دیا گیا ہے اور تحریر میں کہ اس کی حکی ایمیت پر زور دیا گیا ہے اور سے کا مقام تھا بؤ

على المحدد موجوده ممل كهندا ورجيو لي البورك بعض المندا ورجيو لي البورك بعض المندا على المندا ورجيو المناكو كرية عن المناع كو كرية عن كو كرية عن المناع كو كرية عن المناع كو كرية عن المناع كو ك

مل کا کھلے ہے۔ الا جوسار " بہاں اور آگے کئی مگر تنابت کی غلمی ہے۔ اسپ کہ برگز کے اگریزی ترجے سے معلوم موناہے ، فرشتہ کے دوسرے اسٹوں میں میرے لفظ جو سیا ( بعنی ، جوسہ تحریب اور بینفام آرہ کے تقریباً کاس میں مفرب میں گھکا بروا فع ہے ؟

م الرام کا اکثر فارسی تاریخوں میں شیرشاہ صوری پریدازا مراکا ایک ہے کہ اوس نے صلح کا عہد وہمان کرنے کے بعد فریب سے مغاول برحد کیا ۔ گرتا رہے کہ شیرشا ہی کا موقف عباس فال سروا نی جوشیرشا ہی کا بمقوم اور نداح ہے اس الزام کو دھی کرتا ہے ور اکبر یا سے کی عبارت سے بھی فلا سرموقا ہے دملاق کی غیرہ الا کہ دھی کہ اسی کہ اسی کہ اسی کے معاول کی بیت ہمتی کہ اسی کے مطرک کا کوئی باضا بطر معا ہدہ نہ ہوا تھا کہ شیرشا ہے نے مفلول کی بیت ہمتی اور نفلات سے فائدہ و المحاکم اس برا چا کا سے ملے کیا گا

ملکا الآب سلطان لور " سے دریا نے ستاج اور الآب الاجور" سے دریا نے ستاج اور الب کیورفظ کی سے دریا نے را وی مرا دے ۔ زیرسلطان بورایک ایجی قصبہ ہے اور اب کیورفظ کی

| مِلْدُووْر                                    | ΓΓ<br>                                                                             | <i>ما بي حرا</i>                                                         |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| کے آثار اجکمع جوزیں۔                          | كبير إاس ممه قديم" خال إليغ"                                                       | ربهت سی نئی عارتیں بن                                                    |
| تجارتی جاز تر در ایک<br>ترمندرستان کی مندرگاه | ا ہوں کے زانے ہیں پکٹیگ بکر<br>اس مقالم زیتوِن "سے جسے فرشہ                        | <br><u>مسکال</u> فل ماور<br>استے اتے ماتے تھے لیکن                       |
| کا کوئی مثر <i>ساجل چی</i> ن ہے               | میں نہیں کم تا مکن ہے اس نام<br>متال مک جہازاتے جاتے ہور                           | لأماسيئ تثمبك مطلب سجود                                                  |
|                                               | بل گيارهو-                                                                         | ىران موكئى بو ياس كانام<br>                                              |
| ان ابرابيرس ماني لكمرا ا                      | علاءالدین ( با عالم غال) لودی<br>( ا خری حقه) برغلطی سے سلطا                       | راہم اودھی کے حالات                                                      |
| ں علا دالدین کی تحرکیب                        | ں اسے سلطان بہلول کا بٹیا لکھنا<br>وکہ آبر نے سلطان ابراہیم براس                   | ,تصریح اور کردینی ع <u>ا</u> ہم                                          |
| فيح كرنظر بندكره ياتحسا                       | کے بعد آر اُس کی جانب سے<br>فا۔ لہٰدا آبر نے اُسے بوشال ج                          | غويجى حكومت مندكا مدعي مآ                                                |
| ں پہلے سے موجو دہما                           | رِّ آکت پہنچا جہال اسکا بنیا کا آرخا<br>غمہ ۱۲۹)                                   | ورو ہیں سے فرار ہوکر وہ کج<br>رحیحہ کہتے :<br>(دکیمو کہتے :امہ جلدا دل م |
| سے معلوم ہو تا ہے کہ فرشتہ<br>                | میج نہیں۔ اکبڑا میدیں اسے"<br>ب "تحریرے اور برگز کے ترجے۔<br>پولم پر ات سے) کھاہے۔ | لیکر طبقات اکبری میں " مولمہ<br>کے سیجے ننٹول میں مجمی اسے م<br>         |
| ہایوں اوشاء کے عزیز<br>صبح لفظ" قرة قرم "     | رناصر مرزا اور ناسخسین سلطان<br>"کفه و قرم اکتابت کی فلطی اور                      | <u>م کا</u> یا دگا<br>ذیب تنے اہذا عجب نہیں کا<br>دنزکستان) ہو۔          |

عواشي ماريخ فرشته جلددوم ع ان الماري ملول كى صدد كاصيح تعبّن سيلي بهي كهي نهيس بواتف اور اب توبرنام عبى متروك ومعددم مرو چكي بي مخلف فقيم تواريخ الموسب البلدان كى مدد برنت جو تجهد نتيمل مكام خصر طور ليرزل مي درج سي-ملم فار بجراتود کے مغربی ماحل کے علاقے بلغار کہلانے تھے اور لمغاربی انتک اسى كى يا وگارى اگرچ بلغارى كى عدد دېبىت كى سىكى بى -تسوق مبيين (نفنخها ول وکسيرُواوسط) معض کتابوں بي*ن سعت قبن "نجي لکھاجا* <mark>ا</mark> تظاور غالبًا اسی کو قرشته آیاس کے کانب نے سروا "سقین" تخریکیا ہے (برگزنے" نقین" ىنا دبارىكى)مىيجر آورنى ماك بهم كوشش دىلاش دى صدود كاصبح لغين نەكرىسكا كە ايبىلك النشياني تركستان كاكوني صته تحفايا بورت كالاد وتحيواس كالرحمه طبقات ناصري حاسشيه صفح ۱۲۸) کیکن را قم انحروت مجم البلدان کی تعض عبار توں سے (حِلد چیار م صفحہ ، ۲ وجلد اول مغیر ۲۵۵)اس منتلج بر بہنجا کے کی مقسین موجود وسلطنت روس کے (کلاً یا جزرً) اس السنيائي علاقے كا نام تفاجر بخرارال (ادبنير كالك تركستان) كيشمال من آج كل صوبر الاارسك الركث اللي المي واللي ع الان وآس معنفات جدید کی روسی ایک ہی قوم کا نام تفاجو ابت المیں بح خرز كي شالى اور شال منشرقي ساحل برأ ما دخي كبكن رفنة رفية حنواني ركويس اور تعقار برك علاقول بر محیل گئی اسی کے نام سے ذکورہ مالک نسوب تھے روس کے متعلق بھی یہ تمبیح مناسب بیوگی که فرشته کے ز<sup>ا</sup>انے تک ا*س لفظ سے صر<sup>ون ج</sup>نوبی اور اور ای رہیس* (كُلُو بِرِنْ بِأ) مراد بوتى تقى -عبيل فان إليغ جين كي التخت مكينك كا قديم الم جبرال منر بن كنگ الباد تفاحي فيجيزى تشكرنے فنح كيا إدر عفراس كے ليتے فعل مجال (كتاب مِن قيلاً (٤ سِي)كتابت كى عَلَطىسى ) فعاسى كيتفل خال بأنيغ ( إ كَلِيمُ یا اَلَینَ ترکی میں" شہر" کو کہتے ہتھے) بسایا ۔اِسی کا دوسرا نام نے **کڑ ب**ینے" شہرزرگ ہمی تفاليكن دوص ري بعد حب تبكيري مغاول كي حكومت كا خائمه بهوا تو كومين كا بالسيخية یهبی رما تا هم اس کا برانا نام متروک بوگیا اور موجوده نام سیے کنگ " (معنی شالی در اب) مردا

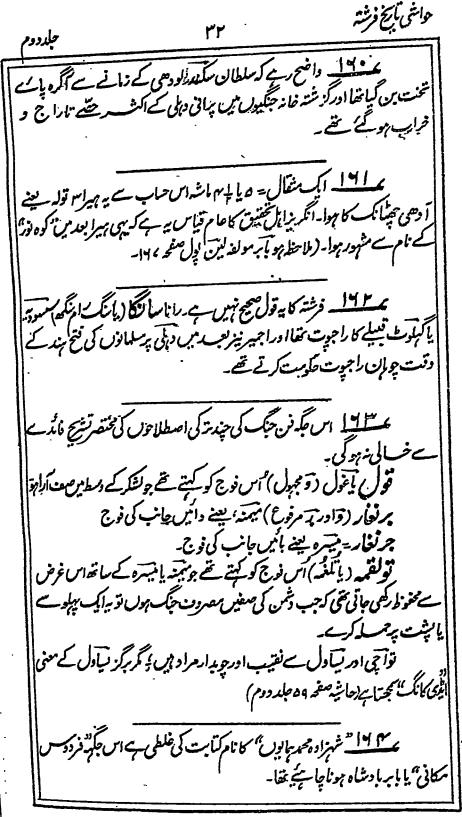

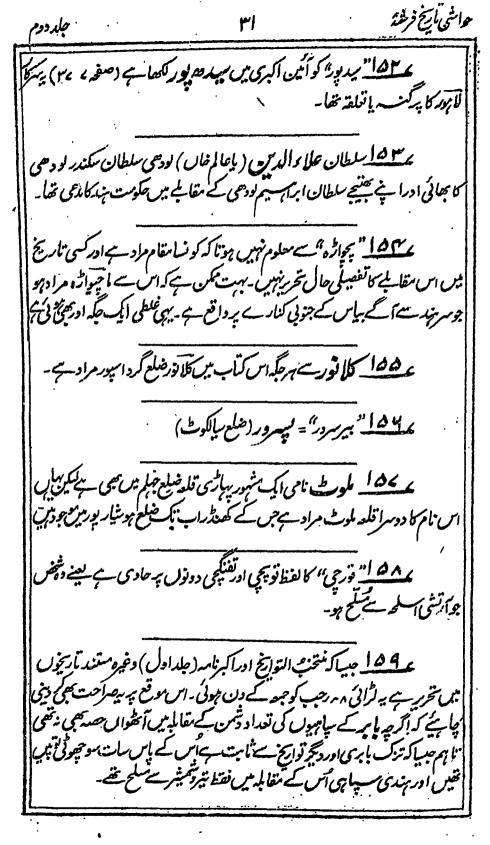

واشى آريخ فرسشته عربی این اول من اول فا با کتابت کی خلطی ہے عجب زہیں کہ شال یا شاول مراد موجو کو بلیکا و وسراا وراصلی نام ہے ۔ ترمین واور تند بار کے شال مغرب میں افغانستان کا سنبور علاقہ ہے۔ مرهم استکھار (یا تنگھڑ) ڈیدہ آلمیل خاں کے ساتھ متریل مغرب میں تندار کے راستے پر واقع ہے۔ يه المال" قراش مجير كزنے" فراس ناداب كاب كان كافلى ب مِیباکِصبیب اسیر (عبد سوم) جزد چهارم) دغیره مجعصر تواینج میں نخر میہ اس عام بر افریشی ہی ہونا چاہئے جس کال وقوع حاشید سفتان ہیں بیان ہو کیا ہے۔ ير ۱۳۸۸ مواد و بچور" عموات و با جوز (صوبرسرعدی) مده!" ایک" تک زبان پر برادر دناعی (کوکا) کو کہتے ہیں۔ عالات نود ابر نے نہابت فوبی سے تحریر کئے ہیں۔

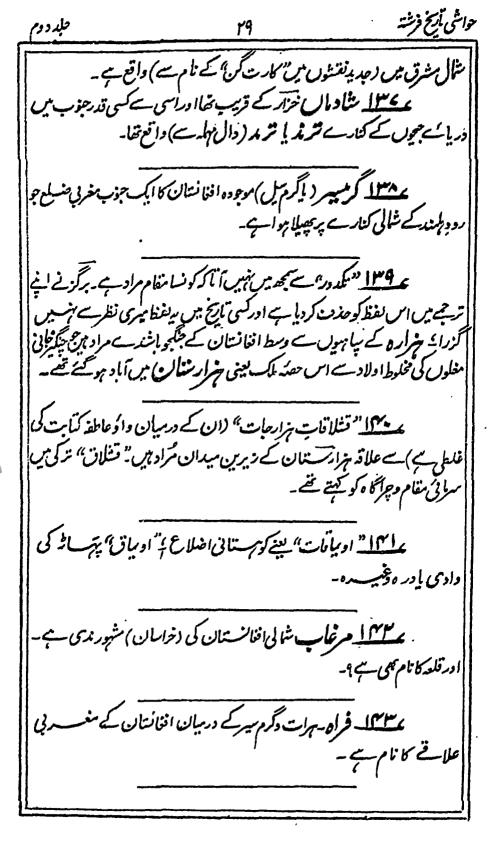

والتى أريح فرشته جلد ددم (مق: حاسشيد ١٢٠) عالم اوش اندجال كحيد سي خوب ين شور تصبي-من الله المحرور و من وردیا با ورد نهیں ہے جو انجل روس و ایران کی سرحدکے قریب واقع ہے اور جس کا ہم مہلی جلدکے ایک حاشے (عدمہ) ایران کی سرحدکے قریب واقع ہے اور جس کا ہم مہلی جلدکے ایک حاشے (عدمہ) بیں ذکر کر حکے ہیں میاں فرغائے کا کوئی قلد مراد ہے جس کا اب فقتوں میں تیننیں حلیا۔ <u>ما ملاله</u> نیشخار کاصیح تقبن نه ہوسکا که بیتفام کہاں تھا۔ مسلا کش (کر کمور) حصارا در جبانیا ل تینوں اورا والنہ کے شہر جیں۔ آخرالذکر صوبہ ذکور کی جنوبی سرحد کے قربب واقع ہے۔ اس سے آگے مر بدیتر خاص کا تام جے برگز" مراوتر خال " لکھتا ہے جبیب السیریں" مزیر ترخاس سخریہ کے سکھیں۔ سخریہ کیکی بینا بنا صبح بہیں۔ عالاً "سراق" كاب كغلطى بسرة ان ما بيغ -علم الله المرت فال ایک حیوالساقریه مرقندس بین جارت کے فاصلے پر تھا (صبیب السیر جزوسیم عبار سیم صفحہ ۲۰۵) علاس كاروزل يربظامروبى مقامب جوتروس تقريبًا سامهل

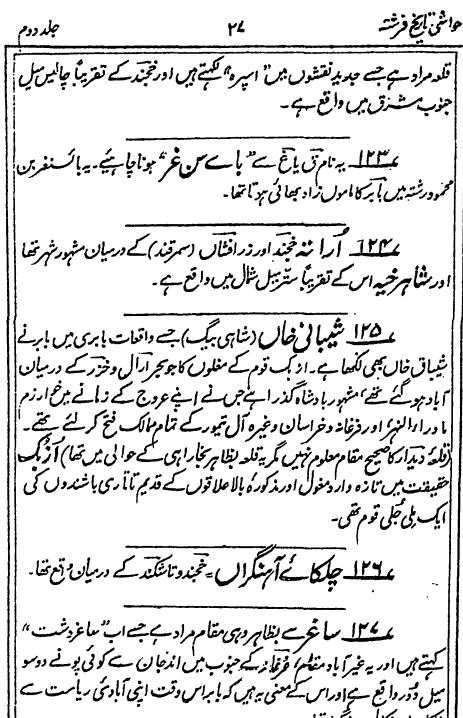

باكل باهر كال ديا كياتها-

عمالاً فرختان كاب كفلطى ادريبال مبى مرغبيان مرادا

ملاله حمار (شادمال) مرقدت تعریباً دُیرُ ه موسک خوب منه قرمی اور تنکه دُر اور میس موسک خوب منه قرمی اور تنکه در ایس محبول کے حبوب میں واقع ہے۔

مکاله فرغانه مالک ترکستان کا شرقی حفد ہے جس کے مغرب میں سرقندا ور شرق جس کا شغر کا علاقہ ہے اندجالی اسی (فرغانه) کا صدر مقام ہما۔

ممال گورگال امیرزگ کے منی مرتبی یا لفظ آیا ہے لیکن عام طور برم خلول میں بناہی خاندان کے دالا دوں کو اس اعتب ہے اوکرتے نفے اور بنظا ہر امیر تم ورکو بھی یا لفت امیر فلو عن کی میٹی سے شادی کرنے کی بدولت طاقعا۔

م 11 ورکند (زائے معمدے) یا ورکنت دا نمان کے مشرق بیس واقع ہے اوراس کے پیارلوں کو اب" کو بہتان فرغانہ"کے عام نام ہے موسوم کرتے ہیں۔

منظا" فرغنتان" کتابت کی نظی ہے عرغنیاں چاہئے جواندجان سے چند میں واقع ہے۔
سے چند میل مغرب میں واقع ہے۔
مورشہ خفا اور اس مفرب میں فرغانہ کا منہورشہ خفا اور اس کے شال میں جند میں کے شال میں جند میں کے شال میں جند میں کے خاصلے بر کا سال واقع ہے۔

عملا صحيح نام ابريه سرمارو ما وقلو الثيره سي بظاهروي

حواش أربخ فرشة فرشة اكك طكه الشرو "كهرآياب (ماشيه ١٩٣) م <u>99</u> کہل کا تول جو آجل انگرزی ترفوں ہی ' کول گا بگ کھھا جانا ہے ضلع جما گلپور میں واقع ہے۔ مند اندهو گرده رياست ريوان كاببت قديم اري قاديم -مراوا "ریی" کی بجائے را پری جا مئے جس کا ذکر حاسنیہ سات مِن گزر حکاہے۔ م<u>عوا</u> اُسی عرت میدی" ہے غالبًا امونڈی مرادہ والیار کے تقریبًا تیس شال سے کزرتی ہے۔ مساول مندرائل کااب بته نهیں حلیا لیکن همداکبرمیں نڈلائرایک سرگار یاضلع کے منتقر کانام تھاا ور د، ضلع غالباً موج د، ریاست گوالبار کاجنوب نغر نی بگڑا تھا (ائبرناکبری مفح ۱۵۴ وغیرہ) بنظام "مندرائل سے دہی" منڈلائر" مرادے۔ مساما" او دیت گر" نملا که ادرا گے اسی کو" ہنونت گراہے " کہ اب اور آگے اسی کو" ہنونت گراہے " کہ اب اور آگے اسی کو میں ہنون کی اسے اور آگے اسی کی اسے اور ہی درست ہے اونٹ گراہ گوالیا دے فریب جبل کے کنارے بہت شکم قلم تعلم اور ہی درست ہے کہ الیوں کا رہی مرقوم ہے (صفحہ ۲۵۰) مهدا سری سیری (گوالیار)جس کا ام انجل شوتوری ہوگیاہے

<u>ے ۱۰۹</u> مسٹدمشرتی الوے کی دہ ندی ہے بوسرد بخ کے ترب ہے

جلدووم مر كل على " بحولكًا وُل " = مجون كا وُل (مَق : حاشِه عريك) معے وورالد سرمندے ترب اس کی سرکار کا پرگندیا تعلقہ تھا۔ عر مح کے خطرآما دوشاہ پورہ دونوں سرمنید کی سرکار میں تھے۔ م ع م م م اس کہیں" کوطیفات اکبری میں "کیلین راسے" کھاہی (صفح ۱۵۱) مده اورطبقات مرائز فی این ترجیمین (صفحه ۵ ۵) پیره اورطبقات اکبری بن نلیره اکتفای برده اورطبقات اکبری بن نلیره اکتفای مردم این نلیره این عرام شمس آما و الكور (ضلع فرخ آباد) (مق :طاشه مه مرائی استی کو برگزنے اور ساستی کی کھا ہے (صفحہ ۵۵۵) گرطبقات اکبری بس بھی (صفحہ م ۱۵) اس کی کتابت اریخ فرشتہ کی مش ہے لہذا مکن توہے کہ صحیح لفظ "سرسی" بوجبنہ تس مراد آبا و کے فریب واقعہ مگر نواب صدر بار جاک بہادر نے "سالنسی" بام کے ایک قصبے کا بتہ دیا بوضلع علیکڈھ بیں واقعہ اور بہی صحیح ہے عسلام "منوارة" كتابت كى غلطى ہے : برگز نے نیز متحب التوایخ (صفیہ ۴) بیں استے محبت وارہ " كلھا ہے لیکن اس كا اور شكر كا اب تحجیمہ تبید خیل سكا -مرمه ٨ "گرر كجيم" كو برگزنے "كچا گھاط" لكھا ہے نيتخب التوانيج ميں يہ الفظ كدر كيے " ادر طبقات اكبرى ميں "گذر كهند" تحرير ہے -م مرك "كابت كالمعلى ب مبره جاب-

چلادوم پیاس ساموسیل شال میں ہے۔ ع**۳۲\_ چھاول کوبرگزنے** اپنے ترجے میں مہابن " کھاہے ا در يهي صحيح معلوم ہو ائے۔ مسراك يرسب وسطى دوآب كے مقالت جي " بحوكا ول سے محبور كل و مراوب اور" الى كونه " سف" كوله" يا" مالى كوله" رابري جو بيلي اك مندر بايت كاصدر منفام تفياب (ضلع مين بورتي مير) ايك جيولا أما تصبيره گذاري اور تقول خاب فاب صدراً رصاك اب كساماد سے ما ارفديداس كے دامن ميں يصلے موسى بي علادالدين فلجي كي تعمير كرده عيد كاه اب ك سے اب يه تفام ر طري كولانا ہے " م **۱۲**۲ میکنیز کو دوسری فارسی تاریخیال پر بھی قربب قربب اسی طمرح الكهاب اوركس مے كه بدلا اى موجوده ضلع مير طوميں مقام كعب في مرك فربب بوي مواور بیاں اسی کی کسی مقامی مری ماکا لی فدی کی طرف اشارہ موجواس مقام کے قریب عرف اندور كوبركن آلور برستام طبعات اكبرى بن اندرون لكھاہيم (صفى ١١٨١) گمراس نواح بير، صرف إندري" نام ايك قديم فلفے كابتہ جاتباہے جوعبداكبرى كب سلامت تفا ( الماصط مواكير) اكبرى فقر ۲۷۹) ورزا دركسي اليسي مقام كا نام تبين نهيس الما-<u> ۲۲ "</u> کمکواٹ" کیابت کی فلطی ہے اور برگز کا<sup>دد</sup> ملکانت سمجی صحیح مبياكه طبقات اكبري مين تخرير يمي، يه لفظ "مبت كانت" بونا جا بيئ و مندون ، بالدك قربيب عهد اكبري أك حبكى مقام تفا (آكبن ١٨٨٨)

بلردو

تخرر فراتے ہیں کرا اب یفسیفلم آئی میں بی بیسی آئی دلیوے کا اسٹین ہے بعث لا پیما مسس میرا بہی ہیں پہلے کٹھا اس کے ترب بہتی بھی اب بہت ددر ہوگئی ہے۔ دلغریب وادی باتی ہے ؟ م ۵۵ "میر" کوبرگزنے"مری گر" کھکرتفریح کی ہے کہ یہ بگوام کا قدیم نام تھا۔ مه ٥٠ كبوركوبركز لي وكن بور المما بلكن صبح بفيظ كمور أوا جامي بم ضلع فرخ کا دیم مبت برانا تصبہ ہے اور سلمانوں کے عہد میں مسمس م با و کہلانے لکائھا" کنبل" سے کُنیلا (ملع فرخ آ او) مراد ہے۔ غرض یہ تینوں تفاآت دوآب کے وسطی علانے بیں جین- نواب صدر یار دباک بہا در شروانی مطلع فراتے ہیں کہ قصد بر شمس آباداب تک اسی امسے مشور وا ادہے۔ ع كالم المجتبيوالم (صلع دوميانه) بالا في تلج كے جزبي كنارے كے قریب واقع ہے۔ مے ہے ہے ۔ بالل جداکہ ہلی جلد کے ایک حاشیے میں بیان ہوا ابرایت بٹالہ کی عدد د جس واقع ہے اور منصور الإرتجى جس كا بتہ نہیں علیا اسى کے قریریج كل عمر عمر كاموعود ، جزافول من بينهن طِنّا فِي من التوايخ مرك لا لمر" إلى كوه المواروة لكمعاسب-عرف عارض ورختی کامطلب معتدنوج "سبجناچاہی گریے عدد اور اور جھی فوج سبجناچاہی گریے عدد اور اور جھی فوج سبجناچاہی گریے عدد اور جھی فوج سبد سالار ہونے ستھے۔ مراد جمره سعب نهیں که فیروز دِرعبرکه (میوات) مراد بوج الور

میم " المبرد " کاب کی لطی ہے المنبئة چاہئے۔ بیندیم ولئ آسان سے تقریباً بچاہی شان سے تقریباً بچاہی شان سے تقریباً بچاہی شان سے دریا ہے رادی کے کنارے واقع ہے۔ عمیں۔'' خانص کول' کا اب تپہنہیں جانیا کہ یہ مقام کہاں تھا گر'' آبادہ د سے بظا ہر دریائے تبلح ہی مرادہ اور ہیس سے تھانی تفزیباً ساتھ بیل کے فاصلہ دِانع ج عر<u>م میں۔</u>" راوخلمی" جس کی تھین میں برگز کو مبہت وشواری اور اکامی جوئی اصل میں رائے طوول جیند ہے ( دیکھوگزے ٹیمئر طبع اصفحہ ۴۹) اوراسی کو اسلامی مورخوں نے" دول جبری" اور میمر" جلمیں" نبادیا تھا۔ مرفی سیمندم ہونی کے اور برگز کے ترتبے سے معلوم ہونی کے اور برگز کے ترتبے سے معلوم ہونی کے گئی کے اور بیانی کے اور بیانی میں اب کا تعمیل بیٹر نہیں کی سیا۔ ایکن اہرونی "کا تعمیل بیٹر نہیں کیل سکا۔ ما اله " منظر ن بری سهار نیور و منطفر گرک اصلاع سے ہوتی ہوئ باند شہر کے ضلع میں جنا سے المتی ہے۔ عماه در كنېرير" كابت كافلى ب كشور بر (مشرقى روبل كفند) مراقع مسم ه بینیالی یا موس آبادگنگاکے جزنی کنارے کامشور نصبدادر امیز در ان دول براون کے ضلع مروا خاتھا۔ نواب صدر بار حباسب در شرانی

مرمهم المحكمة والمحلم المحليم مراہم یہ فیروز کو برملاعبدالقا دربداؤنی ہی کے زانے میں ویران موگیا تھا اوراسکی عارات ٹوٹ کر کھنٹارر ہ گئی تھیں (دیجیمونٹ التواریخ جلدا ول صفحہ ۲۵۲) مرام شمس مراج عفیف کے قول کے مطابق مبکال اڑیہ وغیرہ مثر تی مہالک کے لوگوں سے اِسے مفلوط کے حووث رجیے جو بچہ) کی آواز اجھی طرح اوا مہاں ہوتی۔ لہذا کھ اِکھری کو یا تو وہ کراکیری کہیں گئے اور یا مراکری ۔ عمام مینسورے جے برگزنے مجال کراجوتی کے ایک قبلے کا نام بنادیا ہے ظاہرا مجنبیرو رکڑ مدمرادے جریاست کولڈ کے قریب واقع ہے۔ مسهم میمی میلاده می میرگزها حب مگرام پڑے ہیں گرفتخت التواریخ بیس ایر میں میں گرفتخت التواریخ بیس ایر مامی طرح " المرام " کا میرکند کھا ہے میں ایر کا میرکند کھا (آئیر) کری کے اور طبقات اکری کیڑھ (کول) کا بیرکند کھا (آئیر) کری میں میں کڑھ (کول) کا بیرکند کھا (آئیر) کری صفح ۱۳۸۸) اوراب ضلع الجہ میں ہے۔ خوارزمی نے جال سے دریا مے سدھ کو حبور کیا اور سندھ ساگر کے دوا بے میں اِتھا دہ مقام اب ایک اسی ام سے موسوم ہوتا ہے

جلددوم اورصوبه بإكصمتوسط كاشالي لمك شال تحاليكن اس فيروز شاهي مهم بس حن مفاات كا عارے مور خوں نے وکر کیا ہے اُن کے متعلق بقین سے کوئی مابٹ نہیں کہی جاسکتی۔ مکن ہے کہ سنگرہ سے "سرن گڑھ" مراد ہوجواب مہاندی کے جنوب بی ایک دبسی ریامت کاصدر مقام ہے اور **' نبارس'**' سے عجب نہیں کہ کٹاک مراد ہوجے فاری تاریخ میں لاکاک بنارس سکھتے ہیں ن مرسلیم" کنابت کی فلطی ہے اس ندی کانام" سلیمہ" تھا اور برگز کا بیا ہے (صفی س میرم) کہ بعد میں اکسی کو تو خانپورکا نالا کیسنے سکے ير السلام العبد القادر بدار في فان مترجمه كما بول كوعهد اكبري ميس ديجها اور ان برخنصر تبصره كياب- (منتخب جلداول صفحه ٢٣٩) ير محمل يجبيب روابت كسى دومرى ماريخ مين نهين لمتى اور فرشته في ابنا ما فذ بالن نہیں کیا برخلاف اس کے معصر اُریخ (فیروزشاہی، مولفیمس سراج) سے معلوم ہوناہے کہ اس زانے میں عام طور ریہ بہ شہور نھا کہ سلطان فیروز شاہ نے بہا ل کے بوال الهي بهار برجو مندوول كميشوريش كاه ب اسوك كاچتر جرها إ (صفحه ۱۸) مرتدخ شمس مراج نے اس ' افواہ عام ، کی تردید کی ہے اور اپنے نرہی تنقیب کے اظہار میں بھی کمی نہیں کی کسکیں فرشتہ کی بذکور 'ہ بالا روایت کا اس میں مطلق ذکر رہنیں <sup>ہ</sup>تا۔ برگزیمی اس روابت کوخلاف قیاس مجتاسیے (صفیه ۴۵) عدم معل جاهر گجرات ومنده کے رئیبول کا لقب ہوتا تھا برگزنے اس<sup>ہ</sup>م

الم الم الله من عفره (عمه ) بايب عموسله منيوندول" = "حيْدُول" بعني الكي-

كهن لراب ك موجود ايس!

م اسل به جارون بنرین اوردوشرموج وقسمت انباک می منام می تندیم ن میں شرفرور و حصار اب بر ضاح کاستفراد رحصار کے امے موسومے ا

فیروز آباد "سے بہاں بنظام روہ تصبہ مرادے جواب صلع کر میجا نوہ بس واقع اور **فیروز ہو چھرکہ کبلایاہے اور خاص ایے تخت دہلی شئے قریب جو نیا شہر اِو شا ہنے تمیر کیا نفٹ** 

اس کے صرف قلعے اِشام محل کو" فیروزشاہ کا کا کہتے ہیں فیروزشاہی نہوں میں سب بڑی نہر کی سرکار انگرزی نے مرتب کر کے اسے جمن **مخرنی** موسوم کیاہے ! نی تین غراب

الله من بری میں اِمکن ہے کہ اِکل اٹ کئی ہوں دہشب بن کو جا سار آباد كياكيا تفا بركز رائت بن "برناب-

مهم <u>مسلم بنگاله کی خودمخیاری کے متعلق دکھ</u>یو ت**اریخ مند** براے ال<del>یت ک</del>ی ہلد دوم صفحہ

مساسك المأرفال فيروزنا مي عهد كاسب معززا ميرمنا اس كے عالم شہرخوار کی میں تغلن (اول)کے اپندا نے ادر پر درش ایکر درجہ و زارت یک میسینے کا تعیم ِنہاست ہجیب ہے ( *ایریخ فیروزشا ہی مولف*تم*س سراج عفیف* تسم نجم مقد میش<sup>ش</sup>

یکن مصراریخ میں اس سے شقدار غزنی'' بنا سے جانے کا وا تعد کہیں ام المبنی ملائز ہ نے اس تخریم بہمی اکثر فقرے حسب مول طبقات اکبری سے نقل کئے ہیں اور اس کا تول بيب كه " تا ما را ازمر حدغزين المنان شقدار ساخت ومنحه ١١٥) فرشنه كي

عبارت میں سے" تا لمان کالفظ ظاہرا سرد کانب سے بچوٹ گیا ہے۔ آما عبدالقسادر صيد مما طرر خ في محى اس واقع كو لكما ب (منتحد في الواريخ طداول صفى ١٠١١) لیکن بھید میں نہیں آنا کہ ان موروں کا افز کیا تھا کیو بحرشمیں سراج کا بیان ہے کہ

تا اً رخال كواس موقع بر" حصارفيروزه" كى حكومت ميرد كى كنى تقى (صفحه ١٣٥) وغيره ك

مهم سليد والريس كا فديم مندورياست ميس موجود والريس كاجوب مغرق م

مرسم المسلم والمعلى ملى المرابي المرا میں۔ میں جاتا کہ بہاں کو نساکنتھ مراد ہے کئی مقام کجرات کے شال مشرق میں واقع ہیں صاحب بتہ انہیں جاتا کہ بہاں کو نساکنتھ مراد ہے کہ کبی ذرشتہ کا یہ لکھنا کہ یہ باغی سردار تحجیم کے راستے سے اکنتھ پہنچا اس کا یک انس کا سہومعلوم ہوتا ہے۔ علی منهاک بین نصیح کی المات بین نصیح کی المات بین نصیح کی المی کی منهاک بین نصیح کی المی کا منهاک بین نصیح کی المی می کا می المی کا اسے مہنگنگ المی میں میں میں کا کہا ہے اور خالبا بہی میں جسے ہے۔ اور خالبا بہی میں جسے ہے۔ معمل منظل سے بظاہر وہ متفام مراد ہے جواب احرا بادے تقریباً پچاپ میل مغرب میں واقع ہے۔ برگز نے ان فقروں کو ھچوٹر دیا ہے اورالیٹ صاحب ایک جگہ (جلد اول صفحہ ۱۹۹۱) منڈل سے راجبیاتے کا" منڈور مسمحھا ہے لیکن کم سے کم امال یہ قدام سی درسہ نہیں ہوں۔ المان يا قياس درست نهيس-عهمل كرنال يموجوه وتأكر هجس كافديم الم كرار " تفا-مهوس "استیفای آل ایکل" آج کل کی زبان بین عهده تصدر محابی "مرادیم اس شاہی عہده دار کو مسوفی المالک " کہتے ہتے اور مشرف دیوان " جیبا کہ ہم پہلے بیان کر کے ہیں مینرشی یا سکرٹری اون اسلیٹ کا مرادن ہے۔ منعس بدروه " با بندوه " من بندوه الله بن الله

مباردوم

عرام المراز في المرازي ترجي بران امول كا آغظ بكا وكر مرت المان امول كا آغظ بكا وكر مرت المرازي والمرازي المرازي المرا

یہ حاشیہ لکھ دیا ہے (صفحہ بسم ) کہ ان جغرائی مقالت ہے سلانوں کی ابتدائی فتو عات کا بہت عدہ اندازہ مرد تا ہے لیکن ان مقالت کی کوئی تھیج ہنس کی امنیں میلیلم ماروں شہور

کابہت علاہ الدارہ ہو اسے سین ان سے ان من من بران میں برا ہے ہوں ۔ مقاات کے نام ہی برار کی تقریع کی ہمی حاجت نہیں باتی ہے۔ (۱) تعجو تی سے گذار و تی یا گنگا دنی مرادم جوضلع رائجور میں سر کارعالی

د ۱) سنجونی سے کنامی ولی یا گفتا وہی مرادے جوصلعرا برور س سرور عا ی کی حبز بی مسید حدکا مقام ہے .

(۲) را می باغ (جے کاتب نے ایباغ سنادیاہے) بیجا بورکے تقریباً بجاس میل مفرب میں انج کل کولہاور کی راست میں نوال اور جھوٹا تقب رکھیاہے۔

میں تحرب میں اس میں توں توں ہوں ہوں ہے۔ (۳) کلم خالبًا بجانوری شاک مغرب ہیں واقع تھا گرمو ہودہ جغرا نیزں ہیں اس کا بہتہ ہنیں جلہ آبیندہ جلد میں ہمراس کے حالات زیادہ تعفیس سے پڑ ہیں گئے۔

ہیں جلیا: ایندہ جدیس ہم اس سے الاب راوہ سی بر ہیں۔ (۴) کمیری ۔ بلگام کے ضلع میں رائے اغ سے کوئی تبیس میل جنوب میں افغہ میں معدم شرختہ عندا

وا فعے ہے اور تبلے مشہور شہر کھا۔ (۵) را گہر کاس زمانے کے گزے ٹیرا در خافبوں میں بتیہ نہیں علیا آین اکبری میں میں میں سے سرم خاص میں استعمال کا میں میں اور ا

یں را گر یا رانگر کو برآر کے ایک ضلعے کاستقربیان کیا ہے لیکن کتاب اوال صوبجات دکن میں جس کی طرن میری رہنائی مولوی غلام بزدانی صاحب نے فرائی۔ تفضیل سے نبایا ہے کہ را گیر کا پہاڑی فلعہ گو لکنڈے کے علاقے میں ہیدرکی سرعدم اقعہ میں مصرف میں میں میں میں اور کی میں دران گرہ آوری وہ ذاصل بھی

واقع تقاادر مغرب میں اس کے اور سرکار نا ندیلے کے در سیان کو د آوری حدفاصل تقی است کے ملادہ میں حب شہزادہ اور بھر نیات کے ملادہ عبداللہ تقلب شاہ نے یہ قلہ بھی اپنی میلی کے جہزمیں است شہزادہ تھر کے ملاوہ عبداللہ تقلب شاہ نے یہ قلہ بھی اپنی میلی کے جہزمیں ارجے شہزادہ تھر کرزند اور کر رابوں نے اسے صوبہ کرزند اور کر رابوں نے اسے صوبہ

بیدر میں داخل کرلیا لیکن عربه محد شاہی میں دوبارہ نواب آصفیاہ نے سرکار رامگیر کوعوبہ جیسہ رآباد میں شامل کرلیا۔

<u>يمتوم برتن اس نام كواس طبح لكهتات مخ افنال برادر المك بل</u> انغال" (برتن-صنحه ۱۵)

| _ | جلدد وم                                                                                                                                               | 1)                                                                                                                                                                                                                                                   | ی بارخ ورسه                                                                                       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                       | ام بوجار دی مخررے امبید ہے کہ اس<br>رسکیں گئے ۔                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |
|   | ہے اور حال میں سرکا عالی                                                                                                                              | یه حوض اب تک دولت آبا دمیس موعود.<br>بر توجه فرلائی ہے۔                                                                                                                                                                                              | م <u>ے اس</u><br>نے اس کی مرتب                                                                    |
|   | . 1                                                                                                                                                   | یونرژهلی نام تھا۔جآر(بمبنی قر) بظام<br>ن سپتے کہ یہ عوضتہ خارجہ                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |
|   | و دونی شرکی میں دیدیا<br>امر گو" لینے دو اعراط ایک                                                                                                    | امپرکوئی لینے آبادی (کے تکمے) کاحا<br>گزصاحب نے فرط ذہانت سے اسے "<br>باہے۔                                                                                                                                                                          | <u>م 19</u><br>ابادی کو کہتے ہیں۔ بر<br>نرالااسم فاعِل بنا د                                      |
|   | س سے سے بیں ان دیو<br>بال انتظام کرے اورالگرام<br>رہے۔برگر ضاحب نے<br>اول صفحہ ۲۹س) کہ بین عہدی<br>منے" اجنبی" (۱) کا لفنب<br>منے" اجنبی" (۱) کا لفنب | امبران صده جدیاکه خو د فرشه نے تع<br>کرنے والے عمدہ دار کو کہتے ہفے اورا کا<br>یا بریکند بطرین حاکیر دے دیتی تھی کہ و<br>پنے مصارف فوج کے واسطے وصول کرتا ہ<br>بنایا اور بیعا شبہ بھی تخرر فزالی ہے (جلد ا<br>و دیا جانا تھا اسی لئے انہیں مجدیدہ کے | توخواروں سے فراہم<br>سرکار اسسے ایک صلا<br>بسسے امیران جدیدہ<br>اسمے فودار دمغلوں<br>دیا گیا تھا۔ |
|   | ے ہرجگھ اسی طرح کھائے<br>ائے دبیری "چھیاہے<br>کے ماہیل حنوب بی ادے                                                                                    | <b>د بوی</b> گنتایخ فرشهٔ بین اس نام کوفلطی-<br>ر صفحه ، ۵۰ وغیره) بهی <b>د کھبوی</b> کی بج<br>ہے اور یہ قدیم نارنجی مقام اب تک سرگودہ۔                                                                                                              | مراس"<br>اوربرنی کی تاریخ بر<br>صیح لفظ میں ڈی بھر                                                |

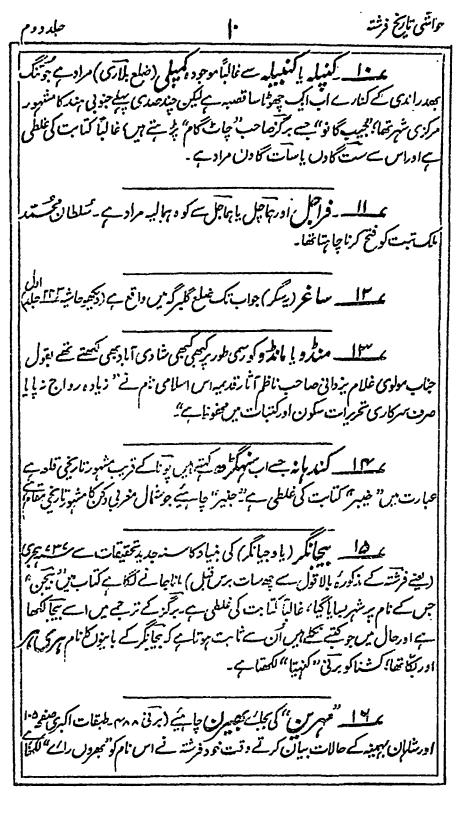

هوامثني نارنخ فرشة جلادوم عبيد راكان شرقزون قربب ب) لیکن فرشته نے خودہی تقییج کی ہے کہ بدو منہور چیری نہیں ملکہ کوئی دوسرا عبید ہے۔برنی کی تایخ میں بھی صرف عبید شاعر کالفظے ملا عبد الفادر قدیم شعراکے مالات أور كلام سي ببهت اليمي وأففيت ركهت هير-ابنون فيتبيد كالمجهد حال اوراكي شعر نقل كيا ہے (طرراول صفحہ ۲۲۲) گردہ بھی اسے " زاکانی" نہیں تباتے نیوض فرشتہ کا ایک ہی فقر میں پہلے اس عبید کے اس شہور عبید منبع سنے کا ذکر اور میر" زاکانی" کہنا ادر مست معلوم ہوتا ہے ؛ یہ دضاحت بھی کر دنی جا میے کہ اسی تبید کے تعلق (اول) کے مہدمی قبل كئے جانے كا ذكرا كيكابي بيال يروهوكانه كهانا جائي كديكونى دوسرا عبدرمير تفلق كى بادشا ہی کے زانے میں تھا لکہ در ظنین اس تھام پر محر تغانی کی شہز ادگی کے عود کا حال بیان کرنامقصود ہے گراس کی ذہرتی نے تفریح کی تھی نہ فرشتہ نے کی جس سے مفالطه بيداموتاب-عمر المارين برنى في مسلطان محروفات كم عرد كى دومرى خرابايان ارنے میں کو ٹی کمی نہیں کی ہے کہ یے گان کیا جائے کہ خلوں کے اس حلے کا فرکر اس نے عداً نظرانداز كرديا بوكا ما كسلطان محد نظل كي منهرت يرحرن ندا مسدور سيستعلول كا اس المرح دم في أكر كوات ما ابجاك خود بعيداز قياس م شرمه منبرس خال صوت کا بل کامغل حاکم تھا اوراسی کے قریب زمانے ہیں سلطان ابوسید مرزا کے سیدسالار المبرس كم التقديس مخت شكست كها حيجانها (صبيب البيرطد سوم - جزا ول صفحه ١٢٠ ) اس کا بادشاہ دہلی پراس طرح علبه حاصل کرلیناکسی طرح عقل میں نہاں آ یا اور فرشتانے ان الني اخذ كاجمى والرنبير، ديا ب عجريك منتب التواريخ بس جهال المناس مردار كے حلے كا (موائد يرين) ذكر كيا ہے و إل اس كابداؤں بك بر برانا اورا فواج وہلى سے شكست كفاكروابس مونا تخربيب إجلدا ول صفحه ٧٣٠) عجب نهبس كه فرشته كابه سايكهي كرانى تايخ سے انوز ہو كر بميں اس روابت كي صحت ميں شبہ ہے۔ تر مرتيرس خال کے نام بیر کانب کی فلطی سے رام معجمہ (زا) لکھی گئی ہے اور برگزنے ت اور آ لومضروم تعبى كرديا بسيم ما لاتحه وونون اور كم سي كم م يفيني مفتوح بونا چاہيے-

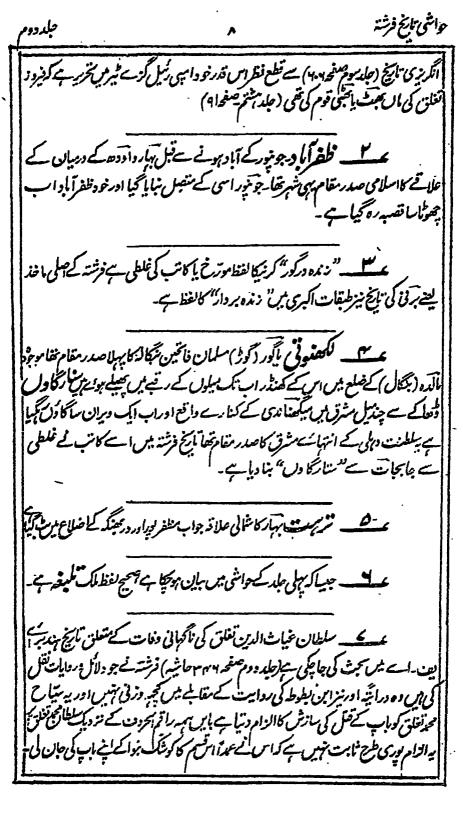

حوالشى تاريخ فرشة ببمانندالهنا جوائني ركح وسه (اِرُو وَترجيه جلددوم) مهل فرشنه کی بیروایت صحیح نہیں؛ ہم اپنی تاریخ مهند برائے ایف ۔ (جلد دوم صفی سم) بیں آبن بطوط کے حوالے سے بیان کر تکے ہیں کہ غادی ملک **خلو** (نزا رز ندمجر قلق)سلطان علاء الدین طبی کے عہد میں مبند و شان کریا اور پیلے مندھ کے صوبہ دار كغ خال كى فوج مير بمبرتى ہوا تھا۔تاریخ فیرو رمثاہِ موّلفتْہمس ساج عفیف سے بھی اس فات ن تصدین اور بیمز برصاحت ہونی ہے کہ تعلق کے ساتھ اس کے دونوں بھالی رحمی اور ا المرجی خراسان سے آک سے رصفیہ ۳) پھرجب تغلق شدرہے نزقی کر کے دال بور کے بھی مرکز کا صوبہ دارمقر ہوا تو بہیں کے ایک زمیندار را نہ کل تھ بھی کی اول کی سے اس کے بھائی رجب کیشا دی ہوئی مب سے سلطان فیروز کشاق بیدا ہوا کے بیجنی یا بھٹ قرم اتک بِاليورَ تَجَلَّنَارُا وَصَارَ مُسَرِيرٌ تَجَيَيْنِهِ مِنَ أَبائِهِ ( اورضلع الله ) اسي قوم كے نام سے بيعلاقہ تعبيباً برلانا ہے کے ال واقعات کو ماستے رکھ کرصا ہے حلوم ہوتا ہے کہ قرشتہ کی ملبارت کیم برائ مردم جہت ت كى المي سية مردم جبت ، مونا جا مي البته ياس كراوى كي الملى سي كرا المروز ت کی پیدائش کے قصے کو نفازی ماک نفلق کے باپ سے منسوب کر دیا اوراس برمہ جاشیہ إدياكه وه ملطال بلبن كا غسسلام متفار مرا فوس ببسه سب كاستقب كوم ركزني اَینِح فرشتہ کے انگریزی ترجیے بین حقیظ رالعینے حاف ) بنادیا اور انگسٹریسے کیکرونسنٹ ہمتھ ک*ک* ب المحرنية مايخ نوس انحوبندكر كے اسى كى بېروى كرتے رسے حالا كة تاريخ فيروز شاہى والبيط كم

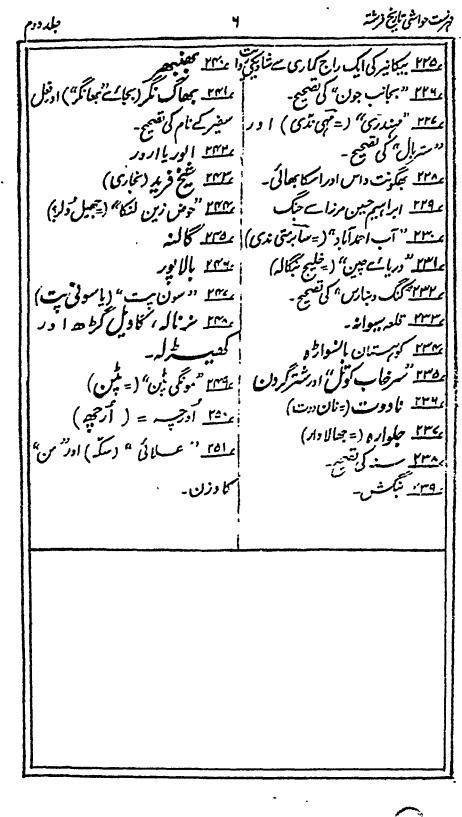

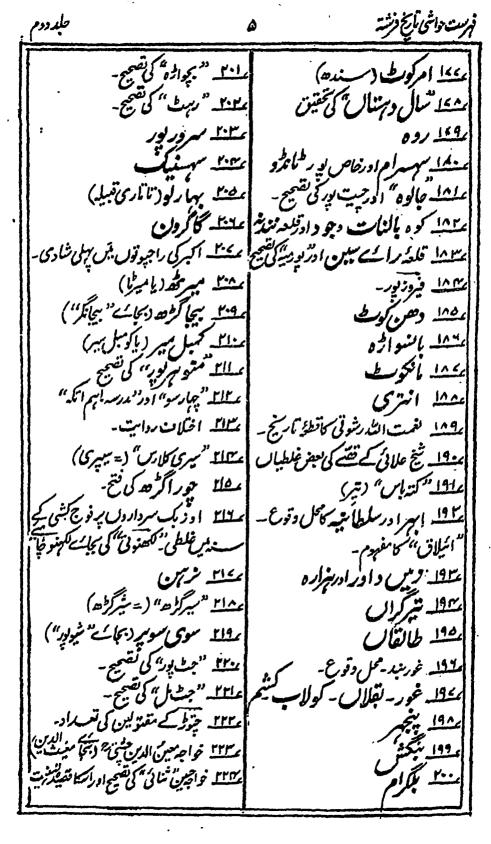

فزرمت عواغنى أريخ فرشة عسس بنگالے کی خود مخاری۔ اس يثالي يا مون آباد-است الأرفال-به م مرد درسیرات باگرام (؟) علام کھور مایشس آماد (سجائے گھیور) سيس 'جاج نگر" پر نيروز شاه کفلن کي جني ا در کنیلایه "کنیل-مصل سليمه ناري (بجائي ليم") منت " دلائل فيروزشاسي" وغير ومفرك إلى عنه بأجهيروار فوه-کا ترثبه میشکریت سے۔ المشصه بالل ا در منصور تور عنك فيروزشاه كيت شكني كيمتلق فرشة <u>موه مینیل -</u> منه به در عارض» اور بخشی " منه به در عارض» اور بخشی " کی غیرستبند روایت. عمل سطام " (گجرات وسده کے رسی) اعلا " جوره کی تقین-مه " "چوندول" ایکی ر منه " "کتفر" کا محصیر با کشمیر ستنه مهابن ربجائ جهاول) سلة مجول كاول الليكوة ماس فيروز اور ا قربب بداون) رابری سند «مب کنتیر" کی تین عليك روايت كتاب كى مزيد صراحت. مهر قلعه اندور كي تحفيق. مساميم " معنسور" محليسر وركرط عد -ملت بهت كانت (بجائت بكهاك" سيميم. "ملدرام مي كصحت او محل وقوع-عص يُول علالي ائد موانده (باب تبرمينده وغيره) اعشلت رائے بہولی کی عقبق-مليه طلال الدين نوارزم كاعرت موصية فرشته كى خلات عشل روايت-ماس ملیند (مجاے لمن) عن ملبند (بجائے طلبنہ) المشير " فالص ول" عويد دول دند (بجائ "راولجي" مك خط بور (بحائة خطيب بور) منه رجيورياً راجوره (بجائ رقب)او عنك فرشته مح تول كي توصيح-سي شور اينوركوك دبجات سير") توسنه كالمسل دقوع-مك ببنؤل ترى اسم " قرفانه" اعف المرر مه سیری!" دہلی علائی" مع ہے کھیر (بجائے کہیر" ملائد "جوتگان" كى تقيم

فهرست مضامر حج اشي جلددوم إردونر خبرتاريخ فرشته <u>ملے خاندان فلق کانسب۔</u> علاله محمران (بجائے "مربی") مل نظفه آما دميس وقوع-عل عوض فتلو (دولت أبار) سر" زنره درگو" کی مجع۔ عدا عربر ربائ حار) سل لكوضوق محل وقوع أورسنار كاول اعطاء" اميركوني" كى بجائي "سارگانون مى كى تقييم-عند "اميران صده" اعد تربہت <u>مالا پر د لوی کی حت او محل و قوع-</u> علے المیعہ کے نام کی محت يرس كنجون رائي باغ كلهر أكمري مك سلطان غياب الدر بغلق كى دفات ارا كمبيرك محل وقوع -سلله منخ افغان (برادر ملك بل افغان) عد عُبيد زاكاني (سندي) مهمير کوري \_ (بجائے" گردهی") مه و حائم منول کے متعلق فرشتہ کی ایک ش مع كنته كاشكوك كل وقوع ـ منك كنيله باكنبله ك*ي تحقيق*-مروع «مسنيك» كتي خنيق ـ علا فراجل- ہاجل= ہالیہ عدير كرنال (موجوده جناكوه كوات) عيل ساغ كاعل وتوع-مع استيفائ كل ستله منگرویا مانگرو (شادی آباد) عظا كنيد إن (موجوده سنهاركه) عنظ بینگرو ه (بجائے بندجوه یا بندوه-ماتك فيوزناه تغلق كي نرب-مط بیجانگر کاست بنا۔